

# ما الله المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالية المال

سيد المحبات





ترتیب و تهدنیب سیل امجل حسین

> سرورق مصطفی





علمی و تحقیقی امور نیز مباحث کے لیے جزوی نقل کی اجازت ہے لیکن اس کتاب کامعقول حوالہ شرط ہے۔

اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے، پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ جلال الدین رومی

مذہبی دیوانے جومعمولی سے اختلاف رائے پر مرنے مارنے کو آمادہ ہوجاتے ہیں، فی الحقیقت اپنے مذہب کی صدافت کے بارے میں شک وشبہ رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر سگمنٹ فرائٹ

اگراسلام چیوڑنے پرسزائے موت نہ ہوتی تواسلام آج تک موجود نہ ہوتا۔ ارتداد کوروکناہی اسلام کے وجود کی وجہ ہے۔ یوسف قرضاًوی

> میں بیچ کاساتھ دے کر شیطان کہلایا جانازیادہ پسند کروں گا، بجائے اس کے کہ جھوٹ کاساتھ دے کر فرشتہ کہلایا جاؤں۔ فیور باخ

## من در حیات

سيدامجدحسين

علامه نیاز فتح پوری

احمد خان / سيدامجدحسين

غلام رسول

ایاز نظامی

اینڈرسر ی شا

سيدثاقب اكبر

جمشيد اقبال

اسدفاطمي

دًا كُثر عرفان شهزاد

على رضاً

خالد تمتهال

ايان شاه

سعدرضأ

فرنود عالم

كرتاكوئى اس بنده گستاخ كامنھ بند

ملاحدہ دور حاضر کے نقطہ نظر سے

الحاد كياہے اور كيانہيں ہے؟

د ہریت اور ساجی رویے

الحاد اور ضابطه ُحیات

كياالحاد جرم ہے؟

فروغ الحاد: گل ہے کوئی کھے کہ شگفتن سے باز آ

فروغ الحاد كالجيلنج

پاکستان: گستاخی اور جبر

توہین رسالت کیوں ہوتی ہے؟

یا کستان میں الحاد کے فروغ کی وجوہ

ناروے اور سابقہ مسلمان

ہم نے جو طرز فغال کی ہے قفس میں ایجاد

گستاخی اور توہین نہیں: ہمیں ہماراحق حاہیے

قانون توہین مذہب کا بھند ااور شان تا ثیر کی گر دن

یا کستان کے خفیہ ملحد مبين اظهر ایک ملحد سے مکالمہ على ارقم توہین مذہب کے الزامات اور مشتعل ہجوم داكر غزاله قاضي گشاخ تو ہم سب ہیں فرح لودهي خان توہین رسالت کے نام پر انسان کی تذلیل دانيال تيموري یا کستانی ایتھسٹ کو ہز دل کہنے والوں کے نام دانيال تيموري بلاسفیمی: یورب نے اپنی گردن کیسے بچائی؟ رضوان عطاً یا کستان: دست بر داری کی طرف گامزن ریاست مجابد حسين بھارت میں نوجو ان مسلمان اسلام کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ طفیل احمد یا کتانی ملحدین صرف اسلام کے خلاف کیوں؟ نأمعلوم ایک نعرے کی مار احسان سبز میں مذہب کی مخالفت کیوں کر تاہوں؟ تصنیف حیار میں نے مذہب کیوں جھوڑا؟ اعتزاز میر (آئزی کشمیری) میں ملحد کسے بنا؟ فراز الهي حساب ترک تعلق تمام میں نے کیا سيدامجدحسين کب کاترک اسلام کیا (151 ملحدین کی مخضر روداد) سيدامجدحسان

# كرتاكوئى اسس ببنده گستاخ كامنه ببند

#### سيدامجدحسين

قدیم عقلی علوم میں انسان کی تعریف حیوان ناطق کے الفاظ کے ساتھ کی جاتی ہے، کیونکہ وصف حیوانیت میں انسان دیگر تمام حیوانات کے ساتھ نثریک ہے، مگر جو وصف انسان کو دیگر حیوانات سے ممتاز کرتا ہے، وہ نطق ہے۔ "نطق" عربی زبان کا لفظ ہے، جس کا مفہوم بولنا ہے۔ انسان اپنے مافی الضمیر کا اظہار الفاظ کے سانچے میں ڈھال کر کرتا ہے۔ اس لیے اساس توما فی الضمیر ہے اور نطق اس مافی الضمیر کو دو سروں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔

اس تمہید کا مقصد انسانی حیات میں نطق کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے کہ اس کر وارض پر دیگر مخلو قات کے ہجوم میں نوع انسانی کا تعارف ہی اس کا وصف نطق ہے۔ گویا ہر انسان اس دنیا میں بولنے اور اظہار رائے کا بنیادی حق لے کر پیدا ہوتا ہے۔ انسانی زندگی میں بولنے اور اظہار رائے کی اس قدر اہمیت کے باوجود ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے اس پیدائشی حق کے حصول کے لیے انتہائی تگ و دو اور مشکل ترین حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ استحصالی قوتوں نے آزادی اظہار رائے کو اپنے اقتدار کے راستے کی رکاوٹ سمجھتے ہوئے ہمیشہ اس کی بیخ کئی ہے ، اور اپنے استحصالی کو دوام دینے کے لیے انسانی شعور کی ترتی کی راہ میں ہر ممکنہ رکاوٹ کھڑی کرکے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر بن نوع انسانی کے باتھ کھلواڑ کیا۔

آزادگ اظہار رائے کے راستے میں آنے والی ان تمام تر پابندیوں اور مشکلات کے باوجود کوئی نہ کوئی جویائے حق گاہے بگاہے علم بغاوت بلند کر تارہا، اور اپنے بھے کے اظہار کے لیے ان تمام تر پابندیوں کو چیلنج کرتے ہوئے اپنے اس حق سے دستبر دار ہونے سے انکار کرتا رہا۔ آج جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو ہمیں تاریخ کے سنہرے اوراق پر افلاطون، ابن رشد، گیلیلیو، مارٹن لوتھر، جیسے عظیم در خشاں ستارے تو جھلملاتے نظر آتے ہیں مگر ان استحصالی طاقتوں کا ذکر صرف اس لیے تاریخ کا حصہ ہے کہ تاریخ کے ان تاریک کر داروں نے ان روشن ستاروں کے چروں پر چیکنے والی روشنی کونو چنا چاہا تھا۔ بہر حال، آزادی کے متوالوں اور جابروں کے در میان بیر رسہ کشی ہنوز جاری ہے اور جدید تہذیب

کے اس دور میں بھی اس کشکش کا خاتمہ نہیں ہو سکا، جبر اور پابندی کا نقش کہن اپنی بقاکے لیے ابھی تک کوشاں ہے، حالا نکہ وہ اپناوجو د کامنطقی جواز کھو بیٹھاہے۔

تاریخ کے مطالعہ سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شاہ اور پروہت (مولوی ، پنڈت ، پادری ، ربی ) کا ہمیشہ گھ جوڑ رہا ہے ، اور پروہت نے حصول حق کے لیے اٹھنے والی ہر آواز کو دبانے کی خاطر شاہ کا ساتھ دیا۔ پروہت نے شاہ کے خلاف عموماً اسی وقت آواز بلند کرنے کی ہمت کی ، جب خود پروہت کا مفاد خطرہ کے شکار ہوا۔ نہ ہبی رہنماؤں نے بسا او قات خود بھی آزاد کی اظہار رائے کی پابندیوں کا سامنا کیا ، اور پابندی لگانے والوں پر شدید نقطہ چینی بھی کی ، لیکن حیرت انگیز طور پر جب انہی نہ ہبی پیشواؤں یاان کے متبعین کو اقتدار اور غلبہ حاصل ہوا تو انہوں نے بھی آزاد کی اظہار رائے پر پابندیاں عائد کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کیا۔ ان مذہبی پیشواؤں کا بیرویہ انتہائی نا قابل فہم ہے کہ اپنے مفاد و مقصد پابندیاں عائد کرتے میں تو انہاں گئی تو یہ احتج بی رویہ اختیار کرتے ہیں، گر جب یہ خودا قتدار پاکر اس قسم کی پابندیاں عائد کرتے ہیں تو انہیں اپنی بقائی جبر اور پابندی میں مضمر نظر آتی ہے۔ حالا نئد اگر اظہار رائے کی راہ میں عائد کرتے ہیں تو انہم کیا جائے تو انسانی شعور کے اسے آزاد اور حوصلہ افزا ماحول میں بھلنے بھولنے کا موقع فراہم کیا جائے تو انسانی شعور کے اسے آزاد اور حوصلہ افزا ماحول میں بھلنے بھولنے کا موقع فراہم کیا جائے تو انسانی شعور کے اسے آزاد اور حوصلہ افزا ماحول میں بھلنے بھولنے کا موقع فراہم کیا جائے تو انسانی شعور کے اسے آزاد اور حوصلہ افزا ماحول میں بھلنے بھولنے کا موقع فراہم کیا جائے تو انسانی شعور کے اسے آزاد اور حوصلہ افزا ماحول میں بھلنے بھولنے کا موقع فراہم کیا جائے تو انسانی شعور کے اسے آزاد اور حوصلہ افزا ماحول میں بھلنے بھولنے کا موقع فراہم کیا جائے تو انسانی شعور کے اسے آزاد اور حوصلہ افزا ماحول میں بھلنے بھولنے کا موقع فراہم کیا جائے تو انسانی شعور کے اسے آزاد اور حوصلہ افزا ماحول میں بھائی ہے۔

آزای اظہاررائے کے حوالے سے جب ہم مذہب کارویہ دیکھتے ہیں توانتہائی حیرت کاسامنا کرنا پڑتا ہے کہ ایک طرف تو مذہب کا یہ دعویٰ ہے کہ مذہب خدا کی جانب سے انسانی رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور یہ رہنمائی خدا کی وضع کر دہ ہے اور دوسری جانب مذہب ہی آزادی اظہار رائے سے سب سے زیادہ خوف زدہ بھی نظر آتا ہے۔ یقیناً یہ خوف کسی کمزوری کی نشاندہی کر تا ہے، ور نہ جب ایک مذہبی نظر یہ خدا کی جانب سے پیش کر دہ ہے تو یقیناً اسے کسی بھی طور پر رد کرنا کی نشاندہی کر تا ہے، اور جب رد کرنا ایک مشکل امر ہو تو اٹھنے والے سوالات پر پریشانی بھی لاحق نہیں ہونی چا ہیے اور آسان نہیں ہونی چا ہیے اور نظر یہ جس قدر قطعیت کے ساتھ اپنے حق اور بچ ہونے کا دعویٰ کرے گا، اسے اسی نہ کوئی خوف لاحق نہیں ہونی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ آزمائش کی اس بھٹی میں سے گذر نے سے کندن ہونے کی صلاحیت میں مونی جو گئے والے نظر یہ کو کیوں انکار ہو سکتا ہے؟ اس آزمائش کی اس بھٹی میں سے گذر نے سے کندن ہونے کی صلاحیت رکھنے والے نظر یہ کو کیوں انکار ہو سکتا ہے؟ اس آزمائش کی اس بھٹی میں ہوتو مجھے تشکی سوالات پر کوئی پریشانی نہیں یونی چا ہے۔ مجھے پریشانی صرف اسی وقت ہی لاحق ہو سکتی ہے، جب مجھے اپنا نظر یہ کا وجود خطرے میں نظر آئے اور میں دیانت داری کے نقاضوں کو پامال کرتے ہوئے حقائیت اور سپائی کے مقابلے میں اپنے ذاتی مفاد کو تر بچے دیے ہوئے اپنے دائی مفاد کو تر بچے دیے ہوئے اپنے داتی مفاد کو تر بچے دیے ہوئے اپنے داتی مفاد کو تر بچے دیے ہوئے اپنے داتی مفاد کو تر بچے دیے ہوئے اپ

نظریہ کے بچاؤگی تگ و دو میں لگ جاؤں، اور ہر وہ سوال جس سے میر ہے بیان کر دہ نظریہ کو خطرہ لاحق ہو، دبانے کی کوشش کروں۔ میں تو ایک انسان ہوں جس کے نظریہ میں خطا اور صواب کے امکانات برابر ہیں، مگر مذہب کو کیا پریثانی لاحق ہے کہ اس کی پشت پناہی پر توخو د خداموجو دہے۔ جب انسان کو پیدا کرنے کا دعویٰ کرنے والی ذات انسان کے جذبہ کشکیک کو مطمئن نہیں کر سکتی تو یہ صورت حال خود تخلیق انسان کی دعوے دار ذات کے وجو د کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے۔

طرفہ تماشہ یہ ہے کہ ایک طرف مذہب یہ وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان اور دنیا کا وجود کس طرح ظہور پذیر ہوا، اور ان کی تخلیق کا مقصد و منشاً کیا ہے، اور دوسر کی جانب جب مذہب کی بیان کر دہ وضاحتوں کا انسان اپنے علم اور تجربہ کی روشنی میں مطالعہ کرتا ہے اور اس ضمن میں ان وضاحتوں پر جو سوالات اٹھتے ہیں، مذہب ان کی حوصلہ شکنی کرتا نظر آتا ہے اور انسانی جذبہ کو مطمئن کرنے میں نہ صرف ناکام رہتا ہے بلکہ اس جذبہ کو سرد کرنے کے لیے نامعقول پابندیاں عائد کرنے کی کوشش کرتا ہے، جن پابندیوں کو انسانی فطرت ہمیشہ سے رد کرتی نظر آتی ہے۔

انسانی شعور وادراک آزاد کی اظہار رائے کی قدر وقیمت جان چکاہے، پابندیوں کا دور اب لَد چکاہے، بجھتے ہوئے چراغ کی ٹمٹماتی ہوئی کو نیامیں اپنا کوئی مقام اور چراغ کی ٹمٹماتی ہوئی کو نیامیں اپنا کوئی مقام اور کر دار متعین کرناہے تو وفت کے تقاضوں کو سمجھناہو گا،اور اقوام عالم میں عزت و سر فرازی کے جینے کی تمناہے تو نئے عہد کے بیانوں کو اپناناہو گا۔

# عقب کی توہین

عقل کی توہین ایمانی غیبیات کو ماننے والوں کی عادت بن چکی ہے، کیونکہ اسلامی ممالک میں ان کے سامنے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہے،اور جب تک قانون ان کی رائے کی پشت پناہی اور مخالف رائے کو سختی سے کچلتارہے گا۔ آخر اس کی کیاوجہ ہے؟

ہم بچین سے ہی کچھ مفاہیم کو قبول اور مستر دکرتے ہیں، یہ وہ خیالات ہوتے ہیں جو ہمارے والدین، اسکول ٹیچر، مسجد کا شیخ، میڈیا کے ذریعے سیاسی تلقین ہمارے ذہن میں ڈالتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ خیالات کسم طرح ہمارے دماغ میں ڈالے گئے؟ یوں ہم انہیں اپنے خیالات سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ لاشعوری

طور پر ہماری شخصیت سازی میں اپنا کر دار ادا کرتے ہیں پھر ہم یہ یقین کر لیتے ہیں کہ ہم ان خیالات سے متفق ہیں ، بھلے ہی شعور ان کی مزاحت کر رہا ہواور ان کے فکری تضاد کو مستر دکر رہا ہو، ہم انہیں شک کا موقع دیے بغیر ان کا دفاع شروع کر دیتے ہیں۔ بچین میں کی گئی برین واشنگ پتھر میں کیبر کی طرح ہوتی ہے،اعتقاد چاہے کتنا ہی بودا کیوں نہ ہواسے اپنی جگہ سے ہلایا نہیں جاسکتا۔

یمی وجہ ہے کہ آپ کو معاشرے میں ایسے پڑھے لکھے لوگ کثیر تعداد میں ملیں گے، جو خرافات پر یقین رکھتے ہیں؛ جیسے انجینئر، سائنسدان وغیرہ ۔ گذشتہ رمضان بیاری کے سبب مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا، ڈاکٹر نے مجھ سے بو چھا کہ کیا مجھے روزہ ہے؟ نفی میں جو اب دینے پر اس نے بوچھا، کیوں؟ میں نے جو اب دیا: کھانے سے روزہ رکھنے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے مگر طویل دورانے تک پانی نہ پینا صحت کے لیے مضر ہو تا ہے اور آپ ڈاکٹر حضرات ہی تولوگوں کو کثرت سے پانی چین ، ہے ناں؟ ڈاکٹر صاحب نے ذرامنھ خراب کرتے ہوئے جو اب دیا: درست! مگر میں ہے اور اس کی اپنی برکت ہے۔

میرے ایک دوست نے جو ادبی آثار اور فن پاروں کو جمع کرنے کا دلدادہ ہیں اور خاصے تعلیم یافتہ شخص ہیں،
انھوں نے مجھ سے ایک بار کہا کہ فلسطینی – اسر ائیلی مسئلے کی پیچیدگی کی وجہ یہ ہے کہ آسانی کتابیں بشمول قرآن کے، یہ
گواہی دیتی ہیں کہ یہودی عربوں سے پہلے وہاں موجو دیتھے۔ ایک تعلیم یافتہ شخص عبر انیوں کی خرافات پر مشمل زبانی
تاریخ پر بھین کیوں رکھتا ہے جسے وہ آج تک کسی بھی آر کیالاجیکل کھدائیوں سے ثابت نہیں کر سکے ؟ یہودیوں کو کبھی
کوئی ثبوت نہیں ملنے والا، چاہے وہ پورابیت المقدس کھود ڈالیں۔ وجہ بڑی سادہ ہے، میر ادوست کتابی طور پر پڑھا لکھا اور
عقلی طور پر جاہل ہے، اسے سکول میں پڑھایا گیا کہ قرآنی قصے تاریخی طور پر درست ہیں، جیسا کہ ثابت شدہ علمی تاریخ
ہوتی ہے، حالانکہ مذہبی کتابوں کے قصوں کو کوئی بھی سائنس قبول نہیں کرتی اور ایسا ایک بھی مؤرخ نہیں ہے جو اپنے
آپ کا اور ایسا ایک بھی مؤرخ نہیں نے کوئی ایمیت دیتا ہو۔

معلوم ہوا کہ بچپن میں بچوں کو عقل اور شک سے متضاد تعلیم دیناہی اس مظہر کی ایک اہم وجہ ہے جو ایک در دناک حقیقت ہے۔ ہمیں بچوں کو سکھانا چاہیے کہ وہ کسی بھی طرح کے مفاہیم اور نظریات کو مطلق حقیقت کے طور پر نہ لیں اور ان پر شک اور ان کی جانچ پڑتال کرناسیک حمیس۔ اگر ہم حکومت اور معاشر سے پر چھائے اسلام پہندوں کی طرف سے تھویا ہوا تعلیمی نصاب نہ بدل سکیس توبہ تعلیم ہمیں انہیں گھر پر دینی چاہیے۔

اوپر کی باتوں کا منفی پہلویہ ہے کہ ہمیں پیش کر دہ کسی بھی چیز کو قبول یا مستر دکرنے کے لیے ہمارے اندر تنقیدی تشکیکی سوچ کی ہمیشہ کمی ہوتی ہے مگر اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے۔ اسلامی ممالک میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں، جنہوں نے بڑے ہوکر بچین میں سکھائی پڑھائی گئی افکار کو مستر دکر دیا۔ میرے خیال سے ان معاملات کو پیش کرنے اور ان پر گفتگو کرنے سے بہت سارے لوگوں کو سطحی عقائد کی دیوار گرانے میں مدد ملے گی، چاہے وہ بڑے ہی کیوں نہ ہوگئے ہوں اور چاہے یہ عقائدہ بچین سے ہی ان کے دماغوں میں کیوں نہ شھونسے جاتے رہے ہوں۔

## سهال پسندی

دراصل ہم انسان سہل پبند واقع ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی ایساہو، جو ہماری راہنمائی کرے اور بتائے کہ ہمیں کیا کرناہے تا کہ ہمیں خود فیصلے کرنے کی کوفت نہ اٹھانی پڑے۔ ہم "نجات" پانے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپ خرچ کر دیتے ہیں۔ ہم جنوں فرشتوں پہلیفین رکھتے ہیں، روحوں کو مانتے ہیں، بھوت پریت، آسیب شیاطین، جادو تعویذ سے ڈرتے ہیں۔ ہم سادھوؤں فقیروں، ملا پنڈت، پیروں پنیمبروں کے پیچھے چلتے ہیں تاکہ ہم سوچنے سمجھنے اور ضمیر کے مطابق زندگی گزارنے کی ذمہ داری سے آزاد ہو جائیں۔

جب ایسے لوگوں کا وجود ہوگا جو پیر و کاربننا چاہتے ہیں تو فطری طور پر ایسے لوگ اٹھیں گے جو راہنمائی کا دعویٰ کریں گے۔ جب لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح سوچنا شروع کریں گے تو چرواہے کے بہر وپ میں بھیڑ یے خود بخود پیدا ہوجائیں گے۔ مذہب ایسے ہی تشکیل پاتے ہیں۔ ایک جعلساز اٹھتا ہے اور گروہ بنا تاہے ، جو اس کے لیے پچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے ، جب یہ جعلساز مرتاہے تو احمقوں کا یہ ٹولہ مذہب کا درجہ اختیار کرلیتا ہے اور اس جعلساز کو پینمبر ، سینٹ یا او تاروغیرہ کے عہدے پہ فائز کر دیاجاتا ہے۔ اس کی موت کے بعد اس کے جانثار عقیدت منداس سے پُر اسرار دکا بیٹیں منسوب کر دیتے ہیں۔ اس کے میڈرے اور خرق عادات گھڑ لیتے ہیں اور اس کو نبوت کے ساتویں آسمان پر بٹھا لیتے ہیں، حتی کہ خداتک بنالیتے ہیں۔

اس کا ایک واضح ثبوت مسلمانوں کی احادیث ہیں۔ بے شار احادیث میں پیغمبر اسلام سے معجزات منسوب کیے گئے ہیں، حالانکہ خود قرآن جو مسلمانوں کے نزدیک اللہ کی کتاب ہے، معجزات کا انکار کرتا ہے۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرُ سِلَ بِالَّا یَاتِ إِلَّا أَن کَلَّ بَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ وَ ٱتَیْنَا شَمُّودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرُسِلُ بِالْآیَاتِ إِلَّا أَن کَلَّ بَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ وَ ٱتَیْنَا شَمُّودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرُسِلُ بِالْآیَاتِ اللَّا اَلَّا فَعَوْدِیقًا (سورة الاسراء آیت 59)

(اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دیں کہ پہلے لو گوں نے اس کی تکذیب کی تھی۔ اور ہم نے شمود کو اور ہم نے شمود کو اور ہم نے شانی نبوت صالح کی تھلی نشانی دی توانہوں نے اس پر ظلم کیا۔ اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں توڈرانے کو۔) یہ قصے کہانیاں نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں اور یہی ان کے اثبات کی دلیل بن جاتی ہے۔

## اسلام ہی کیوں؟

سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دول کہ میں ہر اس فکر پر تنقید کر تا ہوں جو میر ہے معاشر ہے اور قوم پر منفی انرات مرتب کرے اور ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ اگرچہ میں نے دوسرے مذاہب پر بھی تنقید کی ہے تاہم اسلامی فکر پر بالخصوص میں تنقید اس لیے کر تا ہول کیونکہ میں سابق مسلمان ہول اور میر ااس فکر سے براہ راست تعلق ہے جو دوسرے مذاہب سے نہیں ہے۔ مثل مشہور ہے کہ جس کے گلے میں جو ڈھولک پڑا ہو تا ہے، وہ اسے ہی بجاتا ہے۔ اسلامی فکررپورس آرڈر میں چل رہی ہے جو دوسرے کا انکار کرتی ہے اور عقل اور آزادی فکر کوسنگسار کرتی ہے

اور میرے معاشرے کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن کر اس پر فکری دہشت گر دی مسلط کرتی ہے جو بعض او قات جسمانی دہشت گر دی کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ اسلامی فکر کی طرح عیسائی فکر کو بھی تجدید کی اشد ضرورت ہے، فکر جس نوعیت کی بھی ہو اسے تجدید کی ضرورت رہتی ہے ورنہ وہ پتھر اجاتی ہے، تاہم عیسائی فکر پر تنقید اور اس کی تجدید عیسائیوں کی ذمہ داری ہے نہ کہ ہماری، اگرچہ ہمیں یہ اعتراف بھی کرناہو گا کہ آج کی عیسائی فکریورپ کی تجدیدی تحریک کا نتیجہ ہے جس نے اس پر تنقید کے در اس قدر واکر دیے جو بعض او قات اس کی مقدس کتاب اور اس کے خدائی مصدر تک پر تشکیک تک پہنچ جاتی ہے مگر نہ تو ناقدیر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے اور نہ ہی اسے کسی قشم کی جسمانی سزا دی جاتی ہے، حبیبا کہ ماضی میں ہو تارہا۔ عیسائی مذہب، عام طور پر ایک ذاتی مذہب اور عقیدے کی شکل اختیار کر گیاہے جو نہ ہی حکومت کے معاملات میں د خل اندازی کر تاہے اور نہ ہی لو گوں کی روز مرہ زندگی پر ،وہ ان کو کوئی خاص عقیدہ رکھنے پر مجبور نہیں کر تااور نہ ہی ان کے کھانے پینے اور روز مرہ کے رہن سہن میں اسلامی فکر کی طرح مداخلت کر تاہے۔ عیسائی مذہبی فکریہ نہیں کہتی کہ نماز حجبوڑنے والا کا فریے جس کی سزا موت ہے، وہ عیسائیوں کو روزہ رکھنے پر مجبور نہیں کرتا ورنہ وہ ملت سے خارج ہو جائیں گے ، وہ انہیں کوئی شرعی لباس پہننے پر مجبور نہیں کر تا اور نہ ہی ہیہ کہتاہے کہ عورت ناقص عقل ہے جسے دوسروں کی نظروں سے بچا کر رکھنا چاہیے۔ اگرچہ عیسائیت مسلمان کی عیسائی اور عیسائی کی مسلمان سے شادی کو پہندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتی، تاہم اگر ایسی کوئی شادی ہو جائے تو وہ اسے باطل بھی قرار نہیں دیتی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ا یک عیسائی کو اپنامذہب بدلنے یا دہریہ ہونے کی پوری پوری آزادی ہے اور اس جرم کی یا داش میں عیسائیت نہ تواس کا سر تن سے جدا کرنے کا فتویٰ دیتی ہے، نہ اس کی بیوی کی اس سے طلاق کرواتی ہے اور نہ ہی اسے اس کی جائیداد سے بے دخل کرتی ہے۔

اس کے مقابلے میں اسلامی فکر حرام اور ممنوع کی فکر ہے، یہ مسلمان کی دقیق تر خصوصیات میں دخل اندازی کرتی ہے، یہ ہمارے کرتی ہے، یہ ہمارے کرتی ہے، یہ ہماری عور توں، بچوں اور بیٹیوں میں مداخلت کرتی ہے، یہ ہماری کھانے پینے، بیٹینے، بیٹینے، بیٹینے، چلنے پھر نے؛ حتی کہ بیت الخلا میں جانے اور اس سے نکلنے تک میں مداخلت کرتی ہے، یہ ہماری موت میں بھی مداخلت کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے مر دے کس طرح دفن کرنے چاہئیں، قبر کی شکل کیا ہونی چاہیے، اس کا مقام کیا ہونا چاہیے اور قبر میں مر دے کی سمت کس طرف ہونی چاہیے، یہ فکر مرنے کے بعد بھی ہمارا پیچھا نہیں جچوڑتی اور عذاب قبر وآخرت کی صورت میں آنمودار ہوتی ہے۔ یہ فکر کینسر بن چکی ہے، یہ ایک بشری فکر ہے جس

کااللہ اور ایمان سے دور کا بھی واسطہ نہیں، یہ فکر عقل کی دشمن ہے اور دوسرے کومٹانے پریقین رکھتی ہے،اس لیے اس پر تنقید کی جانی چاہیے اور اس کی جگہ ایک آزاد فکر کھڑی کی جانی چاہیے جو دین، عقیدے اور آزادیء فکر کے دروازے کھول دے اور مر دوزن کو اس کی قید سے آزاد کرے۔

اگر میری متعدد بوسٹ پر نظر دوڑائی جائے تو بآسانی پتہ چل جاتا ہے کہ اکثر حضرات کو الی تنقید ہضم نہیں ہو پاتی اور وہ ہر طرح سے الیی باتوں کورد کرنے کے لیے سرگر دال رہتے ہیں کہ کہیں لوگ دقیانوسی روایات سے ہٹ کر سوچنانہ شروع کر دیں۔ کچھ لوگ تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات کرتے ہیں اور ذاتیات پر نہیں اترتے، ایسے لوگوں کی عزت کی جانی چاہیے، تاہم کچھ لوگ تہذیب کے وہ تمام ضا بطے توڑ کر ذاتیات، گالم گلوچ اور استہز اپر اتر آتے ہیں اور اپنے "مقدس" مقدس" مقدس" گھٹیاز بان استعال کر کے دفاع کرتے ہیں اور سیجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دین کے دفاع کاحق اداکر دیااور جنت میں ان کی سیٹ پی ہوگئی۔ جب ان کی سر زنش کی جاتی ہے تو وہ الٹا مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے اندر بر داشت پیدا کرو، گویا اب ہمیں مسلمانوں سے بر داشت سکھنے کے دن آگئے جس کا شہرہ چار دانگ عالم

# اینی آنکھ کاشہتیر

مجھے ایسے مذہب پرست ہضم نہیں ہوتے جو کہ غیر جانبداری اور علیت کا ناٹک کرتے ہوئے دو سرے مذاہب کے ماننے والوں پر تنقید کرتے ہیں، جبکہ خود ان کے اپنے عقائد میں بعینہ وہی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ اپنی آئکھ کاشہتیر واقعی کسی کو نظر نہیں آتا۔

عجیب ذہنیت ہے ان مسلمانوں کی،جوعیسائیت کو صرف اس لیے گالیاں دیتے ہیں کیونکہ وہ بت پرست ہیں اور تین خداؤوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اور عجیب ذہنیت ہے ان عیسائیوں کی،جو اسلام کو ایک رجعت پذیر بدؤوں اور دہشت گر دوں کا دین سجھتے ہیں اور اسے گالیاں دیتے ہیں۔

افسوس ناک بات میہ ہے کہ تمام مذاہب کی تاریخ ایک ہی جیسی ہے۔ ان سب مذاہب کے ماننے والوں نے خدا کے نام پروہ وہ بہیانہ کارنامے انجام دیئے ہیں کہ انسانیت نڑپ اٹھے۔ ساتھ ہی میہ سارے مذاہب محبت امن اور آشتی کی دعوے بھی کرتے ہیں۔

عیسائی ہو، مسلمان ہو، ہندوہو، زرتشتی ہو، کوئی بھی ہو؛ ان سب میں کوئی فرق نہیں۔ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے عقائد ہی درست ہیں، صرف اس لیے کیونکہ وہ اس کے عقائد ہیں۔ رہی بات دوسروں کی، تووہ احمق ہیں جن کا کوئی علاج نہیں۔ منہی فریم سے باہر سارے مذاہب ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں، جیسے چاند سے دیکھنے پر زمین کی گولائی کا پر دہ فاش ہو جاتا ہے۔

# غور وفن کر کی تکرار

مسلمان اکثرید دعویٰ کرتے ہیں کہ قر آن غور وفکر کی تلقین کرتاہے،لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ اگر ایک مسلمان ایخ غور وفکر کی بناپر اس نتیجے پر پہنچتاہے کہ قر آن اللہ کی کتاب نہیں ہے توالیہ شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے غور وفکر کے بنا تھے یہ شرط توعائد نہیں کی ہے کہ تم غور وفکر تو کرولیکن نتیجہ وہی نکالوجو میں نے قر آن میں بیان کیا ہے۔ اور اگر بچھ حرج ہے تو غور وفکر نہ بھی اللہ ہی کیا جائے تو کیا حرج ہے؟ اور اگر بچھ حرج ہے تو غور وفکر بھی اللہ ہی کرادے، کیوں کہ اس کا نتیجہ بھی وہی نکال رہاہے۔

# اسلامی صنسابط۔ حسیات کامشگون۔

اسلام اگر قیامت تک کے لیے انسانی رہنمائی کا منبع ہو تا تو پغیبر اسلام کے انتقال کے اگلے لیمے سے ہی خلافت پر اختلاف ہو کر امت دو گلڑوں میں نہ بٹی۔ اصول اور قانون کی جگہ شخصیات کو ترجیح دی گئی (نظریات شخصیات کی بنیاد پر نہیں بلکہ اصول وضوابط اور قوانین کی بنیاد پر قائم رہتے ہیں۔ نظریات کو شخصیات سے منسلک کر ناخو داس بات کی نفی ہے کہ اسلام ہر زمان و مکان کے لیے ہے )۔ ایک گروپ حضرت ابو بکر کا حامی بن گیا اور ایک گروہ حضرت علی کا۔ نہ حضرت ابو بکر کا حامی بن گیا اور ایک گروہ حضرت علی کا۔ نہ حضرت ابو بکر نے اپنی خلافت کا کوئی قرآنی اصول بیان کیا، نہ ہی حضرت علی نے۔ دونوں نے اپنے شخصی فضائل کی بنیاد پر خود کو خلافت کا اہل قرار دیا۔ نہ ہی امت کے لیے اس حساس موقع پر رہنمائی کے لیے باہمی مشاورت سے کوئی ایسا قاعدہ و قانون روشاس کر ایا کہ جس سے امت ہمیشہ کے لیے الیمی صورت حال میں رہنمائی حاصل کرتی۔ حالانکہ قرآن نے الیمی صورت حال میں رہنمائی حاصل کرتی۔ حالانکہ قرآن نے الیمی صورت حال کے لیے امر ہم شوری بینھم (اور ان کا کام باہمی مشورے سے ہوتا ہے) کا اصول مہیا کیا، لیکن دونوں مقدس شخصیات نے خود کو اس اصول سے بالاتر جانا۔ یہ ساری صورت حال ایک قبائلی چیقاش اور ذاتی مخاصت کی آئینہ دار ہے، نہ کہ کسی ضابطہ حیات اور اصولی موقف کی۔

#### اسلامى احنلاقسيات

دنیامیں اس وقت جتنے بھی مذاہب رائج ہیں،سب کے سب زرعی دور کی پیداوار ہیں۔ آج کے مروجہ مذاہب میں سب سے قدیم ہندومت ہے۔ محققین کی اکثریت کا اس پر اتفاق ہے کہ سب سے قدیم مذہبی کتاب رگ وید ہے،اس کے بعد یہودیت ہے، جس کا کلینڈر تقریباً ساڑھے پانچ ہزار سال مکمل کر چکا ہے۔عیسائیت کی عمر دوہزار سال سے تجاوز کر چکی ہے۔پارسی، جینی اور بدھ مت تقریباً ہم عمر ہیں۔

د نیابلاشبہ ایک گلوبل گاؤں کاروپ دھار چکی ہے اور اس گاؤں کی پنچایت میں جو مقدمہ اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن ہے، وہ بھی بے شک اسلام ہی ہے۔ایسااسلام کی تقریباً ڈیڑھ ہز ار سالہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہواہے کہ اسے پوری بنی نوع انسان کی عوامی عدالت کے کٹہرے میں کھڑ اہونا پڑا ہے اور بدقشمتی ملاحظہ کیجیے کہ اس مذہب پریہ کڑا وقت غیر ول کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے اپنے نام لیواؤں کی وجہ سے آیا ہے۔ اس مقدے کا اہم ترین حصہ جو دنیا اس وقت ڈسکس کر رہی ہے،وہ بھی کر دار ہی ہے؛ایک مسلم کا انفرادی اور پھر اجتماعی کر دار۔

سب سے بڑا سوال میہ ہے؛ جو مذہب اپنے پیرو کاروں کے اعتبار سے دنیا کے بہترین انسان مہیا نہیں کر سکا،وہ رہنمائی کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ آج کی مہذب دنیا کی ترقی اور امن میں اس مذہب یا اس کے پیروکاروں کا حصہ کتنا ہے؟ یہ ایک عالمی سطح کا سوال ہے، جس کا جواب اس مذہب کے علما کی ذمہ داری ہے۔

اسلام کے ٹھیکیدار یعنی علمااس معاملے کو ہمیشہ ایک ہی نقطے پر ختم کرنا چاہتے ہیں کہ خدا صرف اچھائی ہی تخلیق کرتا ہے ، یہ ہم ہیں جو برائی کی طرف نکل جاتے ہیں ، اس نے ہمیں خیر وشر میں فرق کرنے کی تمیز دی ہے مگر افسوس ہم ضد اور لالچ میں آکر برائی کا ارتکاب کرتے ہیں ، یعنی اس نے ہمیں انتخاب کی آزادی دی ہے۔

مجھے اس جسٹی فیکیسٹن سے اتفاق نہیں ہے، کیونکہ میر سے خیال میں اس مذہبی منطق میں ایک بہت بڑی خرابی چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ اسلام اور دیگر مذاہب کہتے ہیں کہ وہی حق اور درست مذاہب ہیں، اگر آپ ایمان لے آئے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے مکیں ہول گے اور روزانہ عور توں کی فوج ظفر موج کے ساتھ گروپ سیس کے مزے لوٹیں گے، لیکن اگر آپ ایمان نہ لائے تو آپ کا انجام جہنم ہو گا جہاں آپ کے ساتھ کتوں جیساسلوک ہو گا اور آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جہنم کی آگ میں جلتے بھنتے رہیں گے۔ گر ایک منٹ، یہاں انتخاب کی آزادی کہاں ہے؟ و همکیوں میں انسان انتخاب میں آزاد کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کو پچھ اسلامی دہشت گرد اغواکر لیں اور کہیں کہ نعت

سناؤورنہ ہم تہمیں حسبِ عادت قتل کر دیں گے تو کیا آپ کی نعت خوانی آپ کے آزاد ارادے پر مشمل ہو گی؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی سوری، میں نعت نہیں ہیپی برتھ ڈے ٹویوسناؤں گا؟

ایک اور مثال: میں آپ سے کہنا ہوں کہ اگر آپ نے سکول کا ہوم ورک کیاتو میں آپ کو ہزار روپے دوں گا۔ آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ سکول کا ہوم ورک مکمل کر کے ہزار روپے حاصل کریں یااس آفر کو ٹھکرا دیں۔ لیکن اگر میں اس میں اضافہ کرتے ہوئے یہ کہوں کہ اگر آپ نے ہوم ورک نہ کیاتو میں آپ کو گولی مار دوں گا؟ اس صورت میں آپ ہوم ورک کرنے پر مجبور ہیں ، نہ کہ ارادے اور انتخاب میں آزاد۔

اس کے باوجود اوپر کے دومنظر نامے اب بھی اس خدا کی دھمکیوں سے کہیں زیادہ "رحم دلانہ" ہیں، جو آپ کو ہمیشنہ کے لیے جہنم میں بھونے گا اور جب بھی آپ کی جلد جل کرخاکسٹر ہوجائے گی، اسے ایک اور جلد سے بدل دے گا تاکہ آپ کو جلانے کا سلسلہ جاری وساری رکھا جاسکے۔ اس میں انسان کو انتخاب کا اختیار کہاں ہے؟ اگر اس نے یہ خوفناک دھمکی دینی تھی تو ہمیں انتخاب کی آزادی کیوں دی؟

وہ مومنین جنہیں خدا جنت میں داخل کرے گا، انہوں نے درست راستے کے انتخاب کے لیے اپنی عقل کا استعال نہیں کیا بلکہ عذاب کے خوف اور جنت کی لالجے میں مذہبی تعلیمات پر دیوانہ وار عمل کیا۔ وہ آزاد سوچ کے مالک انسان نہیں ہیں اور نہ ہی معاملات کو اخلاقی طور پر دیکھتے ہیں۔

ریت کاخدااپنے عیسائی اور اسلامی ور ژن میں جو کچھ کر رہاہے، اسے عرف عام میں دھمکی اور رشوت کہتے ہیں، نہ کہ انتخاب کی آزاد بانسان کون ہے؟ آزاد انسان مومن نہیں ہے جو ہر وقت آسانی بھوتوں، جلادوں اور ٹارچر سیلوں سے تھر تھر کا نیپتار ہتا ہے۔ وہ انسان آزاد نہیں ہے جسے لا کچ اور خوف اپنے فیصلے بدلنے پر مجبور کر دیں۔ آزاد انسان وہ ہے جو خود دانتخاب کر تاہے، جو جانتا ہے کہ بھوت وہم ہیں اور ریت کا خدا محض ایک بچوں کا قصہ۔

## اسلام ذمبه دار نهسیں

جب بھی کسی سے سنتا ہوں کہ اسلام کو نقصان پہچانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسے اچھی طرح سے نہیں سمجھاتو میں یہ سمجھتے ہے؟! کیا علی اور ام المومنین عائشہ اسلام قر آن اور سنت سے نابلد تھے، جب انہوں نے آپس میں الجمل کی خونین لڑائی لڑی اور چار ہز ار صحابہ اور حفاظ قر آن کو اپنی حماقتوں کی جھینٹ چڑھا دیا؟ کیا

ہم ان لو گوں سے زیادہ بہتر قر آن کو سمجھ سکتے ہیں؟!اور اگر اسلام چودہ سوسال سے زیادہ عرصہ تک نا قابل فہم رہاہے تو کیااب کے بعد ہم اسے سمجھ پائیں گے؟

اکثر ان معصوم مسلمانوں سے میر اواسطہ پڑتا ہے جن کے خیال میں اسلام دودھ کا دھلا ہوا ہے۔ قر آن میں دوسروں پر لعن طعن کرنا، دوسروں کے عقائد کو برابھلا کہنے کی ممانعت ہے، لیعنی قر آن اور اسلام ہی اخلا قیات کا منبع ہے۔ یہ وہ حضرات ہوتے ہیں جنھیں صرف قر آن کے دو فقر ہے یعنی "لا اکراہ فی الدین" اور "لکم دیمنگم ولی الدین" زبان زد ہیں اور یہ فقر ہے بھی انھوں نے مولویوں سے سنے ہیں، قر آن میں نہیں پڑھے۔لیکن حقیقت کیا ہے؟

قرآن کی جھوڑ ہے، پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں کہ ایک مہذب ساج میں اگر کوئی شخص اختلاف رائے ہونے کی صورت میں کسی کو لعنتی، حقیر، سور، بندر، گدھا، ذلیل، حرام زادہ، جھوٹا، گنہگار، مجرم، بست، مردہ، فسادی، ظالم، نافرمان، سرکش، نجس، گندہ، اندھا، بہرہ، گونگا، ناپاک، بیار جیسی گالیوں سے نوازے، حتی کہ اس کو قتل کرنے کے در ہے ہوجائے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟

آپ شریف اور بااخلاق انسان ہوں گے تو فوراً سخت الفاظ میں اس کی مذمت کریں گے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ متبرک الفاظ اگر اختلاف رائے کے نام پر اپنے مخالفین کے لیے قر آن کے ہیں، تو آپ کارد عمل کیا ہوگا؟ ایسے سوال پر میر امخاطب ہکا بکا اس لیے رہ جاتا ہے کہ اس نے کبھی قر آن کو باتر جمہ پڑھاہی نہیں ہوتا، لہذا یا تو فر ارکی راہ اختیار کرتا ہے یا پھر اگر ہٹ دھر م ہوا تو ان گالیوں کی جو از جوئی شروع کر دیتا ہے۔ خیر، میں پچھ قر آنی گالیوں کی مثالیس اختیار کرتا ہے یا پھر اگر ہٹ دھر م ہوا تو ان گالیوں کی جو از جوئی شروع کر دیتا ہے۔ خیر، میں پچھ قر آنی گالیوں کی مثالیں ذیل میں رقم کر رہا ہوں، ساتھ ہی وہ سورہ اور آیت نمبر بھی حوالے کے لیے دے رہا ہوں، تاکہ میری نیت پر حرف نہ آئے اور انصاف پیند حضرات خود اس بات کا فیصلہ کر سکیں کہ ہم عام مسلمانوں کی حرکتوں کے تعلق سے تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ان کے فعل سے اسلام کاکوئی تعلق نہیں لیکن کیا قر آن کے فعل کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں؟ چند مثالیں کہ کس طرح قر آن غیر مسلموں کو ذلیل کرتا ہے:

- جانوروں کی طرح کھاتے ہیں 47:12
  - بندرېي -7: 2:65،5:60،166
    - سؤرېيں-5:60
    - گرھے ہیں۔74:50
- الله كى نظر ميں جانوروں كى گھٹياترين قسم ہیں۔8:55

- نقصان المانے والے -2:27:21:25:3:85
- ان کے دلوں میں ایک بیاری ہے۔2:10، 5:52،50:558 8
  - سخت دل ہیں۔57:16،39:22
    - دلوں کے نایاک ہیں۔ 5:41
    - برے ہیں۔ 171ء 6:25،
    - اندهے ہیں۔1711-6:25،2
  - گونگے ہیں۔ 17:29،6:35،2:171
    - نجس ہیں۔8:37
    - گندگی ہیں۔13:17
    - سرکش ہیں۔68:22،5:68
    - نافرمان ہیں۔2:26: 8:20:8
      - ظالم ہیں۔49:49
      - فسادى ہیں۔16:88
      - مر دول سے بدتر ہیں۔ 98: 6
      - برم کی حالت میں ہیں۔50: 5
      - پیت سے پیت تر ہیں۔ 95: 5
      - مجرم بين-12:46،30:12
        - گنهگار جھوٹے۔45: 7
  - الله نے ان پر لعنت کی ہے۔ 48،2،88: 6
    - خداان کو حقیر جانتاہے۔17:18
    - الله انہیں ذلیل کرتاہے۔22:18.

ان متبرك الفاظ مين ايك اور كالجمي اضافيه فرماليجيه: "زَنيه "ليعني حرام زاده - (68:13)

اگر آپ حدیث پر بھی اِیمان رکھتے ہیں، تو: "اُمُصُصِّ بَظَرَ اللَّات" (لات [دیوی] کا ٹنا [clitoris] جا کے چوس!)۔ (بخاری، جلد اول، باب الشروط فی الجہاد)۔

# افضل قوم ہونے کازعہم

میرے مسلمان بھائی، بہنیں اور احباب اس بات پر تو متفق ہیں کہ مسلمان ساری دنیا میں زوال کا شکار ہیں لیکن جب اس زوال کے اسباب بیان کیے جاتے ہیں تو کوئی بھی مسلمان ان وجوہات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور من گھڑت یا بہنیاد ولا منطق دلائل دینے کی کو ششوں میں لگ جاتے ہیں، اور جب منطقی بنیاد پر انکی بات کورد کر دیا جاتا ہے تو پھر مسلمان طیش میں آکر اسلام دشمنی، بغض علی، کافر، اسلامو فو بک اور بے انتہا دو سرے القابات سے نواز نے میں ذرا دیر نہیں کرتے۔

اصل میں یہ جو مسلمان ہونے کو افضل و غیر معمولی انسان ہونے سے تشبیہ دی جاتی ہے ، یہ وہ غلط سوچ ہے ، جو بجپن سے ہی ان کے ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہے ، یعنی ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ وہ باقی کی دنیا میں رہنے والے انسانوں سے افضل ہے اور اس بڑے بن کی بنیاد صرف ایک ہے اور وہ ہے مسلمان ہونا۔

آج کا مسلمان اس کشکش کا شکار ہے کہ وہ کہیں چاکلیٹ میں سور کی جیلیٹن نہ کھالے ، البتہ ہمسائے کا حق ، ہبنوں بھائیوں اور رشتہ داروں کا حق کھانے میں اسے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ آج کی مسلمان عورت اس کشکش کا شکار ہے کہ اس کے ہونٹ رنگنے والی لپ اسٹک میں کہیں سور کی چربی نہ ہو، لیکن وہ انسانوں کے خون سے رنگے ہاتھوں والے بھیڑیوں کو مجاہد کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتی۔

ایک بار میں نے کسی کا آرٹیکل پڑھاتھا، اس میں مصنف نے ایک واقعہ کے حوالے سے اس موضوع کو بہتر طور پر سمجھانے کے لیے مغل اعظم کی تمثیل پیش کی تھی۔ ان کے محلے میں ایک مخبوط الحواس شخص کبھی کبھار دکھائی دیتا تھا، جوخو دکو مغل شہنشاہ اکبر سمجھتا تھا۔ شاید فلم مغل اعظم دیکھنے کے بعد پاگل ہوا تھا یا پھر اس کی یادد اشت میں اس فلم کا تاثر اور اس کے مکالے ہی محفوظ رہ سکے شھے۔

بہر حال وہ جب بھی محلے میں نمو دار ہوتا، بچوں کی ایک پلٹن اس کے بیچھے چل پڑتی۔ کبھی وہ خو د کو حالت جنگ میں محسوس کرکے اپنی سپاہ کو مختلف احکامات جاری کرتار ہتا، کبھی اپنے بیٹے شہز ادہ سلیم کی بغاوت پر اس کو لعن طعن کیا کر تا۔ بچے اسے مغل اعظم کہا کرتے، اسے چھٹرتے اور جب وہ ان کے پیچھے دوڑ تا تو اس کو پتھر مارا کرتے۔ وہ اکثر زخمی ہو کر نہیں معلوم کہاں چلاجاتا، اور بہت دنوں تک د کھائی نہیں دیتا۔

کافی عرصے بعد جب اس کا گزر محلے سے ہو تا تو پھر وہی تماشہ دہر ایاجا تا۔ ایک روز بچوں کی سنگباری کے جواب میں اس نے جب ان کی طرف پتھر اچھالا تووہ کچھ زیادہ ہی بھاری بھر کم پتھر تھا، جوایک کم سن بچے کے سرمیں جالگا، اس کا سرپھٹ گیااور وہ بیہوش ہو گیا۔

اس حادثے کے بعد اس پاگل کی لوگوں نے پہلے تواجھی طرح پٹائی کی، پھر اسے پولیس کے حوالے کر دیا...اپنی پٹائی کے دوران بھی وہ اپنی تیموری شان کے قصے سنا تار ہااور اپنی نامعلوم فوج کو پلغار کا تھم دیتار ہا۔ لوگوں کا چونکہ غصہ اور بھڑ اس نکل گئی تووہ اس کی ان باتوں پر ہننے گئے۔ پولیس نے اسے پاگل خانے پہنچوا دیا۔

بالفرض الیی ہی کسی حرکت کے بعد وہ پاگل قومی تشخص یا ملی عقائد کی عظمت کا اعلان کرنے لگتا یا ان کی عظمت کولاحق کسی خطرے کا اعلان کر دیتا تو شاید اِنھی بہت سے لوگوں میں سے، جنہوں نے اس کی خوب اچھی طرح مرمت کرڈالی تھی، اس کے ہمراہ اس کے نعروں کاجوش و خروش اور ایمان کی بھر پور توانائیوں کے ساتھ جو اب دیتے اور وہ بچہ جو اس پاگل شخص کے بتھر کی ضرب سے زخمی ہو کر بیہوش ہو گیا تھا، لعین قرار دے دیا جاتا۔ پھر وہ بچھ ہو تاجو شاید آپ اور میرے لیے اب نیا نہیں رہا۔

یہ تو انفرادی معاملہ تھا، اگر کوئی قوم اس طرز کے پاگل بن کا شکار ہوجائے تو پھر اس کا جنون بھی اسی "مغل اعظم" کی مانند ہوجائے گا، جو خود کو مغل شہنشاہ اکبر خیال کرتا تھا اور دوسرے لو گوں کو اپنی رعایا۔ پھر ایسی کسی قوم یا ملت کو عقل و شعور کی راہ کون د کھاسکتا ہے؟

"مغل اعظم" کی طرز کے پاگلول یا نفسیاتی مریضوں کا علاج سے ہوتا ہے کہ ایسے تمام حقائق جو ان کی یادداشت سے محو ہو گئے ہیں، ان کو بار بار یاد دلا یا جائے۔ ان مریضوں کا شعور حقائق پر توجہ مر کوز نہیں کر تا اور محض اپنی عظمت کا اعلان کر تار ہتا ہے۔ انہیں بتایا جائے کہ تم مغل اعظم نہیں بلکہ ایک عام آدمی ہو۔ دنیا بھر کے لوگ تمہارے حکم کے منتظر نہیں ہیں، نہ بی انہیں تمہاری ان بے سرویا باتوں میں کوئی دلچیبی ہے۔

یہ عمل ایسے مریضوں کے ساتھ باربار دہر ایاجا تاہے، یہاں تک کہ اس طرز کے نفسیاتی مریضوں کو بیہ احساس ہونے لگتاہے کہ وہ مغل اعظم یا اکبر اعظم نہیں۔انہیں رفتہ رفتہ یاد آنے لگتاہے کہ وہ محمد مستقیم ہیں یا گلو بھائی یا کچھ اور۔ طویل اور صبر آزماعلاج سے صحت یاب ہونے کے بعد بہت سے مریض اپنے شہر، اپنے اہل وعیال کے پاس لوٹ جاتے ہیں اور نار مل زندگی گزارنے لگتے ہیں۔

لیکن اگر کسی قوم کی مجموعی نفسیاتی حالت کچھ اسی طرز کی ہوجائے تو پھر اس کا علاج شاید ناممکن ہو جاتا ہے، یعنی پھریہ ہو تا ہے کہ جولوگ قوم بی المت کے ایسے کسی مرض کی نشاند ہی کرتے ہیں اور علاج تجویز کرتے ہیں تو پوری قوم ہی ایسے لوگوں کی دشمن بن کران کی جان کے دریے ہو جاتی ہے۔

لا محالہ ایسی قوم کی باگ ڈور بھی ان لو گوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے جن کی نفسیاتی سطح "مغل اعظم" کی ذہنی سطح سے بھی پیت ہوتی ہے۔ وہ انہیں جذباتی نعروں اور جھوٹی شان کے قصوں کے سراب کے بیچھے دوڑاتے رہتے ہیں، جبکہ پوری قوم کی نفسیات میہ ہوتی ہے کہ وہ حقیقی یا مفروضہ دشمن کو ہی اپنی تمام کی تمام خرابیوں کا ذمہ دار سمجھتے ہیں اور اس کے سواکوئی بھی معقول بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔

## اسلامو فوبسيا كاشوشه

اسلامو فویبا کی اصطلاح اکثر و بیشتر سننے میں آتی رہتی ہے، جو مسلمانوں کی متعارف کر دہ ہے، خاص کر ان کی جو لبرل مسلمان ہیں۔ اس اصطلاح کا مطلب مغربی اقوام کا اسلام سے بے جا اور ہمیسٹریا کی حد تک پہنچا ہوا خوف ہے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام سے خوف کی اصل وجہ یہودی انتہا پیندوں کا مسلمانوں کے خلاف پر و پگنڈ اہے، گویا کہ اسے بھی مسلمان "یہودی سازش" ہی قرار دیتے ہیں جو کہ ان کی عادت بن چکی ہے۔

اس تصور کورد کرنے کے لیے کہ اسلام دہشت گر دی اور قتل وغارت گری کا مذہب ہے، یہ مسلمان اکثر و بیشتر کسی حد تک امن پیند ممالک کی مثالیں دیتے ہیں جن میں خصوصی طور پر ترکی اور ملائیثیا جیسے سیکولر ممالک شامل ہیں، مگر یہ لوگ جان بوجھ کر طالبان کا ذکر نہیں کرتے جس کی ماضی قریب میں افغانستان پر حکومت تھی اور جس نے افغانی قوم کے ساتھ کتوں سے بھی ہد تر سلوک کیا۔

اس کے علاوہ یہ دھوکے باز طالبان جیسی دیگر حکومتوں کا ذکر بھی گول کر جاتے ہیں، جو اگرچہ اسلامی شریعت کے اطلاق میں طالبان جیسا کمال نہیں رکھتے، کیونکہ طالبان کا اسلام از حدصاف ستھر ااور خالص اسلام ہے، تاہم یہ بھی کم نہیں جیسے سعودی عرب، سوڈان اور صومال کی اسلامی عد التیں۔ سعودی عرب کی ہی اگر مثال لی جائے، جہاں آج بھی خوا تین کوکار چلانے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ مغربی دنیامیں وہ خلائی جہاز بغیر کسی پر اہلم کے چلاتی ہیں۔

در حقیقت اسلامو فوبیا کی اصطلاح بذات خو دایک اسلامی پر و پگنڈ اہے ، نہ کہ کوئی یہو دی سازش؛ جیسا کہ مسلمان دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ اصل میں ترقی یافتہ ممالک میں اسلامی خطرے کے خلاف شعور کی بیداری ہے۔

گیارہ ستمبر سے قبل مغرب اسلام کو دیگر توحیدی مذاہب کی طرح کا کوئی مذہب سمجھتا تھا۔ بعض لوگ اسے تشد د
پہند عیسائیت سے مشابہ کوئی چیز سمجھتے تھے، جبکہ کچھ حلقے مسلمانوں کوامن پہند بت پرست سمجھتے تھے، تاہم زیادہ تراقوام
کواسلام کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھیں اور نہ ہی وہ اسے کوئی اہمیت دیتے تھے۔ ہر کوئی اپنی روز مرہ کی زندگی
میں مصروف تھا۔ مغرب پوری طرح غفلت میں تھا۔ برطانیہ نے توانسانیت، جمہوری اقدار اور شخصی آزادی کی بنیاد پر کئ
دہشت گردوں کو پناہ تک دے رکھی تھی جیسے ابی حمزة المصری اور سعود یہ کا مشہور تکفیری شیخ سعد الفقیہ، جسے سعودی
عرب کا حالیہ تکفیری قاتلانہ نظام پہند نہیں اور وہ چاہتا ہے کہ اسلامی قاتلانہ شریعت پر اس سے بھی زیادہ مضبوطی سے
عمل کیا جائے۔

گیارہ ستمبر کے بعد مشرق ومغرب دونوں کو شدید دھپکالگا۔ وہ ہز اروں بے گناہوں کی لاشوں پر خواب غفلت سے بیدار ہوئے۔ اوپر سے طرہ یہ کہ اس دہشت گردی پر مسلمانوں نے جشن منائے، سڑ کوں پر نکل کرر قص کیے اور مٹھائیاں تقسیم کیں۔

اس طرح اسلام کے ساتھ مغرب کے تعلق نے ایک نیاموڑ لیا اور لوگوں نے دھڑا دھڑ قر آن خرید کر اس خطرناک مذہب کی تعلیمات جاننے کی کوشش کی۔ دوسری طرف میڈیانے اسلام پر رپورٹیس تیار کرنا شروع کیس تاکہ اس مذہب کی تعلیمات کی بابت لوگوں میں شعور بیدار کیا جاسکے؛ جس میں گردن کاٹنا، ہاتھ کاٹنا، کوڑے مارنا، عور توں پر تشد د کرنا اور دیگر بر بریت پر مشتمل تعلیمات شامل تھیں۔

پیغیبر اسلام کے کارٹونوں پر اسلامی دنیا کے شدید ردِ عمل نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور اس طرح مغرب کو اس شیطانی مذہب کی سکینی اور اس سے در پیش خطرات کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ جس وقت مغرب کو بیہ احساس ہوا کہ آزادی، مساوات اور لبر لزم پر مبنی ان کی اقد ار کو اسلامی اژ دہا سے شدید خطرات کا سامنا تھا، وہیں اسلام کا دفاع کرنے والوں کو بھی اپنی بقا خطرے میں نظر آنے گئی، کیونکہ شہوت کا وہ آخری پہتہ جس نے ان کی شر مگاہ کو ڈھانپ رکھا تھا، کھسک چکا تھا جس پر وہ مغرب کو اسلام سے بے جاخوف پر ملامت کرنے گئے۔

شاید اگلے سوسال تک انسانیت کو در پیش خطرات میں سے اسلام سر فہرست رہے گا، کیونکہ زیادہ تر مسلمان تعلیمی اور شعوری لحاظ سے جابل ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر اسلامی ممالک میں نظام تعلیم اسلامی شدت پہندوں کے ہاتھ ہے، جے وہ پچوں کی ہرین واشگ کے لیے استعال کرتے ہیں اور یہ زہر نئی نسل کو منتقل کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی ترقی کی راہ میں بقول ان کے، مغرب حائل ہے لیکن فراسوچیے کہ سعودی عرب اور دو سرے خلیجی ممالک میں تیل نکا لئے اور صاف کرنے کی ریفائنریاں کس کی ایجاد ہیں؟ مغرب کا عالمی سیاست میں بھیانک کر دار اپنی جگہ قابل مذمت ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ مغرب سے ناراضگی کا ڈھول پیٹنے والے مسلمانوں کو مغربی ممالک میں ہی وہ آزادی میسرہے، جس کا یہ اینے وطن میں گمال تک نہیں کر سکتے۔

مسلمانوں کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ اپنے زوال کا سبب خود ہیں۔ واقعہ کربلامیں کیا یہودی اور مسلمانوں کے در میان جنگ ہوئی تھی؟ عباسی خلفا کے مابین جنگیں دو مسلمان گروہوں کے در میان ہی تھیں، یہی مسلمان تخت و تاراج کی خاطر اپنے باپ اور بھائیوں تک کو قتل کرنے سے نہیں کتر اتے۔ فارس و عرب کی نفر تیں کس کے خلاف ہیں؟ پاکستانی مسلمانوں کو ہی لے لیجے، پاکستان میں کون سے یہودی ہیں جو ان کو آپس میں پنجہ آزمائی اور قتل و غارت پر مجبور کررہے ہیں؟

یہ یہودی سازش والی گر دان اپنی کج فہمی اور غلطیوں سے فرار کاراستہ ہے، جو ہمارے ذہنوں میں پانچ سال سے بھی کم عمر میں ایسے فٹ کر دیاجا تاہے جیسے مجھر ماراسپر ہے، یعنی جہال اپنی غلطیوں کی بد بو آنے لگے، فوری یہودی سازش کالیبل داغ دیاجا ئے۔

ہسےروسشیا کاواقعہ، یورپ اور اسلامی دہشت گر دی کی جو از جو ئی

اسلامی دہشت گر دی پر جب بھی بات ہو تی ہے ، مسلمان فوراً ہٹلر اور بطور خاص ہیر وشیما کی تباہی کا پر دہ اس پر ڈال دیتا ہے۔ گویاوہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کے پاپ گنوانے سے اس کے گناہ کا بوجھ ہلکاہو جائے گا۔

جرمن اور جاپانیوں کا وہم تھا کہ وہ نا قابل شکست ہیں۔ پوری دنیا جنگ کے نتائج سے آگاہ تھی اور جانتی تھی کہ نازی ہار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجودوہ حملوں سے باز نہیں آرہے تھے۔ مسلمانوں کی طرح ان کو بھی وہم تھا کہ وہ نا قابل تسخیر ہیں۔ ان کو اس احمقانہ خواب سے بیدار کرنے اور اس نہ رکنے والی جنگ کا خاتمہ ضروری تھا۔ چنا نچہ ایٹم بم استعمال کیا گیا۔ درست ہے کہ ہز اروں بے گناہ لوگ مرے لیکن جنگ تو اختتام پذیر ہوئی، لاکھوں لوگوں کی جانیں نے گئیں اور آج جاپانی خود بھی اس واقعے کو بھیانک خواب سمجھ کر بھول گئے ہیں اور امریکہ سے ان کے بہت اچھے مراسم ہیں۔

پچھ لوگ نائن الیون کا موازنہ ہیر وشیما اور ناگاسا کی سے کرتے ہیں گر ایسا کرنا غلط ہے۔ ایٹم بم کا استعال ایک طویل، تکلیف دہ اور لا یعنی جنگ کا خاتمہ تھا، جبکہ دوسری طرف نائن الیون توایک شیطانی جنگ کا آغاز تھا، جو مسلمانوں نے ڈیڑھ ہز ار سال پر انے بدؤوانہ معاشرے کو دنیا پر مسلط کرنے کے لیے شروع کی تھی۔ ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہوا، کم از کم دنیا کی آئکھیں تو تھلیں، ان کو احساس تو ہوا کہ اسلامی عفریت جاگ رہا ہے اور انھیں نگلنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ جاپان پر اتحادیوں کے فیصلہ کن حملے نے چند ہز ار کے عوض لا کھوں جانوں کو تو بچالیا۔ نائن الیون نے کیا کیا؟ پوری دنیا میں دہشت گر دی اور بدامنی کی لہر دوڑا دی۔ نائن الیون سے پہلے کے حالات یاد کریں اور آج کے حالات دیکھیں۔ کیا کسی طور نائن الیون کے نتائج کا موازنہ ہیر وشیما اور ناگاسا کی سے کیا بھی جاسکتا ہے؟ کیا ہماری عقل کی آئکھوں میں اس قدر موتیا تر آیا ہے؟

جہالت کی بوری، پیچ کہاکسی نے کہ من چورتے بہانے ہز ار۔ جب کسی نے نہ سد ھرنے کی قشم کھار کھی ہو تو وہ اپنے گریبان میں جھانکنے کی بجائے دوسروں کی غلطیوں کو جو از بنابنا کر اپنی معصومیت کاڈھول پیٹتار ہتاہے۔

پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں مسلمان ایک شکست خوردہ قوم تھے، جن کی گذشتہ کئی صدیوں کی ہڑ حرامی اور نالا لکتیوں کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان ذلیل وخوار تھے۔ خلافت بھیک ما ملکی پھر تی تھی، مغل سلطنت بھی صدیوں کی تن آسانی اور عیاشیوں کے باعث انگریزوں کی غلام بن پھی تھی، عرب ابھی تک تیل کے ڈالروں سے نا آشابدوؤں کی زندگی گزار رہے تھے اور ایر ان کوسیاسی مسائل میں الجھار کھا تھا۔ انڈو نیشیاوغیرہ کانام ونشان بھی نہ تھا۔ اپنی کم ما ئیگی کی زندگی گزار رہے تھے اور ایر ان کوسیاسی مسائل میں الجھار کھا تھا۔ انڈو نیشیاوغیرہ کانام ونشان بھی نہ تھا۔ اپنی کم ما ئیگی کے باعث مسلمان کسی قابل یا کسی زارو قطار میں ہی نہ تھے، چہ جائیکہ وہ جنگ عظیم لڑتے۔ اگروہ اس قابل ہوتے تو ضرور اس میں حصہ لیتے۔ بھکاری بادشاہوں کی لڑائیوں میں سپاہیوں کے طور پر لڑسکتے ہیں، سپہ سالار کے طور پر نہیں۔ کیاا پٹم بم عنسل خانوں میں چلانا تھا انہوں نے ؟ا پٹم بم بنانے کے لیے سائنس پڑھنی پڑتی ہے، جو کئی سوسال پہلے ہی پڑھنا ترک کررکھی تھی۔ امریکی جرت کے دوران افریقیوں کو یور پیزنے قتل کیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا عرب مسلمان کے طور پر ہی بکتے دور تک سلطنوں میں ؟ تاریخ گواہ ہے کہ حبثی اور افریقی ہمیشہ عرب، وسطی ایشیا اور تریہ سلطنوں میں غلاموں کے طور پر ہی بکتے اور خریدے جاتے رہے ہیں۔

آسٹریلیا جانے کے لیے یہ شلواروں میں ہوا بھر کر نہیں جایا جاتا، مسلمان اگر وہاں جانے کے قابل ہوتے تو ضرور جاتے اور شائد وہی کچھ کرتے جو پور پینزنے کیا، کیوں کہ کالوں کو غلام بنانا تواسلامی شعائر کا حصہ ہے اور قرآن سے ثابت ہے۔

تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے بھی، جہاں جہاں ان کابس چلاخون کی وہ ہولی تھیلی کہ آسمان لرز گیا۔ یہ جو آپ اسلامیات کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ خلافت راشدہ میں اسلام اتنے ہز ار کلومیٹر تک پھیل گیا، تووہ کیا آئس کریمیں کھلا کھلا کر سلطنتیں فنچ کررہے تھے، ظاہر ہے لاکھوں کاخون بہاہو گا۔

اگر اب بھی مسلمانوں کی شر افت کا بھوت ذہن سے نہیں نکلاتو رومانیہ کا ہالو کاسٹ پڑھ لیں، جس میں عثانیہ خلافت نے آرمینیا کے کم و بیش ڈیڑھ میلین لوگوں کونسلی بنیادوں پر قتل کیا۔ اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں موقع ملا، مسلمان غارت گروں نے یہی خونریزی کی۔

تیمور لنگ کا نام نہیں سنا، جس نے ایک دن میں تین تین لا کھ لو گوں کو قتل کر کے کھوپڑیوں کے مینار بناڈالے تھے؟

نادر شاہ نے اپنے ہی ہم مذہب کو ہندوستان میں آکر قتل کیا اور لا کھوں لو گوں کے خون سے دلی کی گلیاں لال کر دیں۔ آج جو سکول میں بچوں کو مارنے ، عام جگہوں پر مسلمانوں کو مارنے سے نہیں چوکتے ، آپ کا کیا خیال ہے اگر ان کے ہاتھ ایٹم بم آچکا ہوتاقویہ اب تک کہیں مارنہ چکے ہوتے ؟

# ہندوستان میں گاؤکشی پر مسلمانوں کااستحصال

کیا مسلمانوں کو اس سے کوئی سروکار ہوناچاہیے کہ نریندر مودی ایک انتہا پیند ہندوہیں اور وہ انڈیا کو ایک ہندو ریاست میں تبدیل کرناچاہتے ہیں؟ پاکستان بھی ایک انتہا پیند مسلم ریاست ہیں۔ آپ ذرالفظ "سیکولر "منھ سے نکال کر دیکھیں، یابیہ کہیں کہ مذہب اور سیاست دو الگ چیزیں ہیں تو اکثریا تو خاکف ہو جائیں گے، یاان کا ہاتھ قریب پڑے کسی ڈنڈے کی طرف بڑھ جائے گا۔ چنانچہ اگر موجودہ حکمر ان انڈیا کو سیکولر ازم کے راستے سے دور لے جاتے ہوئے ایک ڈنڈے کی طرف بڑھ جائے گا۔ چنانچہ اگر موجودہ حکمر ان انڈیا کو سیکولر ازم کے راستے سے دور لے جاتے ہوئے ایک الیک ریاست بنانے جارہے ہیں، جہاں مذہب اور ہندو بالا دستی کا بیانیہ غالب ہوگا تو پریشان ہونے کی بجائے خوش ہونا چاہیے، کیونکہ انڈیا نے بھی اسی راہ پر قدم بڑھانا شروع کر دیے ہیں جس پر پاکستان بہت تندہی سے ایک طویل عرصے سے گامز ن ہے۔

یہ عوامل جو ہندوستان میں آج نظر آرہے ہیں، مسلمانوں کواس پر جیران نہیں ہوناچاہیے اور بطور خاص پاکستانی مسلمانوں کو تو بالکل پریشان نہیں ہوناچاہیے۔ آپ تواس راہ پر پہلے ہی گامزن تھے، جس پر آج ہندوستان چل رہاہے۔ ایک اہم فرق البتہ اپنی جگہ پر موجو دہے۔ نائن الیون کے بعد مذہبی انتہا پیندی نے ایک خاص روپ دھار لیا، کیونکہ اس سے وابستہ ایسی چیزیں تھیں جیسا کہ تشد د، بم دھا کے اور جہاد۔ دوسری طرف ہمارے لیے تو ہندوانتہا پیندی ایک باعث تشویش عمل ہو سکتا ہے، لیکن باقی دنیااسے دلچسپ اور انو کھی رسومات کا مرقع سمجھتی ہے۔

القاعدہ نے "جہاد" کو ایک عالمی جہت عطاکر دی تو داعش نے اس میں مزید سفاکیت بھر دی۔ دوسری طرف ہندوانتہا پیندی کا نشانہ نہ تو مغربی دنیاہے اور نہ ہی مسحیت، بلکہ اس کی نفرت کا ہدف عمومی طور پر دنیا کے مسلمان بھی نہیں۔ اس کا ہدف صرف اور صرف انڈین یا پاکستانی مسلمان ہیں۔ چنانچہ اگر ہندوانتہا پیند دعویٰ کریں کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر کرناضر وری ہے تو باقی دنیا کو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔

اتر پردیش کے مسلمان تاریخ کے ستم زدہ ہیں۔ یہ خطہ بھارتی مسلمانوں کی تہذیب کا مرکز تھا۔ اس کے ساتھ وابستہ کلچر کی ہر چیز، جیسا کہ شاعر کی، رقص، گفتگو اور شاندار رہن سہن کا نقطہ عروج دبلی اور لکھنو میں دیکھنے میں آیا۔ مسلمان اشر افیہ اس تہذیب کی مشعل بردار تھی، اوراسی نے سب سے پہلے پاکستان کے نعرے کو اپنایا اور تحریک پاکستان کا ہر اول دستہ بنی۔ تقسیم کے بعد وہ، یاان میں سے بچھ، پاکستان ہجرت کر کے آگئے، لیکن جن کے پاس مالی وسائل زیادہ نہ سے، وہ وہیں رہ گئے۔ یوپی کے موجو دہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ تراخی کم خوشحال مسلمانوں کی اولا دہے اور درست فیادت سے محروم۔ آج انہیں بڑھتی ہوئی ہندو قوم پرستی کی عصبیت کا سامنا ہے اور ہندو قوم پرستوں کی نفرت کا نشانہ مسلمان منتے ہیں۔

بی جے پی کے اعتماد، یار عونت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس نے کسی ایک نشست پر بھی کوئی مسلمان امید وار کھڑا نہیں کیا، حالا نکہ مسلمان اس ریاست کی آبادی کا بیس فیصد حصہ ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے بی جے پی نے اس بات کو یقینی بنالیا کہ ہند و ووٹ اسے ہی ملے، بالکل جس طرح ٹر مپ نے خود کو سفید فام محنت کش، مز دور پیشہ طبقے کے ووٹ کا حق دار بنالیا تھا۔ اُدھر ٹر مپ کے لیے "لبرل" تصورات بے کار تھے، اِدھر مودی کو مسلمانوں کے جذبات کا لحاظ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تاریخ کا دھاراا نہی خطوط پر بہتا ہے، اسے تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔

یہ توہوگئ ایک بات لیکن ایمان کی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمان اس خطرے سے دوچار نہیں ہیں، حبیبا کہ پاکستانی مسلمان سمجھتے ہیں۔ اگر ایک طرف ہندو فرقہ پرست طاقتیں ہیں تو دوسری طرف وہ بڑا ہندولبرل طبقہ ہے جو مسلمانوں کے حق کی لڑائی لڑتا ہے۔ گجرات کا واقعہ ہویا گاؤکشی کا معاملہ، ہندوؤں نے ہی مسلمانوں کے حق میں اور انتہا پیندوں کے خلاف مور چہ کھولا، پارلیامنٹ میں مسلمانوں کے نمائندے بھی ہندوہی ہیں اور عدالتی لڑائیاں بھی ہندوہی لڑرہے ہیں۔ اس کی ایک تازہ مثال ہیہ ہے کہ گاؤکشی کے الزام میں جب کچھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا تو پورے ملک میں ہندوؤں نے "Not In My Name" کے بینر کے پنچ، بطور خاص دہلی کے جنتر منتر میں ایسا احتجاج کیا کہ وزیر اعظم ہندوؤں نے دنیز مودی تک کو ان حادثوں کی مذمت کرنی پڑی، بقول ان کے "رات کو اسمگانگ اور چوری چکاری کرنے والے دن میں اگاؤر کھشک کا چولا پہن لیتے ہیں۔ " ذرا تصور کر کے تو دیکھے کہ پاکستان کا کوئی وزیر اعظم کیا انتہا پیند مولویوں کے خلاف ایسے سخت الفاظ اداکر نے کی جرات کر سکتا ہے؟

# اسلام پھیل رہاہے؟

کون سااسلام پھیل رہاہے؟ جب کہ ہر مسلک دوسرے مسلک کے پیروکار کے نزدیک کافر ہے۔ اسلام مسککی اختلافات کی روایات کافی پر انی ہے۔عدم بر داشت کارویہ آج کانہیں بلکہ ہمارے آباواجداد کی دین ہے۔ کچھ مثالیں:

1۔حضرت جنید بغدادی پر کفر کافتو کی لگا۔

2۔ امام ابو حنیفہ کو جاہل، بدعتی، منافق اور کا فر قرار دیا گیا، قید کیا گیا۔

3۔ امام شافعی پر کفر کافتویٰ لگااور جیل میں ڈال دیا گیا۔

4۔ امام احمد بن حنبل کو کا فر قرار دے کر جیل میں ڈالا گیا۔

5\_امام مالك يركفر كافتوىٰ لگا\_

6- امام بخاری پر کفر کا فتوی لگا۔

7\_نسائی پر کفر کافتویٰ لگا۔

8\_عبدالقادري جيلاني پر كفر كافتوىٰ عائد ہوا۔

9- ابن اعرانی پر کفر کافتویٰ لگا۔

10 ـ جلال الدين رومي كو كا فركها گيا ـ

11 ـ حامی کو کا فرکھا گیا۔

12\_عطار كو كافر قرار دياً گيا\_

13۔ منصور حلاج کو کافر قرار دے کر سولی پرچڑھادیا گیا۔

14۔ امام غزالی پر کفر کا فتو کٰ لگا کر ان کی کتابیں جلاڈ الی گئیں۔

15۔ امام ابن تیمیہ پر مصرکے دومفتیوں نے کفر کافتویٰ لگایا۔

16۔ شیخ احمد سر ہندی پر کفر کا فتو کی عائد ہوا۔

17 ـ ولى الله محدث دہلوي پر كفر كافتويٰ لگايا گيا۔

18 ـ سيداحمه بريلوي پر كفر كافتوي لگا۔

19- سرسيداحمد خال پر كفر كافتوىٰ لگايا گيا۔

20\_محمد بن عبد الوہاب نجدی پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا۔

21۔ علامہ اقبال پر لاہور کے بریلوی عالم نے کفر کا فتویٰ لگایا۔

22۔ مولانا ابوالکلام آزاد پر ان کی تفسیر القرآن پر مولانا انور کشمیری نے کفر کافتویٰ لگایا۔

23۔ محمد علی جناح کو کا فراعظم کہا گیا، حتیٰ کہ مولا نامو دو دی نے جنازے میں شرکت سے انکار کیا۔

24\_مولاناابوالاعلیٰ مودودی کو کا فر، زندیق، گستاخ صحابه کها گیااور جماعت اسلامی کوخارج از اسلام قرار دیا\_

25۔ علامہ طاہر القادری پر کفر کا فتویٰ صادر کیا گیا۔

26\_ حافظ قيم پر كفر كافتوىٰ لگا۔

یہ فہرست کافی طویل ہے، اور اس کی طوالت میں روز افزوں ترقی ہور ہی ہے۔ اب تو فیس کمی مفتیوں نے بھی فتوے صادر کرنے شروع کر دیے ہیں۔ درج بالا فہرست پر ایک نظر ڈالتے ہی کوئی بھی شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ جب آئمہ کرام، مجتہدین اور علمائے دین کولو گول نے نہیں بخشا تو ہماری اور آپ کی کیا او قات ہے۔ بلاشبہ اسلام تیزی سے بھیل رہاہے۔

### دواحق اسب دلائل

(1) اسلام کی عمر 1400 سے زیادہ ہے، اس لیے اتنی طویل مدت تک زندہ رہنے والا مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جواب: انسانی تاریخ گواہ ہے کہ ہزاروں سال تک کسی ایک نظریے کو تسلیم کرنے کے بعد بالآخر اسے رد کر دیا گیا، مثلاً "ارض مرکزی" (Geocentricity) کا تصور ہی لے لیں۔ گیلیلیو تک اکثریت کاعقیدہ تھا کہ زمین ، بر ہمانڈ

(کائنات) کی مرکز ہے۔ یہ عقیدہ اتناہی پر انا تھا جتنا بنی نوع انسان۔ یہ عام عقیدہ تھا کہ سورج، چاند اور تمام اجرام فلکی زمین کے گر دگر دش کرتے ہیں۔ صرف کچھ لوگوں نے اس نظر یے سے اختلاف کیا۔ نینجناً مختلف ادوار کے گذر نے کے بعد اس نظریہ کو پوری طرح غلط ثابت کر دیا گیا اور اب شاید ہی کوئی ان پر انے عقائد پریقین کرتا ہو، جس کے ماننے والے مجھی اربوں کی تعداد میں ہواکرتے تھے۔

(2) عددی اعتبار سے اسلام دنیا کا دوسر ابڑا مذہب ہے، چنانچہ اتنے لوگ جھوٹے کیسے ہوسکتے ہیں؟

کسی چیز کے "سچ" یا" جھوٹ "ہونے کا یہ ثبوت نہیں کہ اس کے ماننے والے کتنی تعداد میں ہیں۔اگر سچ اکیلا کھڑا ہے، تب بھی وہ سچ ہی کہلائے گا،اس کے بر خلاف اگر جھوٹ ایک جم غفیر کے ساتھ موجود ہے، تب بھی اسے جھوٹ ہی کہا جائے گا۔ سچ کے لیے مر دم شاری کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے دم پر جھوٹ کے سامنے کھڑار ہتا ہے۔ ہم الیکٹن کرا کے جھوٹ اور سچ کا فیصلہ نہیں کرسکتے، مثلاً کل تک زمین چیپٹی تھی اور اس پر اکثریت کاعقیدہ تھالیکن تب بھی زمین گول

ہی تھی۔

چنانچہ یہ دعویٰ منطقی اعتبار سے سرے سے ہی غلط ہے کہ جس عقیدے کو ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی، وہ عقیدہ کھر ااور سچا ہوگا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہونا فطری ہے کہ اسلام کی "کامیابی" کاراز کیا ہے؟ اس کا سادہ سا جواب ہے کہ چو نکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس لیے کامیاب ہے۔ ایڈولف ہٹلر نے اپنے Mein "ملا نے اپنے اکسی قوم کو وسیع پیانے پر کسی جھوٹے جھوٹ کے مقابلے میں بڑے (1925) "Kampf" کہا ہا سکتا ہے۔ "کیوں کہ جھوٹے جھوٹ کے مقابلے میں بڑا جھوٹ زیادہ قابل اعتباد جو تاہے اس قول کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، جس کے شکار دنیا کے ڈیڑھ ارب ہوتا ہے اس قول کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، جس کے شکار دنیا کے ڈیڑھ ارب

## احیام المان کیا ہو تاہے؟

کیا آپ جانے ہیں کہ آپ مسلمان کیوں ہیں؟ کیونکہ اتفاق سے آپ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوگئے کیونکہ آپ کے پاس اپنی پیند کی جگہ پر پیدا ہونے کا کوئی اختیار نہیں تھا، اسی لیے آپ مسلمان ہوگئے کیونکہ آپ کو بجین سے ہی "سکھایا پڑھایا" گیا تھا کہ یہی حق ہے اور بس۔ جس اتفاق سے آپ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اسی اتفاق سے اگر آپ کسی ہندو کے گھر پیدا ہوئے ہوتے تو آج آپ ہندو مت کوحق مان رہے ہوتے اور اسلام کے مقابلے میں ہندو

مت کا د فاع کر رہے ہوتے اور بالکل اسی طرح ہندومت کے خول میں بند ہوتے جس طرح آپ آج مسلمانیت کے خول میں بند ہیں اور آپ کو اس کے باہر کی د نیاد کیھنے کی نہ تو فرصت ہے اور نہ ہی ضرورت، کیونکہ حق سونے کی طشتری پر سجا ہوا آپ کو "اتفاق" سے پڑا ہوا مل گیا۔ بہر حال، ایک اچھامسلمان وہ ہوتا ہے:

- جومسلمان کے گھر میں پیداہواہو۔
- جس کانام عربی یا فارسی الفاظ پر مشتمل ہو۔
- جوانگریزی اسکول میں پڑھاہولیکن مدرسے کی وکالت کر تاہو۔
- جواكيسويں صدى ميں جيتا ہوليكن 1400 سوسال پيچھے ديكھا ہو۔
- جوبات بات میں عقل کی دہائی دیتاہولیکن خود استعال نہ کرتاہو۔
- جو دوسروں کو اسلام پڑھنے کی باربار تا کید کر تاہو لیکن خو دنہ پڑھاہو۔
  - جوجمعہ کا خطبہ سن کر عالموں سے مناظرہ کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔
- جواسلام کی تمام غلاظت کو مولویوں کے سرتھوپ کر اسلام بچالینے کا جذبہ رکھتا ہو۔
- جوملحدوں کو اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہولیکن اپنی ہر گفتگو کا اختیام "تیری ماں تیری بہن" پر کرتا ہو۔
  - جو د نیامیں امن کا طالب ہو لیکن ملحد وں کو قتل کرنے کے لیے ان کا پیتہ ڈھونڈ تار ہتا ہو۔
  - جو فیس بک پر اپناعلم شیئر کرنے کی بجائے ملحدین کی فیک آئی ڈی پر زیادہ تبصرہ کر تاہو۔
    - جس کا پیندیده موضوع "مال بهن کے ساتھ سیکس "ہو تاہو۔
- جو "کوڑا پھینکنے والی بڑھیا" اور چین جانے والی جیسی ضعیف روایات کو سبحان اللہ کہہ کر شیئر کرتا ہو، لیکن صحیح احادیث پر اپنے ناک بھوؤں سکوڑلیتا ہو۔
- جو آرم اسٹر انگ،لارابش وغیر ہ جیسے کا فرول کے مسلمان ہونے کی جھوٹی خبریں پرخوشی سے اچھلناشر وع کر دیتا ہو،لیکن کسی مسلمان کے کافر ہونے پر اسے جھوٹی خبر سے تعبیر کرتاہو۔
  - جویهودیون، هندوؤن، عیسائیون اور بطور خاص قادیانیون کاسخت دشمن هو۔
  - جو مغربی ممالک کی روٹی توڑتا ہو ،اور اسی تھالی کو چھید کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہو۔
  - جوامریکہ اور برطانیہ کی خیر ات وصولنے کے بعد انھیں گالیاں دینے میں تاخیر نہ کرتا ہو۔

- جو غیر مسلموں کی زبان سے اسلام کی تعریف سن کر پھولانہ ساتا ہواور بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہولیکن جو غیر
  مسلم اسلام پر تنقید کرتے ہوں ، انھیں اسلام دشمن سمجھتا ہو۔
  - جوراتوں کو جاگ جاگ کر انٹر نیٹ پر پورن دیکھتا ہو اور فیس بک پر حجاب کی زور شور سے تائید کرتا ہو۔
    - جو فیس بک پرخود تورومن میں لکھتاہولیکن قر آن کے اردوتر جمے پر شک کااظہار کر تاہو۔
  - جو قر آن کو پوری دنیا کے لیے مشعل ہدایت سمجھتا ہولیکن اسے سمجھنے کے لیے عربی کی تعلیم کو مشر وط کرتا ہو۔
    - جواینی بد تمیزیوں، کٹ حجتیوں اور ٹروانگ کو دلیل وحوالہ سمجھتا ہو۔
      - جودلائل ختم ہونے پر "ہاہاہاہاہا" سے کام چلالیتاہو۔

## آ گھوال عجو **ب**

دنیا کے سات عجوبوں کے بارے میں تو یقیناً سبھی نے سناہو گا تاہم ایک عجوبہ ایسا بھی ہے جسے دنیا کے ان سات عجوبوں میں شار نہیں کیا جاتا، اس عجوبے کا نام "مسلمان قوم" ہے...اس قوم میں وہ عجائبات اور کرشمے ہیں جو دنیا کی کسی مجھی دوسری قوم میں نہیں، ذیل میں اس قوم کے کچھ عجائبات کاذکر خیرہے:

- وہ واحد قوم ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ تمام اقوام عالم باطل پر ہیں اور وہ حق پر ہیں وہ بھی ہر چیز میں۔
  - دنیا کی وہ واحد قوم ہے جو قر آن حفظ کرنے پر مجرم کی سزامیں کمی کر دیتی ہے۔
  - دنیا کی واحد قوم ہے جو مقتول کے مرتد ثابت ہونے پر قاتل کو معاف کر دیتی ہے۔
- وہ واحد قوم ہے جو غیرت کے نام پر اپنی ماں بہن یا بیوی کو قتل کرنے والے کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔
- وہ واحد قوم ہے جس کی مقدس کتاب میں لفظ "اقرا" آیا ہے اس کے باوجود کرہ ارض کی تمام اقوام سے سب سے سب کے میر مقتی ہے ، یاسر سے سے پڑھتی ہی نہیں۔
  - وہ واحد قوم ہے جو مخالفین پر کفر کے فتوے لگا کر ان کاخون بہانا جائز سمجھتی ہے۔
- وہ واحد قوم ہے جو فتوے کو قانون سے بالاتر سمجھتی ہے اور بڑی بے شرمی سے قانون کے احترام کا دعویٰ کرتی ہے۔ ہے۔
  - وہ واحد قوم ہے جو مغرب کو گالیاں دیتی ہے،اس کے باوجو دہر چیز میں ان پر انحصار کرتی ہے۔

- وہ واحد قوم ہے، جو آزادی اظہار رائے پریقین رکھنے کا دعویٰ کرتی ہے مگر ایسا کرنے والوں کو جیلوں میں ڈال دیتی ہے۔
  - وہ واحد قوم ہے جو اپنے طالب علموں کو مذہب پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری دیتی ہے۔
    - وہ واحد قوم ہے جو ابھی تک ہز ارسال پر انی مُر دوں کی کتابوں کی غلام ہے۔
- وہ واحد قوم ہے جس کے مذہبی ٹھیکیدار حکمر انول کی سیاہ کر تو توں پر خاموشی اختیار کیے رہتے ہیں، چاہے یہ
   کر تو تیں مذہب کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں۔
  - وہ واحد قوم ہے جو انسانی حقوق کے آفاقی منشور کو تسلیم نہیں کرتی۔
  - وہ واحد قوم ہے جو فن خط کے سواتمام انسانی فنون کو حرام سمجھتی ہے۔
- وہ واحد قوم ہے جس کا ایک مشتر ک مذہب ہے ،اس کے باوجو دمذہبی جماعتیں عقیدے اور احکام دین کے ایک منشور پر اتفاق نہیں کر سکتیں۔
  - وہ واحد قوم ہے جس میں مولوی اپنی بات "واللّٰد اعلم" پر ختم کرتے ہیں جیسے لو گوں کو یہ پہۃ نہ ہو۔
    - وہ واحد قوم ہے جو ابھی تک جن نکالنے پریقین رکھتی ہے چاہے قتل کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔
  - وہ واحد قوم ہے جس کے پاس فوجیں ہونے کے باوجو داس کی زمینیں مقبوضہ ہیں اور لڑائی سے ڈرتی ہے۔
    - وہ واحد قوم ہے جس پر خالق کایہ قول صادق آتاہے "تحسبہہ جمیعاً وقلوبہہ شتی"۔
- وہ واحد قوم ہے جو ایک ہز ارسال سے دینی مسائل پر سوالات کیے جار ہی ہے مگر ابھی تک اسے تسلی نہیں ہوئی۔
- وہ واحد قوم ہے جس کے پاس روزوں کا ایک مہینہ ہے، جس میں ہر سال عبادت سے متعلق سوالات سے زیادہ جنس سے متعلق سوالات کی گر دان ہوتی ہے۔
  - وہ واحد قوم ہے جو مولوی کی ہربات پر بغیر تحقیق کیے یقین کر لیتی ہے۔ جس قوم میں اتنی انو کھی خوبیاں ہوں ، کیا اسے دنیا کا آٹھواں عجوبہ قرار نہیں دیا جانا چاہیے؟

## تاريخ كاخون

آج دنیا کے ترقی یافتہ، باشعور اور ہوش مند معاشر وں میں تاریخ کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ تاریخ کی عوام میں مقبولیت ہی نے پیرس کو آرٹ گیلریوں کا شہر بنادیا۔ جرمنی، ہالینڈ، روس، اسپین، یونان، غرض مغربی دنیا کا کون

ساملک ہے جہاں کی ثقافتی زندگی وہاں کی تاریخ کی جھلیوں سے معمور نظر نہ آتی ہو۔ ماضی سے رشتہ جوڑنا نہ تو تضیع او قات ہے اور نہ ہی ماضی کو دہر انے کی خواہش کے متر ادف ہے۔ اگر اس رشتے کا مطلب ماضی کو دہر اناہو تا تو مغربی معاشرے آج اپنے ماضی ہی میں رہ رہے ہوتے اور انھوں نے وہ ترقی کی منزلیں طے نہ کی ہوتیں جن کی چکاچوندنے آج ایک دنیا کی آئکھیں خیرہ کرر کھی ہیں۔ تاریخ کو اس اعتبار سے بھی اختصاص حاصل ہے کہ اب مغربی یونیور سٹیوں میں محسوس کیا جارہاہے کہ میڈیسن، انجینئرنگ اور بزنس ایڈ منسٹریشن جیسے تکنیکی شعبوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبا کو تاریخ پاکسی اور ساجی علم کا ایک لاز می مضمون کے طور پر انتخاب کرنا چاہیے تا کہ ان کا ذہن افق زیادہ وسیع ہوسکے۔ تاریخ ہم کو انسان کی فطرت اور اس کی افتاد طبع کو سمجھنے میں مد دیتی ہے۔ یہ موجو د ساجی و اقتصادی دروبست پر روشنی ڈالتی ہے، اسباب اور نتائج اور علت ومعلوم کے رشتے کو واضح کرتی ہے اور مختلف معاشر وں کے در میان مکالمے کا وسیلہ بنتی ہے۔ تاریخ ماضی کے نقدس مآب تعصبات کے سحر کو توڑنے میں بھی بڑااہم کر دار اداکر تی ہے۔ لیکن تاریخ کی کتاب کوئی طب کی کتاب نہیں ہوتی جس میں سب بھاریوں کا علاج تجویز کر دیا گیا ہو۔ بلاشبہ تاریخ نویسوں سے غلطیاں بھی سرزد ہو سکتی ہیں،ان سے بھول چوک بھی ہو سکتی ہے،وہ غلط نتائج بھی اخذ کر سکتے ہیں،ان کی تاریخ نویسی پر موضوعیت کی چھاپ بھی ہوسکتی ہے لیکن ان سب کے باوجو دجو چیز تاریج کو اہم بناتی ہے، وہ بیہ ہے کہ مختلف مورخوں کے ماضی کے تجزیوں کو اگر مربوط کرکے دیکھا جائے اور ان میں موجو د مشترک خیالات اور ان کے اختلافات کے زاویوں کا جائزہ لیا جائے توماضی کی ایک مجموعی تصویر اینے روشن خدوخال کے ساتھ ہمارے سامنے آجاتی ہے۔اس طرح ماضی کے ایک بہتر فہم کی روشنی میں ہم اپنے دور کے دربیش مسائل کے حل کے راستے تلاش کر سکتے ہیں۔

مسلم معاشر وں میں تاریخ نولی کی ایک پختہ روایت کم از کم چود ھویں صدی کے آخر تک ایک تسلسل کے ساتھ جاری رہی۔ اس عرصے میں مختلف مورخ پیدا ہوئے، جھوں نے سرزمین عرب اور ایران میں تاریخ نولی کے مختلف تجربات کیے۔ ان میں بہت ہی تاریخیں آج بھی مستند تصور کی جاتی ہیں اور ان کا معیار تحقیق آج بھی جب کہ تحقیق کے وسائل اور ذرائع کا فی آگے جا چکے ہیں، لا گق تحسین نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کا ایک حلقہ کچھ دنوں پہلے تک بید وعوی کر تا رہاہے کہ تاریخ کو با قاعدہ ایک فن کی شکل میں مسلمانوں نے آکر رائج کیا۔ احادیث نبوی کی حفاظت وروایت میں جس احتیاط سے کام لیا گیا، اس کی نظیر انسانی تاریخ ہر گز ہر گز چیش نہیں کر سکتی، اصول حدیث واسالر جال وغیرہ جیسے مستقل علوم محض حدیث نبوی کی خدمت و حفاظت کے لیے مسلمانوں نے ایجاد کیے۔ روایات کی چھان بین اور تحقیق و تدقیق کے لیے جو محکم اصول مسلمان نے ایجاد کیے، وہ آج بھی اہل علم کی نظر وں میں لا کق تحسین ہیں۔ ابن اسحاق، ابن ہشام،

ابن الا ثیر، طبری، قرطبی، ابن خلدون وغیر ہ جیسے مسلمان مور خین کی مساعی جمیلہ اور کار ہائے نمایاں ضخیم جلدوں میں آج تک محفوظ ہیں جن کا ذکر کرتے ہوئے انجی دوصدی پہلے تک مسلمانوں کاسینہ فخر سے پھول جایا کرتا تھا۔ لیکن براہو اس انٹر نیٹ اور سوشل میڈیا کا جس نے مسلمانوں کو تاریخ ہی سے متنفر کر دیا۔ اب وہ اپنے ہی اس بیش بہاا ثاثے سے بر أت كااظهار كرتے نظر آتے ہیں۔وہ فن تاریخ جس كے اصول سے انھوں نے دنیا كو متعارف كرایا تھا، اپنایلہ حجماڑنے میں گلے ہوئے ہیں۔ اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے اور پیر کہ وہ تاریخ کے ارد گر دیھی تقترس کا وہ ہالہ دیکھنا چاہتے ہیں جو مثلاً قرآن کے چاروں طرف ہے۔ چنانچہ مسلمان صرف اپنے مذہبی تصورات اور عقائد کی حفاظت کے لیے اینے بیش قیمت تاریخی دستاویز سے بھی دستبر دار ہونے کے لیے تیار نظر آرہے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب دنیا کی دوسری قومیں اپنے مایہ ناز تاریخی سرمایہ کو اکٹھا کرنے میں لگی ہوئی ہیں، مسلمان اپنی مستند تاریخ کو تاریخی کتابوں کی الماریوں سے نکال کرردی کی ٹو کری میں پھینکتا نظر آرہاہے۔لیکن اسے شایدیہ پیتہ نہیں کہ ماضی کے بغیر حال اور مستقبل کا کوئی تصور نہیں۔ جس قوم کا کوئی ماضی نہیں، وہ گویا ہوا میں معلق ہے۔ انھی قوموں کو تاریخ سے خوف ہو تاہے جنھیں یہ اندیشہ ہو تاہے کہ ان کا ماضی ان کے دعوؤں سے پر دہ اٹھا سکتا ہے؛ مثلاً امریکہ میں تاریخ کو بالکل ہی اہمیت نہیں دی جاتی۔ کئی یونیور سٹیوں اوراعلی تعلیمی اداروں میں تاریخ کے شعبے ہی ختم کر دیے گئے ہیں۔ امریکہ کے لیے تاریخ سے فرار حاصل کرنااس لیے بھی ضروری ہے ، کیوں کہ اس کی تاریخ تشدد، دہشت گر دی اور سامر اجی عزائم سے بھر پور ہے۔ ایساملک بھلا تاریخ کا سامنا کیسے کر سکتاہے؟ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہو تاہے کہ عصر حاضر میں مسلمانوں کا تاریخ سے خوف کی وجہ یہی تو نہیں کہ ان کی تاریخ تشد د،عدم روا داری، دہشت گر دی، لوٹ مار وغیرہ سے بھری پڑی ہے؟

# مسلمان بحيثيت اكتشريت واقليت

مسلم ممالک میں اقلیتوں کا جو حال ہے، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، نائجیریا،
سوئیڈن وغیرہ نے دنیا کو جتا دیا ہے کہ مسلمانوں کے در میان اقلیتوں کو کس ذلت و خواری کے ساتھ اپنی زندگی گذارنی
پڑتی ہے۔ اس کے برخلاف کفاروں اور مشرکوں کے ممالک میں مسلمان جس طرح پوری رعونت اور پورے استحقاق
کے ساتھ پناہ گزین ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے ہے، نہ صرف یہ کہ وہ انھیں اپنے باپ کا ملک سمجھتے ہیں بلکہ وہیں ہیٹھ کر ان
کے خلاف سازش بھی رچتے رہتے ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں اور ملحدوں کو کوستے بھی رہتے ہیں۔ اب وہ وقت آچکا ہے
کہ کفار ومشرکین، اپنے کا فرانہ نظام کو بدل کر اسلامی نظام کی ہی نقل کرتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ بھی وہی سلوک
کریں جو یہ اپنے ملک میں ان کے ساتھ کرتے ہیں۔

# کپ تم سیکولر ہو؟

یہ دنیاسیکولر ہے اور آپ اس دنیاکا ایک حصہ ہیں۔ کاغذ کے وہ نوٹ جو آپ اپنے کھانے پینے اور روز مرہ کی ضروریات کے لیے اداکرتے ہیں، سیکولر ازم کی دریافت ہیں۔ آپ یقیناً ان کاغذ کے نوٹوں کی شکل اچھی طرح جانتے ہیں۔ بینکوں کی بینکاری کا نظام، کرنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ وغیرہ سب سیکولر ازم کی دریافتیں ہیں۔ اس نے اپنے نظام کو فذہب سے الگ کر دیا، یہ عالمی اقتصادی نظام کا حصہ ہے۔ آپ میرے اے عزیز دوست ان بینکوں سے معاملات کرتے ہیں، آپ چاہیں یانہ چاہیں، کیونکہ آپ کمزور ہیں۔ حکومت کو اس سودی نظام کا ذمہ دار مت گھر ائیں، کیونکہ حکومت نے یہ عالمی سیکولر نظام لا گو نہیں کیا بلکہ آپ خود اس حکومت کی کمزوری اور پیساندگی کی ایک وجہ ہیں۔ میرے عزیز آپ زبر دستی کے سیکولر ہیں، چاہے آپ کو اچھا گئے یا برا مگر پھر بھی آپ سیکولر ہیں۔ کیونکہ یہ ساری دنیاسیکولر ہے اور آپ کمزور ہیں۔

کیا آپ نے تجارت شروع کر دی ہے اور مال جر منی سے منگوارہے ہیں؟

جی ہاں، جرمنی ایک ایساملک ہے جو ایجاد کر تا اور مصنوعات تیار کر تا ہے، اور جی ہاں آپ درست کہتے ہیں کہ جرمن سیکولر ہیں چنانچہ ان پر لعنت ہے۔

آپ کو آپ کا مال دینے سے پہلے عالمی ادارے آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ بینکوں سے معاملات کریں اور یقیناً آپ اس مال پر انشورنس ادا کرنے کے یابند ہیں۔

ہائے انشورنس..یہ سیکولرازم کی ایک اور مصیبت ہے۔ آپ کو بینک کو فائدے دینے ہوں گے تا کہ آپ کامال آپ تک بخیر وعافیت پہنچ سکے اور آپ کی رقم بخیر وعافیت ان کمپنیوں تک، چنانچہ آپ سیکولر مولوی ہیں۔

آپ ہی نے اسلام کے مفہوم کے بارے میں وہ مشہور بات کی ہے نال کہ اسلام ہر زمان و مکان کے لیے کارآ مد ہے؟ آپ گاڑی چلاتے ہیں؟اس گاڑی کو چلانے کے لیے ایک نظام وضع کیا گیا ہے۔ چلیے قر آن سے ٹریفک کے قوانین نکال کر دیجیے؟

مجھے یقین ہے کہ آپ یہ کہنے کی حماقت نہیں کریں گے کہ ٹریفک کے قوانین جنہیں سیکولر ملکوں نے وضع کیااور جوان کے سیکولر نظام کا ایک حصہ ہے، قر آن میں موجود ہے۔ یااس مسللے کے لیے آپ ائمہ اسلام کے فقاو کی سے رجوع کریں گے جو اب سے ہزار سال پہلے کہیں کسی خیمے میں رہا کرتے تھے اور اونٹ، گھوڑوں اور گدھوں پر سفر کیا کرتے تھے؟

یہ نظام جو آپ کی گاڑی کو دسری بہت ساری گاڑیوں کے ساتھ منظم کر تاہے، سیولر حسب نسب رکھتاہے کیونکہ یہ آپ کی دریافت نہیں ہے۔ یہ نظام آپ کو جرمانے اداکر نے پر بھی مجبور کر تاہے۔ اب آپ چاہیں یانہ چاہیں، آپ کو یہ جرمانے اداکر نے ہول گے، بالکل جس طرح کسی سیولر ملک کا کوئی شہری یہ جرمانے اداکر تاہے۔ کیونکہ آپ ایک "کنزیومر "ہیں اور اس سیکولر دنیا کو تقویت بخشنے میں اپناکر دار اداکر رہے ہیں۔

آپ کویادر کھناچاہیے کہ آپ کا ملک عالمی نظام یا عالمی اقتصادی نظام کے قوانین وضع نہیں کرتا۔ کیونکہ یہ طاقتور ملک نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا پر اپنا" غیر سکولر" نظام لا گو کرناچاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک اہم کام کرنے کی صلاح دوں گا؛ اور وہ ہے سوچنا۔ سوچنے سے مت ڈریں، کیونکہ اگر آپ نے اپنی کھوپڑی کے خول کے اندر موجو دغدود کو استعال کر لیا تو اللہ آپ کو کوئی سز انہیں دے گا۔ اور سوچنے سے آپ زندیقی بھی نہیں ہوجائیں گے۔ کیونکہ اکیلے ایمان ہی کافی نہیں ہوجائیں گے۔ کیونکہ اکیلے ایمان ہی کافی نہیں ہے۔

کیا آپ نے غزوہ خندق کے بارے میں ساہے؟

کیا آپ نے نوٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو اہمیت دی، اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ خندق بھی کھودا گیا، کیونکہ ایمان اور عقیدہ کافی نہیں ہوتا اور صرف عمل ہی عبادت نہیں۔ اگر اس دنیا میں آپ کا وجود محض عبادت کے لیے ہے تو میری آپ کو یہ تجویز ہے کہ تمام ایجادات سے دستبر دار ہوجائیں کیونکہ یہ ساری ایجادات کسی نہ کسی سیولر ملک سے آئی ہیں اور صحر امیں خیمہ نصب کرلیں اور اپنی باقی ماندہ زندگی وہیں گزاریں۔

یہ آپ ہی کہتے ہیں ناں کہ آپ کا وجود محض اللہ کی عبادت کے لیے ہے؟ چنانچہ صحر اکی زندگی آپ پر زبر دستی لا گو کر دہ عالمی سیولر نظام سے آپ کو دور لے جائے گی۔ شہر میں کو کا کولا پینے کے لیے بھی آپ کو کیمیا پر ابنِ تیمیہ کے فتو سے کی ضرورت پڑے گی، جو آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ کو کا کولا کا موجد سیکولر کیمیا دان تھا۔ اس کوک کو خرید کر آپ بیر ونی سیکولر اقتصاد کو تقویت بہنچاتے ہیں۔ اپنے بچے کے لیے بلے سٹیشن خرید کر آپ دیگر سیکولر اقتصاد یات کو تقویت بخش رہے ہوتے ہیں۔

کیا آپ نہیں جانتے کہ ہر روپے کے مقابل سونا ہوتا ہے؟ آپ کے تمام پییوں کے مقابل سونا ہے جو سوئٹز رلینڈ کے سیولر بینکوں میں محفوظ ہے۔

کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے مہنگی پراڈکٹ اسلحہ ہے؟ اس سیکولر کا ئنات سے نکلنے کے لیے شاید آپ کے پاس صرف جہاد کاراستہ ہی بچا ہو۔ یقیناً آپ کور قم کی ضرورت پڑے گی اور آپ کو سودی بینکوں سے معاملات کرنے پڑیں گے، تب کہیں جاکر آپ سکولر ملکوں کا بنایا ہوااسلحہ خرید پائیں گے۔ اپنے جہاد میں بھی آپ " کنزیومر " ہیں اور سکولرازم کی اقتصادیات کو قوت بخشتے ہیں۔

کیا آپ جانے ہیں کہ دنیا کی دوسری سب سے مہنگی پراڈ کٹ دواہے؟ آپ کے جہاد میں کئی لوگ زخمی ہوں گے، اور کئی قتل ہوں گے۔ یہاں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمان تھے یا نہیں، کیونکہ آپ کا مقصد انتہائی پاک صاف ہے، مگر وہ سیکولر ملکوں کی اقتصادیات کو قوت بخشاہے۔

اسلحے کے لیے بیبہ چاہیے اور دوا کے لیے بھی بیبہ چاہیے اور بیہ سارے بیبے ان سیکولر ملکوں کو جائیں گے جو آپ کے پیسے سے مزید طاقتور ہوں گے، جس سے وہ مزید شخقیق کریں گے اور مزید نئی نئی ایجادات سامنے لائیں گے۔

میں اپنے آپ کو بے قصور قرار نہیں دے رہا، میں بھی نہ چاہتے ہوئے اس بیر ونی سیکولر ازم کو طاقت بخش رہا ہوں۔ تواب آپ کی رائے میں اس طرح کی صور تحال کا کیا حل ہے؟

میں آپ سے در خواست کر تاہوں کہ اپنے اکابرین اور ان کے اقوال کو فی الحال رہنے دیں۔ آپ انسان ہیں جسے
اللہ نے "بہترین صورت" میں بنایا ہے، اپنی عقل اور دل سے سوچے۔ کیااللہ نے اس کا نئات میں ہر چیز کے لیے " سب
نہیں بنایا ہے؟ آپ آسان سے ایسے نہیں ٹیکے تھے، بلکہ ایک مر دوعورت کی شادی ہوئی تھی، پھر وہ ہمبتر ہوئے اور آپ
نطفے سے علقہ ہوئے، حتیٰ کہ آپ بہترین صورت میں بر آمد ہوئے۔ یہ سارے اساب تھے تاکہ آپ اس دنیا میں
آئیں۔ تو پھر آپ کوعالمی قوتوں کے اسبب نظر کیوں نہیں آئے؟ آپ یہ اسباب اپناکر ان سے استفادہ حاصل کیوں نہیں
کرتے؟لیکن افسوس اس کے بجائے آپ نے اپنی اور اپنے چیلوں کی عقل پر تالے لگادیے ہیں۔ آپ سیصا نہیں چاہئے،
بلکہ طوطے کی طرح صدیوں پر انار ٹاد ہر انا چاہتے ہیں اور دہر ائے چلے جارہے ہیں، یہ جانے بغیر کہ آپ "کنزیوم" بن
گئے ہیں۔ اور روزانہ اپنے پیسوں سے اپنی ضروریات خرید کر ہیر ونی سیکولر ازم کوطاقور بنارہے ہیں۔

گئے ہیں۔ اور روزانہ اپنے چیتے ہیں کہ "کیاتم سیکولر ہو؟"

محب روح حب زبات کی دہائی

مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں:

- يهوديت سے
- عیسائیت سے

- ہندوؤل سے
- قادیانیوں سے
- كافرون سے
- ملحدوں سے
- مشرکول سے
- فری تھنکر زیے
  - اسرائیل سے
    - انڈیاسے
    - امریکہ سے
    - تعلیم سے
  - سائنس سے
  - حقائق سے
  - تاریخ سے
  - احادیث سے
- ہم جنسیت سے
- ویلنٹائن ڈےسے
- دیگر تہذیب و تدن سے
  - حقوق انسانی سے
    - آزادی سے
    - جمهوریت سے
    - سیکولرازم سے
    - رواداری سے
      - تقيي •

- تبھرے سے
- موسیقی سے
- فنون لطيفه سے
  - رقص سے
  - مصوری سے
- حتیٰ کہ میرے "سید" ہونے سے بھی مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوجاتے ہیں۔

جذبات صرف مسلمانوں کے پاس ہوتے ہیں، چنانچہ عیسیٰ کو خداکا بیٹا مانے پر عیسائیوں کا مذاق اڑانا، ہندوؤں کی مقدس گائے کو ببانگ دہل کاٹ کر کھانا، قادیانیوں کے قائد کو کھلے عام گالیاں دینا، بامیان کی مورتی توڑنا، دوسرے تمام مذاہب کو جھوٹا یا باطل قرار دینا، قرآن میں بیسویں گالیاں اپنے مخالفین کو دینا، قریش مکہ کے بتوں کو توڑنا وغیرہ سے مقابل فریقین کے جذبات قطعی مجروح نہیں ہوتے، چونکہ اللہ نے اس کی کاپی رائٹ صرف مسلمانوں کے لیے محفوظ کرر کھی ہے۔

# مسلمنام؟

ایک بڑی مصیبت ہے کہ مومنین ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا"مسلم نام" بدل دیں ،حالاں کہ وہ یہ نہیں بتاتے کہ مسلم نام، ہندونام، عیسائی نام، یہودی نام وغیرہ کیا ہوتے ہیں؟ کیا قر آن کے ساتھ مسلم نام کی فہرست بھی اللہ نے نازل کی تھی؟ یہ جو اسلام سے پہلے مشر کین اور کفار عرب کے نام ہیں، مثلاً عبد المطلب، ابوطالب، عبد اللہ، آمنہ وغیرہ مسلم نام ہیں؟ کیاوہ کفار مکہ جضوں نے پیغیبر اسلام کو ایذ ائیں دیں، ان کے نام مسلم کہلائیں گے؟ ابو بکر، عمر، عثان ، علی ، خدیجہ وغیرہ ہم کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کیانام تھے؟ یا انھوں نے اپنے پر انے اور مشرک والدین کے دیے ہوئے ناموں کو بر قرارر کھا؟

یہ عقل کے اندھے اتنا بھی نہیں جانتے کہ نام مذہب کی نہیں بلکہ کلچر کی پیداوار ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایشیا،
ایران اور عرب سے باہر نکل کر مسلمانوں کے نام کا تجزیہ کریں تو آپ کوبڑی مایوسی ہوگی کہ ان کے ناموں سے ان کے
مذہب کی شاخت نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ ہمارا دلیمی بدونام کا مسلمان ہے، اس لیے افکار کو بنیاد بناناس کے لیے حرام
مظہرا۔

## تحبديديا تشكيل؟

یہودیت، عیسائیت اور اسلام تینوں ایسے مذاہب ہیں جن کے اپنے طے شدہ مخصوص ارکان ہیں اور جو کوئی ان بنیادی ارکان کی پابندی کرنے سے انکاری ہو جائے، انہیں ان مذاہب سے "فارغ" کر دیا جاتا ہے، چاہے یہ فارغ کیے جانے والے خود کو حق پر اور دوسروں کو باطل پر ہی کیوں نہ سمجھیں...

عیسائیت کی مثال لیتے ہوئے فرض کرتے ہیں کہ اگر کوئی عیسائی عیسی کو اللہ کا بیٹاماننے اور وحی کے تصور کا انکاری ہوجائے تو بیشتر کی نظر میں وہ بہر حال عیسائی نہیں رہے گا، اور اگر وہ در میانی صدیوں کا باشندہ ہو تا تو اسے مرتد قرار دے کر قتل کر دیاجاتا، اس اختلاف کے باوجو دبھی اگر وہ شخص خود کوعیسائی سمجھتار ہے تو یہ اس کا حق ہے مگر حقیقت حال یہی ہے کہ اس نے دراصل اصل نام کوبر قرار رکھتے ہوئے ایک نیامذ ہب ایجاد کر ڈالا۔

کچھ لوگ اس کے لیے "دین میں تجدید" کی اصطلاح استعال کرنازیادہ پبند کرتے ہیں جو در حقیقت تقیہ کی ایک شکل ہے، یہ کہنے کی بجائے کہ ہم ایک نیا دین بنارہے ہیں وہ اسے اس دین میں تجدید قرار دیتے ہیں جو کہ محض ایک تعبیر کی اختلاف ہے۔

معاملہ کچھ بھی رہاہو، ہم نئے مذاہب کی دہلیز پر ہیں، جوانھی ناموں کے ساتھ قطعی مختلف مضمون کے ساتھ آن دھمکنے والے ہیں، ان نئے مذاہب میں خصوصی طور پر خرافات کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی جائے گی جس میں بنیادی خرافت ہی یہی ہے کہ مقدس کتابیں آسان سے خدا کی طرف سے انبیا پر وحی کے طور پر "اتاری "گئی ہیں۔

آج کی اسلامی جماعتوں کی بنیاد ہی اسی افسانے پر قائم ہے اور اسی کی بنیاد پر وہ معاشر وں پر اسلامی شریعت "ٹھونسنا" چاہتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاہم اگریہ ثابت کر دیا جائے کہ قر آن اللہ کا کلام نہیں بلکہ ایک یہودی حاخام کی تصنیف ہے تو یہ ساری اسلامی تحریکیں اس طرح سے ڈھیر ہو جائیں گی جیسے دھوپ میں برف پیسلتی ہے۔ یہاں یہ بتادینا ضروری ہے کہ ان مقدس کتابوں کو اتنی آسانی سے نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ساری دنیا پر ان کے تشویش ناک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

یقیناً کچھ لوگ؛ جن کی تعداد کا تعین کرنامشکل ہے، ایسی خرافات کو خیر باد کہہ چکے ہیں مگر اپنے عقائد کا اظہار خہیں کرتے، خاص طور سے اسلامی معاشر ول میں جہال ردت کی تلوار ان کے سروں پر ہر وقت لگتی رہتی ہے، مگر انٹر نیٹ کے بڑے بیانے پر پھیلاؤ اور اس پر عرفیتی ناموں (نک نیمز) کے استعال نے الی فرسودہ حکومتوں اور معاشر وں کی لاگو کردہ ساری پابندیوں کی بینڈ بجادی ہے جس کے سامنے حکومتی اور مذہبی حلقے بے بس نظر آتے ہیں۔ معاشر وں کی لاگو کردہ ساری پابندیوں کی بینڈ بجادی ہے جس کے سامنے حکومتی اور مذہبی حلقے بے بس نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جلد ہی دنیا ایسی فکری تبدیلیوں سے دوچار ہونے والی ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں۔ یہ اسلامی سیاستدانوں اور مولویوں کے لیے تشویش کا باعث ہے، یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دس سال سے زیادہ عرصہ سے اسلامی ممالک اقوام متحدہ میں مذاہب کی توہین کا قانون پاس کرانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں جس کے حوالے سے آخری کوشش غالباً اس سے انگلے سال ویٹو کردی گئی تھی۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ وہ توہین کی بات تو کرتے ہیں مگر توہین کوڈیفائن نہیں کرتے اور مقصد یقیناً یہی ہے کہ عالمی برادری پر تفتیشی عدالتیں تھوئی جائیں تا کہ اسلامی خرافات کے خلاف المخنے والی ہر آواز کو کچلا جاسکے۔

## ماڈریٹ مسلمان کی قسلابازیاں

انھیں اپ ڈیٹ کرتے رہیں۔ یہی سبب ہے کہ آج مسلمان خود کو "لبرل "اور "سیکولر" کہنے کے ساتھ ساتھ "فری تھنکر " بھی کہنے سے نہیں جھجکتا، جو اس کی خود سپر دگی کا اشاریہ ہے۔

مسلمانوں کے ساتھ طویل ترین تجربات کے بعد میں اس نتیج پر پہنچاہوں کہ وہ مسلمان جو خود کو جدت واعتدال پیند مسلمان کہلوانا پیند کرتے ہیں، دراصل گر گٹ کی کوئی قسم ہیں۔ آپ جیسے ہی ان کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، پیند مسلمان کہلوانا پیند کرتے ہیں، دراصل گر گٹ کی کوئی قسم ہیں۔ آپ جیس میں آپ جس قدر چاہے گھوم لیں آپ کسی پینچ سے کہ آپ ایک گول مول خالی مخولی دائرے میں گھوم رہے ہیں جس میں آپ جس قدر چاہے گھوم لیں آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔

اگر آپ سلفیت اور وہابیت پر بات کریں تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام کی نمائندگی نہیں کرتے، اگر آپ مسلمان علا کے ان عجیب وغریب فقاوی پر بات کرناچاہیں جو وہ و قتاً خچوڑتے رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ علااسلام کی نمائندگی نہیں کرتے، اگر آپ شیعہ اسلام پر بات کریں تو کہتے ہیں کہ یہ روافض اور کا فر ہیں اور اسلام کی نمائندگی نہیں کرتے، اگر آپ افغانستان، اگر آپ تصوف پر بات کریں تو جو اب آتا ہے کہ یہ مشرک ہیں اور اسلام کی نمائندگی نہیں کرتے، اگر آپ افغانستان، صومال، سودان، سعود یہ یا ایر ان پر بات کرناچاہیں توجو اب آتا ہے کہ یہ ممالک اسلام کی نمائندگی نہیں کرتے، اگر آپ پاکستان اور عراق میں شیعوں کے قتل پر بات کرنے کی کوشش کریں تو کہا جاتا ہے کہ یہ جہادی اسلام کی نمائندگی نہیں کرتے، اگر آپ طالبان اور اس کے جیسے دیگر مسلح اسلامی دہشت گرد گر وہوں اور ان کے معصوم لوگوں پر خود کش حملوں کی بات کریں توجو اب چر یہی آتا ہے کہ ہم سے طالبان کی بات نہ کریں، یہ جہادی اسلام کی نمائندگی نہیں کرتے، اگر آپ طالبان کی بات نہ کریں، یہ جہادی اسلام کی نمائندگی نہیں کرتے، اور اگر آپ کہیں کہ جناب ان کی اسوہ ھنہ تورسول ہیں جس کی سنت پر وہ عمل کرتے ہیں توشاید کسی دن ہمیں یہ جسی سننے مل جائے کہ خو در سول اسلام کی نمائندگی نہیں کرتے۔

اس کے بعد اگر آپ کوئی حدیث پیش کریں تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور ضعیف احادیث سے استدلال جائز نہیں، حالا نکہ وہ خود ایسی احادیث سے استدلال پیش کرتے نظر آتے ہیں، لیکن جب آپ کی باری آتی ہے تو یہ احادیث ظالمانہ اور جعلی احادیث بن جاتی ہیں جو اسلام کی نمائندگی نہیں کر تیں۔ اگر آپ صحیح حدیث پیش کریں تو کہتے ہیں کہ آپ کو اس حدیث کو کسی دو سری حدیث کے سیاق میں سمجھنا چاہیے اور اسے قر آن اور اس کے ناسخ و منسوخ اور طالع اور مطلوع کے گور کھ دھندے کے ساتھ منسلک کرناچاہیے، لیکن اگر صحیح حدیث پچھ زیادہ ہی خرافات پر مشمل ہو تو پینیز ابدل کر کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، یاساری احادیث پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا یا پھر یہ اسر ائیلیات میں سے ہے۔ اگر آپ بخاری سے پیش کریں تو کہتے ہیں بخاری سے پیش کریں تو کہتے

ہیں کہ مسلم کے ہاں اس کا ذکر نہیں، حالا نکہ ترمذی بھی صحیح حدیث کی کتابوں میں شار کی جاتی ہے اور ان ساری صحاح کتبِ احادیث پر بارہ سوسال سے اس امت اور اس کے علماوفقہاء کا اجماع چلا آرہاہے اور اب بھی تمام فتاویٰ انہیں کتبِ احادیث پر انحصار کرتے ہیں اور ساری خو فناک شریعت انہی زر دکتابوں سے لی جاتی ہے۔

اعادیث سے بھاگنے کاراستہ نہ ملے تو کہتے ہیں کہ ہم سے قرآن کو سامنے رکھ کربات کریں، اگر آپ قرآن کی خرافات سامنے لے آئیں تو کہتے ہیں کہ قرآن کو اپنی مرضی سے سیجھنے کی کوشش نہ کریں۔ پھر جب آپ قدیم مفسرین کی تفاسیر پیش کرتے ہیں، جیسے طبری وغیرہ تو کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تفاسیر درست نہیں بلکہ یہ تو بچھ لوگوں کا اجتہاد ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے کیونکہ مفسرین انسان ہیں! اس پر اگر آپ کہیں کہ جناب اگر مفسرین انسان ہیں اور ان کی یہ تفاسیر غلطیوں پر مشمل ہیں تو انہیں کچرے میں بچھنے کر جدید افکار کو کیوں نہیں اپنا لیتے تو کہتے ہیں کہ قرآن میں سب بچھ ہے اور مافد طنا نی الکتاب من شیء!!

اگر آپ کہیں کہ جناب پتھر کو چومنا بھی بت پر ستی ہی ہے تواسے مستر دکرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے اور یہ مقد س پتھر ہے۔ بھئی بت پر ستول کے پتھر بھی تومقد س ہی تھے آخر فرق کیاہے؟

اگر آپ کہیں کہ قر آن میں کوئی سائنسی اعجاز نہیں تو کہتے ہیں کہ آپ اسلام کو نہیں سمجھتے، کیاتم دیکھتے نہیں کہ تمام جدید دریافتیں قر آن میں پہلے سے ہی موجود ہیں، اس پر اگر آپ کہیں تو پھر صدیوں سے اس کتاب کورٹے کے باوجود آپ ان سائنسوں کو کیوں دریافت نہ کر سکے تو حد درجہ بودی منطق پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے کفار کو مسلمانوں کی خدمت کے لیے یہ دریافتیں کرنے کے لیے وقف کردیا ہے!!اگر آپ کہیں کہ قر آن میں بلاغت نہیں، تو کہتے ہیں کہ آپ کو عربی نہیں آتی، اس پر اگر آپ کسی عربی دان سے دلیل دیں تو کہتے ہیں یہ مستشر قین سے متاثر ہے!!

یہاں تک پہنچ کر آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ جدت پہندیاماڈریٹ مسلمان گر گٹ کی ہی کوئی قسم ہے!

اگر آپ ان جدت پیند مسلمانوں سے اسلام میں آزادی اور رواداری کے بارے میں پوچیس تو فوری جواب آئے گاکہ "لااکراہ فی الدین" اور یہ کہ "لکم دینکم ولی دین" اور چونکہ اسلام کوہر حال میں پاک صاف کر کے پیش کرنا ہی ان کا نصب العین ہو تاہے، لہٰذاوہ آپ کویہ نہیں بتاتے کہ یہ آیات تلوار کی آیت جے "آیۃ السیف" کہا جاتا ہے، سے منسوخ ہیں اور پوری سورۃ التوبہ مخالف کو قتل کرنے پر اکساتی ہے؛ اس کے باوجود ان کا اصر ار ہوتا ہے کہ اسلام امن، بھائی چارے اور رواداری کا دین ہے!!

پھراگر آپ ان سے بوچیں کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہوکر کوئی دوسر امذہب اختیار کر لیے تو کیا آپ کو یہ قبول ہے؟ کیا آپ کو مسلمان عورت کی کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی کو قبول کرتے ہیں؟ کیا آپ معاشر ہے کہ تمام غیر مسلم طبقات کو وہی حقوق دینے پر رضا مندی ظاہر کرتے ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہیں؟ کیا آپ کو شرم آتی ہے جب خطیب مسجد منبر پر بیٹھ کر اور لاؤڈ سپیکر میں گلاپھاڑ کر دوسر ہے مذاہب کے ماننے والوں کو گالیاں دیتا ہے اور انہیں بندر اور خزیر کی اولاد قرار دیتا ہے اور انہیں بندر اور خزیر کی اولاد قرار دیتا ہے؟ اس سب پر آپ کو تیار اور طویل کنگری تاویلیں سننے کو ملیں گی جن کے اختتام پر آپ کو یقین ہو چلے گا کہ وہ اسلام کے علاوہ کسی دوسر ہے عقیدے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی نظر میں ہر حال میں اور ہمیشہ بس اسلام ہی حق اور درست ہے، باقی ساری دنیا احمق گدھی اور خزیر کی اولاد ہے، اس کے بر عکس اسلام اور مسلمان دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اور ہر وقت امن کی فاختائیں اڑاتے رہتے ہیں۔

اگر آپ پوچھیں کہ کیا آپ اجتہاد کی اجازت دیتے ہیں، چاہے مجتہد کا اجتہاد اس نتیجے پرپہنچے کہ نقاب فرض نہیں اور ہم جنس پرستی قوم لوط کا فعل نہیں؛ تو فوری الزام آئے گا کہ آپ کا فرہیں اور فحاشی چاہتے ہیں۔

اگر آپ سوال کریں کہ کیا آپ اپنے مسلمان بھائی اسامہ بن لادن، ایمن الظاہری، ابو مصعب الزر قاوی و دیگر جہادیوں کی متشد د کاروائیوں کی مذمت کرتے ہیں جو انہوں نے جنت میں بہتر حوروں کے حصول کے چکر میں کیے؟ اس پر ان کا فوری جو اب بیہ آتا ہے کہ انہوں نے اسلام کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھا اور بیہ حقیقی اسلام نہیں ہے، مگر وہ ان کے جرائم کی بغیر اگر، مگر، چنانچہ، لیکن و غیرہ کے مذمت نہیں کریں گے۔

اگر کوئی اسلام پر تنقید کرے تو فی الفور ان کی صدائیں بلند ہوتی ہیں کہ "آپ کو میرے عقیدے کا احترام کرنا چاہیے" یا" آپ کو اسلام پر بات کرنے کا حق نہیں کیونکہ آپ اسے نہیں جانتے" یا" آپ کو اسلام پر تنقید کا حق نہیں" یا پھر "آپ یہودی یاعیسائی ہیں اور اسلام کو بدنام کرناچاہتے ہیں "وغیر وغیر ہ۔

سوال بیہ ہے کہ کیا اسلام انسانی فکر کی آخری حدہے؟ اور کیا اسے تنقید سے استثنا حاصل ہے جبکہ دیگر تمام مذاہب پر ہمیشہ سے تنقید ہوتی آرہی ہے اور اب بھی ہور ہی ہے؟

 دہری مشکل ہے ہے کہ اسلام ایک قدیم اور ابتدائی دور کی فکر ہے جو عظیم فلاسفروں کی فکری تصنیف کی سطح کا نہیں ہے مگر مسلمان کی تربیت اسلامی فکر کی عظمت اور قد سیت پر اس قدر شدت سے کی جاتی ہے کہ وہ کسی بامقصد گفتگو کے قابل ہی نہیں رہتا اور قر آن اور اسلام پر تنقید ہر داشت کرنا تو گویا اس کے لیے تقریباً ناممکن امر ہو تا ہے بلکہ زندگی اور موت کا سوال بن جاتا ہے، گویا کہ اسلام تمام تر انسانی فکر کے ماحاصل سے بلند وہر تر ہو۔

اسلام بھی انسان کی دیگر از منہ قدیم کی فکری دریافتوں کی طرح ایک دریافت ہے اور انسانی میر اٹ سے کسی طور الگ نہیں، اس پر بھی اسی طرح تنقید ہونی چا ہیے جس طرح دیگر فکری تصانیف پر کی جاتی ہے؛ بصورتِ دیگر مسلمانوں کو خود کو انسان کہنا جھوڑ دینا چا ہیے۔

# ذاتی عمسل کافلسفیہ

بعض مسلمان ان مذہبی دہشت گر دول سے لا تعلقی کا اظہار کرتے بھی نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چندلوگ سارے عالم اسلام کی ترجمانی نہیں کرتے۔لیکن وہ یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ ان دہشت گر دول نے کون ساعمل اسلام کے خلاف کیا ہے۔ دہشت گر د مسلمان (باعمل مسلمان) اپنے ہر عمل کو قر آن وسنت سے جسٹیفائی کرتے ہیں۔

بعض افراد کافی حد تک روشن خیال ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ فہ ہبی دہشت گردی غلط ہے اور ہمیں موجو دہ دور کے تقاضوں کے مطابق جینا چاہیے اور صرف امن و بھائی چارے والی تعلیمات پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن میر اان سے سوال ہے کہ اگر آپ اسلام کو بطور فہ ہب قبول کرتے ہیں تو آپ کس طرح کسی کو اس پہ عمل کرنے سے روک سکتے ہیں یا براجان سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ برائی نہ کریں، اسلام کی شیطانی تعلیمات کو نہ اپنائیں اور صرف و باتیں جو اچھی معلوم ہوں ان پر عمل کریں؛ لیکن پھر بھی در حقیقت آپ ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں جو اسلام کی شیطانی تعلیمات پر عمل کریں؛ کیکن پھر بھی در حقیقت آپ ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں جو اسلام کی شیطانی تعلیمات پر عمل کررہے ہیں، جو فساد (جہاد) کے لیے اسلحہ اکھٹا کرتے ہیں، جو امن کے نام پر دنیا میں انار کی پھیلار ہے ہیں۔

آپ بھلے کفار کی گردن اتار نے میدان میں نہ اتریں، لیکن جولوگ آپ کے قرآن کی آیات پڑھ کر ایسا کرتے ہیں کیا آپ ان کوبرا کہہ سکتے ہیں؟ کس بنیاد پر؟ آپ چاہیں یانہ چاہیں، دہشت گردوں کو آپ کی مورل سپورٹ حاصل ہے۔ جس کتاب سے آپ نے اپنا طرزِ حیات منتخب کیا ہے، وہ بھی تواسی کتاب پہ عمل کر رہے ہیں آپ کس بنیاد پر ان کے عمل کر فلط اور اپنے عمل کو صبحے قرار دے سکتے ہیں؟

اور ویسے بھی اگر عقل کی بنیاد پر آپ قر آن میں سے اچھی اچھی باتیں چن سکتے ہیں اور بری بری باتیں نظر انداز کر سکتے ہیں تو پھر قر آن کی ضرورت ہی کیوں؟ کیاعقل کافی نہیں؟

اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ قر آن پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی پیروی کو نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ نیم مسلم یا نیم غیر مسلم کوئی چیز نہیں۔ یا تو آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر مسلمان ہیں تو قر آن پر ایمان رکھتے ہیں اور اس میں موجود کسی چیز کو بر انہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ کی عقل و شعور ایک چیز کو بر انہی جانتی ہے۔ آپ اس پر عمل بھی نہیں کرتے لیکن ساتھ میں اس کی نفی کرنے کو بھی تیار نہیں تو پھر مجھے افسوس سے آپ کو اطلاع دینا پڑے گی کہ آپ منافق ہیں۔ برائی کو برائی جانتے ہوئے بھی پشت پناہی کرے آپ زیادہ بڑے مجرم بن رہے ہیں۔

عمل نہ کرنے کے باوجود اگر آپ ان شیطانی اعمال کو اپر وو کرتے ہیں تو کس بنیاد پر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں؟

اس رویہ کو نسبتاً زیادہ بڑے کینوس میں دیکھنے کے لیے ہم تجد دیپندوں بطور خاص جاوید غامدی کے معذرت خواہانہ نظریات کومر تداور شاتم رسول کی شرعی سزاؤں کی کسوٹی میں پر کھنے کی کوشش ہم آئندہ صفحات میں کریں گے۔

#### توبين رىسالىت

انبیا کہلائے جانے والے ان انسانوں کے ساتھ سب سے بڑا مسکلہ ان کے گرد کھینچا گیا تقدس کا دائرہ ہے۔ جو انہوں نے کہااور کیاوہ قابل نفاذ واطلاق ہے، یہ مر نظر رکھے بغیر کہ وہ غلطیاں بھی کرسکتے ہیں اور بھی بھی ان کی غلطیاں خطرناک بھی ہوسکتی ہیں یا بعض او قات وہ محض اپنی مرضی ہی کررہے ہوتے ہیں، مگر تقدس کے دائرے نے ان غلطیوں اور مرضیوں کو قوانین کی حیثیت دے دی اور سب پر لازم ہو گیا کہ وہ آئکھیں بند کر کے اندھوں کی طرح ان کا اتباع کریں۔ یہاں ہمیں اپنی مصیبت پر خوب ماتم کرناچا ہے...

انبیا کا تقدس ایک ایسی "فائر وال "ہے جو ان پر تنقید تک کو ممنوع بنا دیتی ہے، جس سے معاملہ اور بھی سکین ہوجا تاہے...

کسی شخص کانبی کہلانے کا بیدلاز می مطلب ہو گیاہے کہ اس پر نہ صرف تنقید ممنوع ہے بلکہ اس کے نزدیک جانا بھی حرام ہے ورنہ بیہ توہین قرار پائے گی، حالا نکہ تنقید اور جانچ پڑتال کے عمل کے فقد ان سے اس کی غلطیوں سے بیدا کر دہ قوانین پختہ ہوتے چلے جائیں گے... جو قومیں اپنے عظیم لوگوں کے کارناموں اور ان کی غلطیوں کے در میان تفریق نہیں کر تیں، وہ ان غلطیوں کو آہتہ آہتہ آہتہ اپنے اندر سموتی چلی جاتی ہیں، جس کا نتیجہ ان معاشر وں کے انتشار کی صورت میں نکلتا ہے اور پھر اتنی دیر ہوجاتی ہے کہ ان غلطیوں سے جان چھڑ اناا گرناممکن نہیں تو مشکل ترضر ور ہوجاتا ہے، الیی قوم کی حالت ناگفتہ بہ ہوجاتی ہے اور وہ ہر میدان میں پیچے رہ جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک سیدھاسااصول ہے کہ اگر بنیاد ٹیڑھی ہو تو عمارت سیدھی کھڑی نہیں کی جاسکتی اور اگر کوئی "حیلہ" کر بھی لیاجائے تو بھی وہ زیادہ دیر شکنے نہیں پاتی اور جلد ہی ڈھیر ہوجاتی ہے۔

انبیاکاتقدس نتیج کی بجائے بنیاد بن گیاہے۔

کسی انسان کی سیرت حیات ہی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ نقد س اور احترام کا حقد ارہے یا نہیں، لیکن اب ہویہ رہا ہے کہ نقد س نہ صرف ایک مسلمہ حیثیت اختیار کر چکا ہے بلکہ ایک ایسانقطہ آغاز اور معیار بن چکا ہے جس کی بنیاد پر ہم کسی انسان کے بارے میں منقول میر اث کو قبول یار دکرتے ہیں، جبکہ یہ میر اث ہی وہ معیار ہونا چاہیے تھی جس کی بنیاد پر ہم انسان کے بارے میں منقول میر اث کو قبول یار دکرتے ہیں، جبکہ یہ میر اث کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ اس ایسے لوگوں کو نقد س دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس میر اث کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ اس فقد س کے عین مطابق ہوجائے جو ہم نے پہلے ہی اسے دے رکھی ہے، جبکہ حق تو یوں تھا کہ ہم اس میر اث پر تحقیق کرتے پھر نقد س کا فیصلہ کرتے۔ یادر ہے کہ میر اث پر تحقیق اس سے استفادہ حاصل کرنے اور اس کی غلطیوں سے بچنے کے لیے ہونی چاہونی چاہوں چاہونی چھونی چاہونی چاہونی

میراث کو پہلے سے تخلیق کر دہ نقد س کے مطابق تبدیل کرنے کا عمل عقل کے فقدان کی جانب پہلا قدم ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھے گا کم نہیں ہو گا۔

انبیا کا تقدس جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا آج ہم اس کی قیمت اپنی عقل، نسل اور معاشرے میں چکا رہے ہیں اور قریب قریب ہمارے جاگنے کی۔

## مسرتد کی شیرعی سنزا

کچھ بھولے بھالے مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ اسلام میں مرتدیا شاتم رسول کی سزا کا وجود ہی نہیں ہے۔ غامدی صاحب بھی یہی کہتے ہیں اور اس پر چیم اصر ار کرتے ہیں، اب چو نکہ غامدی صاحب کے نحیف و ناتواں کند ھوں پر اسلام کی حفاظت کا بار گراں بھی ٹکا ہوا ہے، لہٰذاان کے اس حسن ظن کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

اگرچہ ہم اس مقدمے کی طوالت کے پیش نظر اس مسکلہ پر تفصیلاً عرض کرنے سے قاصر ہیں کیکن اجمالاً اس پر روشنی ڈالناضر وری ہے کہ بیہ ایشو کافی حساس ہے اور مسلمانوں کی فکری غلط فہمیوں کاسد باب ضر وری ہے۔

خیر القرون یعنی اسلام کے صدراول میں جہاں دوسرے اسلامی قوانین کی بالادستی تھی، وہاں سزائے ارتداد کا قانون بھی نافذرہا۔ اس کے بعد بھی جب تک دنیا میں اسلامی آئین و دستور کی بالادستی رہی، تمام اسلامی حکومتوں میں یہ قانون نافذ العمل رہا۔ ارتداد کے تعلق سے قرآن و سنت، اجماع امت، قیاس، فقہ و فتوی اور عقل و شعور کی روشنی میں اسلسلہ کی کیاتصریحات ہیں؟ اگرچہ علما اور فقہانے مرتد کی تعریف اور پھر اس کے اقسام واضح کرنے میں کافی شرح و بسط سے کام لیاہے، لیکن چونکہ یہ ذیلی عنوان اتنی طوالت کا متحمل نہیں ہو سکتا، لہذا ہم صرف ان اہم ماخذ پر خود کو مرکوز رکھیں گے جو اسلام میں ارتداد کو جرم تصور کرتاہے جس کی سزاموت ہے۔

• إِنِّمَا جَزَوُّا النِّرِيْنَ يُعَامِبُوْنَ اللَّهَ وَ مَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَنْ صِ فَسَادًا أَنْ يُقَتِّلُوَّا أَوْ يُصَلِّبُوَّا أَوْ تُقطَّعَ أَيْرِيْهِمُ وَ الْمَاكِمةِ وَرَيُّ فِي اللَّنْ يَا وَهُمُ فِي اللَّنْ يَا وَهُمُ فِي اللَّنْ يَا وَهُمُ فَي اللَّهُ فَيَا اللَّهُ عَلَيْهُ (الماكدة: ٣٣) أَنْ جُلُهُمْ مِّنْ خِلَاثِ أَوْ يُتَفَوْا مِنَ الْوَهُمُ فِي إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُولُولُ اللَّهُ وَلَيْكُولُولُ اللَّهُ وَلَيْكُولُولُ اللَّهُ وَلَيْكُولُولُ اللَّهُ وَلَيْكُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللللْهُ اللللِّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا الللللِّهُ وَلَا اللللْهُ اللللِّهُ وَلَا الللللِّهُ وَلَا الللللِّهُ اللللللِّهُ وَلَا اللللِّهُ وَلَا الللَّهُ الللللِّهُ الللللْمُ ال

اس آیت کے ذیل میں تمام مفسرین و محدثین نے عکل و عربینہ کے ان لوگوں کا واقعہ لکھاہے جو اسلام لائے تھے، مگر مدینہ منورہ کی آب و ہواان کو راس نہ آئی توان کی شکایت پر پیغیبر اسلام نے ان کو صدقہ کے او نٹول کے ساتھ بھیجے دیا، جہال وہ ان کا دودھ و غیرہ پیتے رہے، جب وہ ٹھیک ہوگئے تو مرتد ہوگئے اوراو نٹول کے چرواہے کو قتل کر کے صدقہ کے اونٹ بھگالے گئے، جب مسلمانوں نے ان کو گر فتار کر لیااور محمد کی خدمت میں لائے گئے تو افھوں نے ان کے سیدھے ہاتھ اوراُلٹے پاؤں کاٹ دیے اور وہ حرہ میں ڈال دیے گئے، پانی مانگتے رہے، مگر ان کو پانی تک نہ دیا، یہاں تک کہ وہ تڑپ تڑپ کر مرگئے۔

اسی لیے امام بخاری نے اس آیت کے تحت عنوان بھی اسی انداز کا قائم فرمایا ہے، جس سے ثابت ہو تاہے کہ وہ لوگ چونکہ مرتد اور محارب تھے، اس لیے ان کو قبل کیا گیا، چنانچہ امام بخاری کے الفاظ ہیں:"باب لیریسبق المرتدون المحاربون حتی ماتوا۔"(ص:۵۰۰۱، ج:۲) اگرچہ امام بخاری کے علاوہ دوسرے ائمہ اس کے قائل ہیں کہ محارب

جیسے کفار ہوسکتے ہیں، ویسے مسلمان بھی ہوسکتے ہیں، لیکن اتنی بات واضح ہے کہ اس آیت کی روشنی میں ایسے لوگ جو مرید ہو جائیں،اوراللّٰہ ورسول سے محاربہ کریں،وہواجب القتل ہیں۔

سزائے مرتد کے سلسلہ میں صحاح ستہ اور حدیث کی دوسری کتب میں پیغمبر اسلام کے متعدد ارشادات اور ان کے صحابہ کاعمل بھی منقول ہے، ذیل میں اس سلسلہ کی چند تصریحات ملاحظہ ہوں:

(ترجمہ: حضرت عکر مہ سے روایت ہے کہ حضرت علیؓ کے پاس چند زندیق لائے گئے توانھوں نے ان کو آگ میں جلادیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو جب بیہ قصہ معلوم ہوا تو فرمایا: میں ہوتا توان کو نہ جلاتا، اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا عذاب نہ دو جو اللہ تعالی (جہنم میں) دیں گے، میں ان کو آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد: "جو شخص دین تبدیل کرے، اس کو قتل کر دو"کے تحت قتل کر دیتا۔)

• عن عكرمة قال قال ابن عباس قال مرسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدّل دينه فاقتلولا ـ (نسائي ص: ۱۳۹)، حن ١٢٠، سنن ابن ماجه ص: ١٨٢)

(ترجمہ: "حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہماسے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:جو شخص دین تبدیل کرکے مرتد ہو جائے،اس کو قتل کر دو۔")

• عن ابن عباس مضى الله عندقال: كان عبد الله بن سعد بن ابي سرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فازلم الشيطن فلحق بالكفار فامر بمرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل يوم الفتح، فاستجار لم عثمان بن عفان فاجارة م الله صلى الله عليه وسلم (ابواداؤد ص ٢٥١، ج: ٢، نسائي ١٦٩، ح: ٢)

(ترجمہ: ''حضرت عبد اللہ بن عباس سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن ابی سرح، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کا تب وحی تھا، اسے شیطان نے بہکا یا تو وہ مرتد ہو کر کفار سے مل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اس کے

قتل کا تھم فرمایا، (جس سے معلوم ہوا کہ مرتد کی سزا قتل ہے، ناقل) مگر حضرت عثمان ؓ نے اس کے لیے پناہ طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پناہ دے دی (چنانچہ وہ بعد میں دوبارہ مسلمان ہو گیا")۔

(ترجمہ: "حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت علیؓ کے پاس زط (سوڈان) کے پچھ لوگ لائے گئے جو اسلام لانے کے جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہوگئے تھے اور وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، آپ نے ان کو آگ میں جلادیا، اس پر حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: "جو شخص اسلام چپوڑ کر مرتد ہوجائے، اس کو قتل کر دو۔")

• عن ابى موسى قال اقبلت الى الذبى صلى الله عليه وسلم فقال : . . . ولكن اذبب انت يا ابا موسى او يا عبد الله بن قيس الى اليمن، ثمر اتبعه معاذبن جبل، فلما قدم عليه القى له وسادة قال: انزل و اذا بهجل عنده موثق قال: مابذا؟ قال: كان يهودياً فاسلم ثمر تهود، قال: اجلس! قال: لا اجلس حتى يقتل، قضاء الله وبسوله ثلث مرات فامر به فقتل الح (بخارى ص: ١٠٤١، ح: ٢، مسلم ص: ١٢١، ح: ٢، ابوداؤد ص: ٢٣٢، نسائى ص: ١٢١، ح: ٢، سنن كبرى بيهقي ص: ١٩٥٥، ح: ٨)

ترجمہ: "حضرت ابوموسی عبد اللہ بن قیس! یمن جاؤ، اس کے بعد آپ نے معاذبن جبل او بھی میرے پیچے یمن بھیج نے فرمایا: ابوموسی یاعبداللہ بن قیس! یمن جاؤ، اس کے بعد آپ نے معاذبن جبل او بھی میرے پیچے یمن بھیج دیا، حضرت معاذبی بہنچ اور ان کے بیٹے کے لیے مندلگائی گئی تو انھوں نے دیکھا کہ (حضرت ابوموسی کے بیس) ایک آدمی بندھا ہوا ہے، حضرت معاذب نے بوچھا: اس کا کیا قصہ ہے؟ فرمایا: بہ شخص پہلے یہودی تھا، پھر اسلام لا یا اور اب مرتد ہو گیا ہے، آپٹے فرمایا: جب تک اس کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق قتل نہیں کر دیاجاتا، میں نہیں بیٹھوں گا، انھوں نے تین باریہ جملہ ارشاد فرمایا، چنا نچہ حضرت ابوموسی نے اس کو اللہ اور اس کے حضرت ابوموسی نے اس کے قتل کا حکم دیا، جب وہ قتل ہو گیا تو حضرت معاذبات شریف فرماہوئے۔")

• عن عبد الله قال: قال برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم بهجل مسلم يشهد ان لا الله واني برسول الله الله الله بأحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتأبيك لدينه المفاريق للجماعة ـ (ابوداؤو

ص:۲۴۲،ج:۲، نسائی ص:۱۶۵،ج:۲، ابن ماجه ص:۱۸۲، سنن کبری بیه قی ص:۱۹۴،ج:۸، تر مذی ص:۲۵۹، ج:۱، مسلم ص:۵۹،ج:۲)

(ترجمہ: "حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:جو مسلمان کلمہ لا اللہ الا اللہ الا اللہ کی شہادت دے، اس کا خون بہانا جائز نہیں، سوائے ان تین آدمیوں کے: ایک وہ جو شادی شدہ ہو کر زناکرے، دوسر ادہ جو کسی کوناحق قتل کر دے اور تیسر اوہ جو اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے۔")

• عن حارثة بن مضرب انه اتى عبدالله فقال: ما بينى و بين احد من العرب حنة، وانى مررت بمسجد لبنى حنيفة، فأذا به يومنون بمسيلمة، فأرسل اليهم عبدالله فجي بهم فاستتابهم، غير ابن النواحته قاله له، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو لا انكرسول لضربت عنقك، فأنت اليوم لست برسول، فأم قرظة بن كعب فضرب عنقه في السوق، ثم قال: من اراد ان ينظر الى ابن النواحة قتيلا بالسوق ـ (ابوداؤد ص: ٢٢)

(ترجمہ: "حارثہ بن مضرب سے مروی ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود گی خدمت میں حاضر ہوا،

(اورآپ نے فرمایا کہ) میرے اور عرب کے در میان کوئی عداوت نہیں ہے، چر فرمایا: میں مسجد بنو حنیفہ کے

پاس سے گزرا، وہ لوگ مسلمہ کذاب کے ماننے والے تھے، حضرت عبداللہ نے ان کی طرف قاصد بھیجا، تاکہ

ان سے توبہ کا مطالبہ کرے، پس سب سے توبہ کا مطالبہ کیا گیا، سوائے ابن نواحہ کے، آپ نے اس سے فرمایا کہ

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اگر تو قاصد نہ ہو تا تو میں تہمیں قتل

کر دیتا، (اس لئے کہ وہ مرتد ہونے کے علاوہ مرتد مسلمہ کا قاصد تھا، ناقل) پس آج تم قاصد نہیں ہو، اس کے

بعد آپ نے (حاکم کوفہ) قرظہ بن کعب کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، چنانچہ بازار ہی میں اس کو قتل

کر دیا گیا، اور فرمایا: جو ابن نواحہ کو دیکھنا چاہے، وہ بازار میں قتل شدہ موجود ہے۔")

• عن بهزبن حكيم عن ابيه عن جده معاوية بن حيده قال: قال مسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ان الله لا يقبل توبة عبد كفر بعد اسلامه (مجمع الزوائد، ص: ٢٦١، ح: ٢)

رترجمہ: "حضرت معاویہ بن حیدہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:جو شخص اپنا دین تبدیل کرے، اس کو قتل کر دو، بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ قبول نہیں کرتے، جو اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائے۔") • عن معاذبن جبل ان برسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين بعثه الى اليمن: ايما برجل ابرتد عن الاسلام فادعه، فأن تأب، فأقبل منه، وأن لم يتب، فأضرب عنقه، وأيما أمرأة ابرتدت عن الاسلام فأدعها، فأن تأبت، فأقبل منها، وأن ابت فاستتبها ـ (مجمع الزوائد: ٢٦٣، ٢١٠)

(ترجمہ: "حضرت معاذبن جبل سے روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن بھیجا تو فرمایا: جو شخص اسلام لانے کے بعد مرتد ہوجائے، اسے اسلام کی دعوت دو، اگر توبہ کرلے تو اس کی توبہ قبول کرلو، اوراگر توبہ نہ کرے تو اس کی گردن اڑادو، اور جو نسی عورت اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہوجائے، اسے بھی دعوت دو،اگر توبہ کرلے تو اس کی توبہ قبول کرلو،اگر توبہ سے انکار کرے توبر ابر توبہ کامطالبہ کرتے رہو"۔)

• عن جرير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا ابن العبد الى الشرك فقد حل دمه (ابوداؤد، ص: ٢٠٩٠، ج: ٢، مشكوة، ص: ٢٠٠٥)

رترجمہ: "حضرت جریرسے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اسلام سے کفر کی طرف واپس لوٹ جائے،اس کا قتل کرنا حلال ہو جاتا ہے۔")

• عن الحسن برضى الله عنه قال: قال برسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلولا ( نسائي ص: ١٦٩ ، ح: ٢)

(ترجمہ: ''حضرت حسن سے مروی ہے کہ حضور اقد س صلی اللّہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اسلام چھوڑ کر دوسر ا دین اختیار کرلے، اس کو قتل کر دو۔ ")

• عن زيد بن اسلم ان سول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غير دينه فأضربوا عنقه (موطا امام مالك ص: ١٩٠٠) ما ١٩٠٠ عامع الاصول ص: ١٩٠٩ عامع الاصول ص:

(ترجمہ: "حضرت زید بن اسلم رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:جو شخص اسلام چھوڑ کر دوسر ادین اپنائے،اس کی گردن کاٹ دو"۔)

امام مالک اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں:

"قال مالک و معنی قول النبی صلی الله علیه وسلم فیما نری والله اعلم من غیّر دینه فاضر بوا عنقه، وانه من خرج من الاسلام الی غیری، مثل الزنادقة واشبابهم، فان اولئک اذا ظهر علیهم قتلوا، ولم یستتابوا، لانه لایعرف توبتهم، وانه کانوایسرون الکفر ویعلنون الاسلام فلا ای یستتاب بؤلاء ولایقبل منهم قولهم،

واما من خرج من الاسلام الى غيرة واظهر ذلك فانه يستتاب، فان تاب، والاقتل، ذلك لو ان قوما كانوا على ذلك برايت ان يدعوا الى الاسلام ويستتابوا، فان تابوا قبل ذلك منهم، وان لم يتوبوا قتلوا، ولم يعن بذلك فيما نرى، والله اعلم، من خرج من اليهودية الى النصر انية ولا من النصر انية الى اليهودية، ولا من يغير دينه من الهل الاديان كلها الا الاسلام فمن خرج من الاسلام الى غيرة واظهر ذلك فذلك الذي عنى به "\_(موطالم مالك ص: ١٩٨٠)

لعنی امام مالک سے ارتداد کی تحریف میں منقول ہے کہ کوئی شخص اسلام سے نکل کر کسی دوسرے مذہب میں داخل ہوجائے تواس کی گردن کاٹ دی جائے، جیسے کوئی زنداتی ہوجائے، ایسے لوگوں کے بارہ میں اصول ہے ہے کہ جب زندیتی پر غلبہ و تسلط حاصل ہوجائے تواس سے توبہ کا مطالبہ نہ کیاجائے، کیونکہ ان لوگوں کی شجی توبہ کا اندازہ نہیں ہوسکتا، اس لئے کہ بیہ لوگ کفر کو چھپاتے ہیں اور اسلام کا اظہار کرتے ہیں، پس میرا (امام مالک) خیال ہے ہے کہ ان کے کفر کی بناپر ان کو قتل کر دیاجائے، ہاں اگر کوئی اسلام سے نکل کر مرتد ہوجائے تو اس سے توبہ کرائی جائے، توبہ کر لئے تو فیہا ور نہ اسے قتل کر دیاجائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد: "من بدل دینہ فاقتلوہ "کا معنی ہے کہ جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے نہ بہ کو افتیار کرلے وہ مرتد ہے، لہذا وہ شخص مرتد نہیں کہلائے گاجو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین پر تھا، اور اس نے اپناوہ مذہب چھوڑ کر کوئی دوسر ادین و مذہب اختیار کرلیا، لہذا نہ تو اس سے توبہ کرائی جائے گی اور نہ ہی اس کو قتل کیا جائے گا، مثلاً ناگر کوئی یہودی، نصرانی بن جائے یاکوئی نصرانی، نموسی بن جائے، خواہ وہ ذمی ہی کیوں نہ ہو، نہ تو اس سے قبہ کرائی جائے گی اور نہ ہی اس کو قتل کیا جائے گا۔ مثلاً ناگر کوئی یہودی، نصرانی بن جائے یاکوئی نصرانی، نموسی بن جائے، خواہ وہ ذمی ہی کیوں نہ ہو، نہ تو اس سے توبہ کرائی جائے گی اور نہ ہی اس کو قتل کیا جائے گا۔

• عن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن عبدالقامى محمد الله، عن ابيد انه قال: قدم على عمر بن الخطاب بل مضى الله عند، مجل من قبل ابي موسى الاشعرى، فساله عن الناس فاخبرة؟ ثيم قال له عمر بن الخطاب: بل كان فيكم من مُغربة خبر؟ فقال نعم، مجل كفر بعد اسلامه، قال: فما فعلتم به؟ قال: قربنا هفضر بنا عنقه، فقال عمر: افلا حبستموه ثلاثا، واطعمتموه كل يوم منفيفا، واستتبته و لا لعلم يتوب وير اجع امر الله؟ ثيم قال عمر اللهم انى لم اخضر، ولم آمر، ولم امن اذبلغنى - (موطا امام مالك ص: ١٩٣٠، جامع الاصول ص: ٩٤٠٠)

(ترجمہ: "حضرت محمہ بن عبداللہ بن عبدالقاری سے مروی ہے کہ حضرت عمر کی خلافت کے دور میں حضرت البوموسی کی جانب سے یمن کا ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا، آپ نے پہلے تو وہاں کے لوگوں کے حالات معلوم کئے، پھر اس سے پوچھا کہ وہاں کی کوئی نئی یاانو کھی خبر ؟ اس نے کہا: جی ہاں! ایک آدمی اسلام لا یاتھا، مگر بعد میں وہ مرتد ہوگیا، آپ نے فرمایا: پھرتم لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ انھوں نے عرض کیا: ہم نے اس کو پیٹر کر اس کی گردن اڑادی، آپ نے فرمایا: تم نے پہلے اسے تین دن تک قید کر کے اس سے توبہ کا مطالبہ کیوں نہ کیا؟ ممکن ہے وہ توبہ کرلیتا؟ پھر فرمایا: اے اللہ! نہ میں وہاں حاضر تھا، نہ میں نے اس کے قتل کا حکم دیا اور جب مجھے اس کی اطلاع ملی تو میں ان کے اس فعل پرراضی بھی نہیں ہوں۔)

چنانچہ ائمہ اربعہ: امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اورامام احمد بن حنبل بالا تفاق اس کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے تو مستحب سے ہے کہ اس کو تین دن کی مہلت دی جائے ، اس کے شبہات دور کئے جائیں، اس کو توبہ کی تلقین کی جائے اور دوبارہ اسلام کی دعوت دی جائے، اگر اسلام لے آئے تو فبہا، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے۔ گویا، اسلام سے باہر نکلنے کا بہر حال کوئی دروازہ نہیں ہے، یا تو توبہ کرکے دوبارہ اسی گٹر میں بقیہ زندگی گذاردیں یا اپنی گر دن کو اسلامی قتل گاہ کی نذر کر دیں۔

## شاتم رسول کی شسرعی سنرا

مرتدکی سزاکی طرح شاتم رسول کی سزانجی اسلام میں مسلم ہے لیکن اس مسئلہ پر بھی نئے مجہداور تجدد پیند حضرات کاموقف برعکس ہے۔ ان کے مطابق، توہین رسالت کی شریعت اسلامیہ میں کوئی مقررہ سزانہیں بلکہ اسے بھی عد حرابہ کے ضمن میں لایا جائے۔ معذرت خواہان اسلام کی روسے اس جرم کے ارتکاب پر سزاے موت کو حد قرار دینے کے لئے قرآن یاحدیث میں کوئی قطعی یاصر تے دلیل موجود نہیں۔ اس کا ماخذ عام طور پر ایسے واقعات کو بنایا گیا ہے جن میں ایسے افراد کو قتل کیا گیا جنہوں نے صرف سبّ وشتم کا نہیں، بلکہ اس کے علاوہ دیگر سگین جرائم کا بھی ارتکاب کیا تھا یاسبّ وشتم کو مستقل روش کے طور پر اختیار کیا تھا۔ اس جرم کو سرکشی اور عناد کی انتہائی حد کے ساتھ نتھی کر دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ اکیلی توہین رسالت کو مستقل بالذات جرم نہیں سبجھتے۔ یہ ویسا بی موقف ہے جیسے متجددین کا یہ موقف ہے کہ رجم شادی شدہ زانی کی مستقل بالذات سز انہیں ہے، تاہم وہ رجم کو زنا کے بدترین اور عادی مجرم کی انتہائی

سزاکے طور پر گوارا کرتے ہیں۔ تجد دیپندوں کی تمام طول طویل تاویلات کو ہم یہاں رقم کرنے سے قاصر ہیں، لہذا ہم انھیں چند نکات میں سمیٹنے کی کوش کرتے ہیں،ان کے مطابق:

(1) توہین رسالت کی سزاکتاب وسنت میں مقررہ طور پر کہیں بیان نہیں ہوئی۔(2) سحابہ و تابعین اور ائمہ مجہدین کے مابین اس امر میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ تمام اہل علم اسے ایک تعزیری سزاہی سمجھتے ہیں۔(3) ان کے خیال میں توہین رسالت کی سزاکو امت مسلمہ میں سے کوئی بھی حد تسلیم نہیں کر تا اور سب سے پہلے اسے حد قرار دینے کی غلطی امام ابن تیمیہ سے سرزد ہوئی۔(4) احناف کا زاویۂ نگاہ یہ ہے کہ عمومی قانون کے طور پر سزاے موت کے بجائے کم تر سزاؤں کا نفاذ زیادہ قرین قیاس و مصلحت ہے۔ فقہا ہے احناف کے نزدیک پہلے پہل مجرم سے در گزر کر نا اور اس کو ہلکی پھلکی سزاو سے پر اکتفا کرنا مناسب ہے۔(5) توہین رسالت کی سزاجرم کی شدت کے پیش نظر ہوگی، اور یہ سزانبی نے معاشر سے میں فساد یعنی محاربہ کے نقطہ نظر سے دی ہے۔

مجھے افسوس ہے کہ یہ تمام دعوے سراسر غلط ہیں۔ کیونکہ احادیث کے نہ صرف در جنوں واقعات بلکہ صرت محملے احادیث میں اصولی طور پر شتم رسول کی سزاکو قتل ہی قرار دیا گیا ہے ان احادیث کی روسے شاتمان رسول: کعب بن اشرف، عبد اللہ بن خطل، اس کی لونڈیاں، مقیس بن صابہ، عبد اللہ بن سرح اور ابور افع یہودی وغیرہ کی طرف پیغیر اسلام نے خود مہمات روانہ کیں اور اپنی دعاؤں اور نگرانی میں انہیں بھیجا۔ خالد بن ولید، زبیر اور حسان بن ثابت وغیرہ کو محمد نے با قاعدہ یہ کہ کر شاتمان رسول کو قتل کرنے کی دعوت دی کہ میرے دشمن سے کون مجھے بچائے گا؟ نابینا صحابی، عمیر بن امیہ، عمر فاروق، عمیر بن عدی خطمی اور ابن قافع وغیرہ کے معاملات آپ کے سامنے آئے اور شتم رسول کی بنا پر محمد نے ان واقعات میں مقتولین کے خون کونہ صرف رائیگاں قرار دیا بلکہ صحابہ کی تعریف بھی کی۔ اب درج بالا شبہات پر محمد نے ان واقعات میں مقتولین کے خون کونہ صرف رائیگاں قرار دیا بلکہ صحابہ کی تعریف بھی کی۔ اب درج بالا شبہات کے تناظر میں مسئلہ شتم رسول کی شرعی حیثیت بالاختصار ملاحظہ فرما ہے:

• ابو بکر کی حدیث اس باب میں بالکل صر تے اور اصولی ہے۔ امام نسائی نے اپنی سنن نسائی کی کتاب تحدید الدمد کے باب حکمہ فی من سبّ النبی میں ابو برزہ اسلمی سے اس واقعہ کوروایت کیا ہے:

قَالَ غَضِبَ أَبُوبَكُرٍ عَلَىٰ مَجُلٍ غَضَبًا شَوِيدًا حَتَّى تَغَيَّر لَوَنْهُ قُلْتُ: يَا خَلِيفَةَ مَسُولِ اللهِ! وَاللّهِ لِعَنْ أَمَرُ تَنِي لَأَضُرِ بَنَّ عُلَىٰ مَجُلٍ غَفَ مَا عُنِهِ مَا عُنَامِدٌ فَنَهُ مَا صُبَّ عَلَيْهِ مَا عُنَامِدٌ فَنَهُ مَنَ الرَّجُلِ قَالَ: ثَكِلَتُكَ أُمُّكَ أَبَّا بَرُ زَةَ وَإِنَّهَا لَمُ تَكُنُ لِأَحْدِ بَعْنَ الرَّجُلِ قَالَ: ثَكِلَتُكَ أُمُّكَ أَمُّكَ أَبَا بَرُ زَةَ وَإِنَّهَا لَمُ تَكُنُ لِأَحْدِ بَعْنَ عَنَ الرَّجُلِ قَالَ: ثَكِلَتُكَ أُمُّكَ أَبَا بَرُ زَةَ وَإِنَّهَا لَمُ تَكُنُ لِأَحْدِ بَعْنَ الرَّعُلِ قَالَ: ثَكِلَتُكَ أُمُّنَا أَمُّنَا مُنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا عُنَامِدُ فَنَهُ مَا عُنَامِهُ عَنْ الرَّعُ عَلَىٰ الرَّعُولِ قَالَ: ثَكِلَتُكَ أُمُّلُكُ أَمَّا صُبَّ عَلَيْهِ مَا عُنَامِدُ فَنَهُ مَا عُنَامِ مَا عُنَامِدُ فَعَلَىٰ اللّهُ عَنْ الرَّعُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْ الرَّعُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عُنَامِ مُنْ اللّهُ عَنْ الرَّعُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ مِنَا عَلَىٰ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الرَّعُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَىٰ مَعْمَاعُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا عُنْ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عُنَامُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَمْ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَالْمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكُولُ عَلَىٰ عَلَيْ عَاللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَمْ عَلَىٰ عَلَا عَلَمْ عَلَا ع

(ایک بارسیدنا ابو بکر ایک شخص پر انتهائی ناراض ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے چہرے کارنگ متغیر ہو گیا۔ میں نے کہا :اے رسول اللہ کے خلیفہ!واللہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں اس کی گردن مار دوں۔[بیہ بات سن کر] گویا ان ابو بکر صدیق آپر ٹھنڈ اپانی بہادیا گیا ہو اور اس شخص سے آپ کا غصہ جاتار ہا اور فرمانے لگے: ابوبرزہ! تیری ماں تجھے گم پائے، رسول کے بعد کسی کی گتاخی پر اس کو قتل کرنے کی سز انہیں۔)

- یوں تو اس موضوع پر بہت سے اصولی فیصلے موجود ہیں، جن میں صحیح بخاری میں کعب بن اشر ف یہودی اور ابو رافع یہودی کے واقعات قابل ذکر ہیں، تاہم مذکورہ بالا حدیث میں ایک بار رسول کی گتاخی کرنے والے کے لئے بھی یہ سز ااصولی طور پر بیان ہوئی ہے، اِس لئے ہم نے اِس کو یہاں ذکر کر دیا ہے۔ کعب بن اشر ف کو قتل کرنے کی وجہ زبان محمد سے یہ بیان ہوئی ہے: من لکعب بن الاشرف؟ فإنه قد آذی الله وی سوله (کعب بن اشر ف کو کون قتل کرے گا؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف واذیت سے دوچار کیا ہے۔)
- اس مسکلہ پر صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ شاتم رسول کی سزا قبل ہے۔ جیسا کہ علامہ ابن قیم الجوزیہ نے اس موضوع پر بڑا مخضر لیکن جامع موقف پیش کیاہے:

فهذا قضاؤه وقضاء خلفائه من بعده ولا محالف لهم من الصحابة وقد أعاذهم الله من مخالفة هذا الحكم. وفي ذلك بضعة عشر حديثًا ما بين صحاح وحسان ومشاهير وهو إجماع الصحابة ... والآثاب عن الصحابة بذلك كثيرة وحكي غير واحد من الأئمة: الإجماع على قتله. قال شيخنا: وهو محمول على إجماع الصدى الأول من الصحابة والتابعين والمقصود: إنما هو ذكر حكم النبي وقضائه فيمن سبه. وأما تركه قتل من قدح فيعدله بقوله: "اعدل فإنك لم تعدل" وفي حكمه بقول: "أن كان ابن عمتك." وفي قصده بقوله: "إن هذه قسمة ما أميد بها وجه الله" أو في حكومته بقوله: "يقولون إنك تنهى عن الغي وتستحلي به فذلك أن الحق له فله أن يستوفيه وله أن يتركه وليس لأمته ترك استيفاء حقه وأيضًا فإن كان هذا في أول الأمر حيث كان مامومًا بالعفو والصفح وأيضًا فإن اكن هذا في أول الأمر حيث كان مامومًا بالعفو والصفح وأيضًا فإن المن هذا في أول الأمر حيث كان مامومًا أنه يقتل أصحابه وكل هذا مختص بحياته

(نبی اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کا یہی فیصلہ ہے جس کا صحابہ کر ام میں سے کوئی بھی مخالف نہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس حکم کی مخالفت سے بچاہے رکھا۔ اس ضمن میں دس سے اوپر احادیثِ مبار کہ وار دہوئی ہیں جن میں صحیح، حسن اور مشہور احادیث شامل ہیں اور اس مسکلہ پر اجماعِ صحابہ کر ام ہے۔ اس باب میں صحابہ جن میں صحیح، حسن اور مشہور احادیث شامل ہیں اور اس مسکلہ پر اجماعِ صحابہ کر ام ہے۔ اس باب میں صحابہ

كرام سے مروى آثار تو بہت زيادہ ہيں اور ايك سے زائد ائمہ اسلاف سے شاتم كے سزائے قتل پر اجماع كى صراحت بھی منقول ہے۔ ہمارے استاد شیخ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بیہ سب امور صدر اول میں صحابہ کرام اور تابعین کے اجماع پر دلالت کرتے ہیں۔ ہمارا یہاں آپ کوستِ وشتم کرنے والے بدبخت کے لئے آپ کا حکم اور فیصلہ کو بیان کرناہی مقصود ہے۔ جہاں تک آپ کا اس بد بخت کو جھوڑ دیناہے جس نے آپ کے وصف عدل میں یہ کہہ کرالزام تراشی کی تھی کہ" آپ انصاف فرمایئے، آپ نے انصاف نہیں کیا۔"اور جس نے آپ کے فیصلہ میں یہ کہہ کر بداعتادی ظاہر کی تھی کہ ''یہ اس لئے آپ نے کیاہے کہ وہ آپ کی پھو پھی کا بیٹاہے،[اس لئے آپ کا فیصلہ اس کے حق میں ہے]"اور جس نے آپ کے ارادہ میں بیہ کہہ کر عیب جوئی کی تھی کہ "آپ نے اس تقسیم کے ذریعے اللہ کی رضایوری نہیں گی۔"اور جس نے آپ کی خلوت پر یوں طعنہ طرازی کی تھی کہ" آپ تو گر اہی سے روکتے ہیں لیکن خو داس کو گوارا کرتے ہیں۔"توان گستاخیوں کو نظر انداز کرنے کاسب بیہ تھا کہ اپنی توہین کو معاف کر دینا آپ کاہی حق تھا، آپ چاہتے تو اس کا پورابدلہ لیتے اور چاہتے تو اسے چھوڑ دیتے، تاہم آپ کی امت کے لئے آپ کے حق کی جمیل جیموڑنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ مزید بر آں اس جیسے واقعات اولین دور کے ہیں جب آپ معافی اور در گزر کرنے کا حکم دیے گئے تھے۔اس وقت آپ تالیف قلب، کلمہ اسلام کو مجتمع رکھنے اور لو گوں کے متنفر ہو جانے کے ڈرسے معافی کاراستہ اختیار کیا کرتے اور اس لئے بھی کہ دشمن بیر نہ کہتے بھریں کہ آپ تو اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ الغرض شتم رسول پر تمام قسم کی معافیاں آپ کی حیات طبیہ سے ہی مخصوص ہیں۔)

لہذا،اس بنا پر شاتم رسول کے لئے قر آن وحدیث میں سزائے موت ایک مقرر سزاکے طور پر بیان ہوئی ہے۔ اس مسکلہ پر صحابہ سے لے کر آج تک اجماع امت چلا آتا ہے،اور واضح ہے کہ اجماع کی ان عبار توں میں کہیں اس سزا کے لئے تکر اروغیرہ کی شرط کا کوئی تذکرہ نہیں اور نہ ہی کوئی ہلکی پھلکی سز ائیں پیش کی گئی ہیں۔

کیااس کوسب سے پہلے امام ابن تیمیہ نے حد قرار دیا؟

تجد دیبندوں کا دعویٰ ہے کہ آٹھویں صدی میں علامہ ابن تیمیہ نے سب سے پہلے شتم رسول کو حد قرار دے کر تعبیر کی غلطی کو بنیاد فراہم کی۔ مزید بر آں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاتم رسول کی مقررہ سزانہ ہونے پر امت اسلامیہ میں اتفاق ہے۔ان کے بید دونوں دعوے سر اسر غلط ہیں۔ کیونکہ:

• خیر القرون میں صحابہ کرام اور تابعین عظام کا اس جرم کی سزاکے قتل ہونے پر اجماع ہو چکا تھا، جیسا کہ حافظ ابن قیم اور حنفی عالم مولانا یوسف لدھیانوی کے ذریعے اس کی صراحت پیچھے گزر چکی ہے۔ اجماعِ صحابہ کی بیہ صراحت امام ابن تیمیہ، قاضی ابن عابدین شامی اور قاضی عیاض نے بھی کی ہے۔ قاضی عیاض (متوفیٰ: صراحت امام ابن تیمیہ، قاضی ابن عابدین شامی اور قاضی عیاض نے بھی کی ہے۔ قاضی عیاض (متوفیٰ: 544ھے) کھتے ہیں:

اعلم – وفقنا الله وإياك أن جميع من سب النبي، أو عابه، أو ألحق به نقصًا في نفسه، أو نسبه، أو دينه، أو خصلة من خصائله، أو عرض به، أو شبهه بشيء على طريق السب له، أو الإزباء عليه، أو التصغير لشأنه، أو الغض منه، والعيب له، فهو ساب له، والحكم فيه حكم الساب، وكذلك من لعنه، أو دعا عليه، أو تمنى مضرة له، أو نسب إليه ما لا يليق على طريق الذم، أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر، ومنكر من القول وزوب، أو عبر لا بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه، أو غمصه ببعض العواب البشرية الجائزة والمعهودة للا يه، وهذا كله إجماع من الصحابة وأئمة الفتوى من لدن الصحابة برضوان الله عليهم إلى هلم جرًّا .... ولا نعلم خلافاً في استباحة دمه – يعني ساب الرسول – بين علماء الأمصاب وسلف الأمة، وقد ذكر غير واحد الإجماع على قتله وتكفيرة

(جان لیجے، اللہ مجھے اور آپ کو تونیق دے کہ ہر وہ بد بخت جو نبی کریم کو گالی دے، عیب جوئی کرے، آپ کی ذاتِ مبار کہ سے کوئی نقص منسلک کرے، یا آپ کے نسب شریف میں، یا آپ کے دین میں یا آپ کی کسی عادت مبار کہ میں، یا ان چیزوں کو پیش کرے، یا آپ کو ان میں سے کسی سے ازراہِ گستاخی تشبیہ دے یا آپ کی تحقیر کرے، یا آپ کے مقام کو کم کرے یا گرائے، یا ان میں کوئی عیب لگائے تو وہ آپ کا گستاخ ہے۔ اس کی سزا گستاخ کی سزا ہے۔ اس میں وہ بد بخت بھی شامل ہے جو آپ پر لعنت کرے، آپ کو بد دعا دے یا آپ کو نقصان بین خوارث کی سزا ہے۔ اس میں وہ بد بخت بھی شامل ہے جو آپ پر لعنت کرے، آپ کو بد دعا دے یا آپ کو نقصان بین خوارث کی سے نقلط اور جھوٹی بات منسوب کرے۔ یا دعوت دین کے سلسلے میں جو مشقتیں آپ کو بر داشت کر نا پڑی کسی بات یا غلط اور جھوٹی بات منسوب کرے۔ یا دعوت دین کے سلسلے میں جو مشقتیں آپ کو بر داشت کر نا پڑی ان سے آپ کی شر مندگی کا سامان پیدا کرے، یا بعض بشری مکانہ عوارض کی بنا پر آپ شان میں کمی کرے۔ ایسے شاتم کے خون کے مباح ہونے میں ہمارے علم کے مطابق کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ جملہ صحابہ اور فتو کی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ جملہ صحابہ اور فتو کی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ جملہ صحابہ اور فتو کی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ جملہ صحابہ اور فتو کی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ جملہ صحابہ اور فتو کی اختلاف نہیں پایا کے انکہ کا اِن کے کفر اور قتل پر آج تک اجماع چلا آر ہا ہے۔)

آگے لکھتے ہیں: "ایسے بد بخت یعنی شاتم رسول کے خون حلال ہونے میں دور حاضر کے علما اور اسلاف امت میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اور ایک سے زائد ائمہ نے اس شاتم کے قتل اور کا فر ہو جانے پر اجماع کا تذکرہ کیا ہے۔"

مزید برآل علامہ ابن المنذر (متوفی 319ھ) نے تیسری صدی ہجری میں اس کے حد ہونے پر امت اسلامیہ کا اجماع نقل کیاہے:

أجمع العلماء على أن شاتم النبي والمنتقص له كافر والوعيد جاء عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفر لاوعذا به كفر

(اہل علم کا اجماع ہے کہ جو آدمی نبی کو گالی دیتاہے،اس کی حد قتل کرناہے۔اور اسی بات کو امام مالک،امام لیث، امام احمد،امام اسطق نے بھی اختیار فرمایاہے اور امام شافعی کا بھی یہی مذہب ہے۔)

• بلاد مغرب کے نامور فقیہ محمد بن سحنون مالکی (متوفیٰ: 265ھ) لکھتے ہیں:

أجمع العلماء على أن شاتم النبي والمنتقص له كافر والوعيد جاء عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل ومن شكّ في كفر لاو عذا به كفر \_

(علما کااس پر اجماع ہے کہ نبی کریم مَنَّا اللّٰهِ کَمَا کَا اللّٰہ کے عذاب کی و علی کرنے والا کا فرہے۔ اور اس پر اللّٰہ کے عذاب کی وعید آئی ہے۔ اُمت کے ہاں اس کی سز اقتل ہے۔ جو شخص بھی اس کے کفر وعذاب میں شک کرے، وہ کا فر موجاتا ہے۔)

• امام اسطق بن راہویہ (متوفی: 238ھ)نے بھی اسی پر اجماع نقل کیاہے:

أجمع المسلمون على أن من سبّ الله أو سبّ بسوله أو دفع شيئًا مما أنزل الله عزوجل أو قتل نبيا من أنبياء الله عزوجل أنه كافر بذلك.

(مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صَلَّى اللَّهِ کَا کَاللہ کی نازل کر دہ شے کورد کرنے والا، یا نبیاء اللہ سے کسی نبی کو قتل کا ار تکاب کرنے والا اس فعل پر کا فر ہو جاتا ہے۔)

• قاضی حسین شافعی نے امام ابو بکر فارسی سے نقل کیاہے:

أجمعت الأمة على أن من سب النبي يقتل حدًا ـ

(اس پراجماع امت ہے کہ نبی مُنگی ﷺ کا شاتم و گسّاخ حد کے طور پر قتل کر دیاجائے۔)

اسی بات کو صحیح بخاری کی شرح فتح الباري میں حافظ ابن حجرنے یوں لکھاہے:

ونقل أبو بكر الفاس أحد أئمة الشافعية في كتاب الإجماع: أن من سب النبي مما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء، فلو تاب لم يَسقط عنه القتل؛ لأن حدَّ قذفه القتل، وحد القذف لا يسقط بالتوبة ... فقال الخطابي لا أعلم خلاقًا في وجوب قتله إذا كان مسلمًا

(ائمہ شافعیہ میں سے امام ابو بکرنے کتاب الاجماع میں نقل کیا ہے کہ جس نے نبی کو گالی دی جس سے صریح تہمت ظاہر ہوتی تھی توابیا شخص اجماعِ علماء کی روسے کا فر قرار پائے گا۔ اگر توبہ بھی کرلے تواس سے قتل ساقط نہیں ہوتی۔ نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس کی اس تہمت کی حد قتل ہے۔ اور تہمت یعنی قذف کی حد توبہ سے ساقط نہیں ہوتی۔ خطابی فرماتے ہیں: اگر وہ مسلم ہے تواس کے واجب القتل ہونے میں مجھے کوئی مخالف نظر نہیں آیا۔)

• امام خطابی (متوفی:388ھ) کے حوالے سے اجماع کا دعویٰ صاحبِ فتح الباری نے بھی کیا ہے، جب کہ امام خطابی کے اپنے الفاظ یہ ہیں:

ان السب منه الرسول الله المتداد عن الدين ولا أعلمه أحدًا من المسلمين اختلفوا في وجوب قتله له ان السب منه الرسول الله المتداد عن الدين سريم مَثَّ اللهُ عَمَّ اللهُ عَمَّ اللهُ عَمَّ اللهُ عَلَيْمٌ كو دشام طرازى كرناوين سے ارتداد ہے۔ اور میں مسلمانوں میں سے كسى كو نہيں جانتا جس نے اس كے واجب القتل ہونے يراختلاف كيا ہو۔)

امام ابن حزم اندلنی (م456ھ) لکھتے ہیں:

ومن أوجب شيئًا من النكال على برسول الله أو وصفه، وقطع عليه بالفسق، أو بجرحه في شهادته فهو كافر مشرك مرتد كاليهود والنصابي حلال الدم والمال، بلاخلاف من أحد من المسلمين ـ

(جس بد بخت نے نبی کریم کی رسوائی کا ارتکاب کیایا آپ کو اس سے منسوب کیا اور آپ پر فسق کا الزام لگایایا آپ کی شہادت رسالت میں زیادتی کی تو یہود و نصاریٰ کی طرح وہ کا فرومشرک مرتدہے، اس کا مال وخون حلال ہے۔ اس بارے میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔)

• قاضی عیاض (متوفیٰ: 544ھ) بھی اس پر اجماع کا تذکرہ کرتے ہیں:

أجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه

(امت کانبی کریم کی تنقیص کرنے والے اور شاتم کو قتل کرنے پر اجماع ہے۔)

امام تقى الدين على سبكى شافعى (م756ھ) كھتے ہيں:

وقد ذكرت في كتابي المسمى بالسيف المسلول أن الضابط أن ما قصد به أذى النبي فهو موجب للقتل كعبد الله بن أبي وما لم يقصد به أذى النبي لا يوجب القتل كمسطح وحمنة. أما سب النبي عق كفر والاستهزاء به كفر

(میں نے اپنی کتاب 'السیف المسلول 'میں یہ اصول پیش کیا ہے کہ جو شخص کسی فعل سے نبی کریم کو اذبت دینا چاہتا ہو تو ایسابد بخت واجب القتل ہے، جیسا کہ عبد اللّٰہ بن ابی تھا اور جس شخص کا یہ ارادہ نہ ہو تو اس صورت میں اس کی سزا قتل نہیں ہوگی جیسا کہ مسطح اور حمنہ کا معاملہ ہے [جنہوں نے سیدہ عائشہ پر افک میں شرکت کی سخرا قتل نہیں ہوگی جیسا کہ مسطح اور حمنہ کا معاملہ ہے [جنہوں نے سیدہ عائشہ پر افک میں شرکت کی سخرا رازانا کہ شخص رسول کی بات ہے تو اس فعل کے کفر ہونے پر اجماع منعقد ہو چکا ہے اور آپ کا شمسخر اڑانا کھی کفر ہی ہے۔)

اس عبارت میں امام موصوف نے بیان اجماع کے ساتھ ساتھ نیت واراد ہُ گتا خی پر ایک اصول بھی پیش کیا ہے جو قابل توجہ ہے۔

## • قاضى ابن عابدين شامى حنفى لكھتے ہيں:

فعُلم أن المرادمن نقل الإجماع على قتله قبل التوبة ثم قال وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه

(اگر کسی نے نبی کریم کو گالی دی تو توبہ سے پہلے اس کو قتل کرنے پر اجماع ہے۔ یہی نظریہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا ہے۔)

ایک اور مقام پر صحابہ کے اجماع کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وهذه نقول معتضدة بدليلها وهو الإجماع، ولا عبرة بما أشار إليه ابن حزم الظاهري من الحلاف في تكفير المستخف به فإنه شيء لا يعرف لأحد من العلماء، ومن استقرأ سير الصحابة تحقق إجماعهم على ذلك، فإنه نقل عنهم في قضايا محتلفة منتشرة يستفيض نقلها ولم ينكره أحد، وما حكي عن بعض الفقهاء من أنه إذا لم يستحل لا يكفر زلة عظيمة، وخطأ عظيم لا يثبت عن أحد من العلماء المعتبرين، ولا يقوم عليه دليل صحيح، فأما الدليل على كفره فالكتاب والسنة والإجماع والقياس

(جوہم کہہ رہے ہیں،اس کا اعتماد وانحصار اجماع پرہے۔اور اس اجماع کو ابن حزم ظاہری کا یہ کہنا متاثر نہیں کرتا جہاں انہوں نے آپ کا استخفاف کرنے والے کی تکفیر پر اختلاف کا تذکرہ کیاہے۔ یہ وہ شے ہے جس کو علما میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور جس نے صحابہ کے حالات کا مطالعہ کیاہے،اس پر ان کا اجماع واضح ہے۔ یہ چیز ان کے مختلف فیصلوں میں منقول ومشہور ہے جس کاکسی نے انکار نہیں کیا۔ اور بعض فقہاسے جویہ نقل کیا گیا ہے کہ جب وہ یہ کام حلال سمجھ کرنہ کرے تو کا فر نہیں ہوگا، یہ بہت بڑی لغزش اور غلطی ہے جو معتبر علامیں سے کسی سے ثابت نہیں ہے۔ اور اس پر کوئی صحیح دلیل بھی قائم نہیں ہے۔ ایسے بدبخت کے کفر پر کتاب وسنت اور اجماع وقیاس واضح دلیل ہیں۔)

• فقہ حنفی کی ممتاز شخصیت امام سر خسی نے بھی شاتم رسول کے قتل پر اجماع نقل کیاہے اور لکھاہے کہ وہ کہیں بھی ہو،اسے قتل کر دیاجائے اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے۔

المخضر، تجد د پیندوں کاعلامہ ابن تیمیہ کو اس ضمن میں پہلا شخص قرار دیناسراسر غلط ہے، کیونکہ اول توشتم رسول کی سزاے موت ہونے پر صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ ثانیاً، امام ابن تیمیہ (متوفی 728ھ) سے کئی سوبرس قبل علامہ ابن المنذر (متوفی 931ھ) توہین رسالت کی مقررہ سزا پر نہ صرف اجماع کا دعویٰ کر چکے ہیں بلکہ اسی موقف کو انہوں نے امام مالک، احمد، لیث، اسحل ، اور امام شافعی کے حوالے سے بھی بیان کیا ہے۔ اوپر جتنے بھی علمانے اس موضوع پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے، وہ سب ہی امام ابن تیمیہ سے پہلے گذر چکے ہیں۔ جبکہ امام ابن تیمیہ کے بعد اس مسئلہ پر اجماع کا دعویٰ کرنے والے امام سبکی اور حفی علماے کرام میں سے قاضی ابن عابدین شامی، امام سرخسی، علامہ انور شاہ کشمیری، مولاناعبد کاند هلوی، مولانایوسف لد هیانوی اور مولانار فیع عثانی قابل ذکر ہیں۔

اب جہاں تک تجد دیسندوں کا بیہ دعویٰ کہ اسلامی اصول کے مطابق شاتم رسول کی سزا محاربہ (یعنی فساد فی الارض) سے نتھی ہے یعنی اکیلے سب وشتم پر سزا کا اطلاق نہیں ہوسکتا، اگر چہ اوپر ابو بکر اور عمر کے حوالے سے احادیث ہم نے پیش کر دی ہیں لیکن مزید وضاحت کے لیے نہایت ہی اختصار کے ساتھ ہم مزید کچھ مثالیں پیش کر دیتے ہیں:

• اس ضمن میں ایک مشہور واقعہ عمر کا ہے جس میں انہوں نے نبی کے فیصلہ کو تسلیم نہ کرنے والے منافق کی گتاخی کی سزا،اس کو قتل کرکے دی تھی:

لاتعجلاحتى أخرج إليكما فدخل فاشتمل على السيف وخرج فقتل المنافق ثمر قال: هكذا أقضي بين من لمر يرض بقضاء مرسول الله. فأتى جبريل مرسول الله فقال: إن عمر قد قتل الرجل وفرق الله بين الحق والباطل على لسان عمر. فسُمِّي الفاروق

(میرے آنے سے قبل نکل مت جانا۔ پھر حضرت عمر تلوار لے کر اور منافق کو قبل کر دیا، پھر فرمایا:اس کے بارے میر افیصلہ یہ ہے جور سول اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا۔ پھر حضرت جبریل نبی کریم کے پاس آئے اور

انہیں بتایا کہ عمر نے اس کو قتل کر دیاہے اور اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان سے حق اور باطل کا فیصلہ کر دیاہے۔اس بنا پر عمر کا نام 'فاروق' رکھ دیا گیا۔)

• حضرت عمرنے فرمایا:

أُي عمر برجل سبّ النبي فقتله، ثمر قال عمر: من سبّ الله أو سبّ أحدًا من الأنبياء فاقتلولا ـ

حضرت عمر بن خطاب کے پاس ایک شخص کو لا یا گیا جس نے شان رسالت مَلَّا لَیْنَیْمٌ میں گستاخی کی تھی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے تواس کو قتل کر دیا جائے۔

- علی بن ابی طالب سے مروی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا: من سبّ نبیا قُتل و من سبّ أصحابه عجلِه "جس نے کسی نبی کو گالی دی تواسے قتل کیا جائیں گے۔" نبی کو گالی دی تواسے کوڑے لگائے جائیں گے۔"
  - سید ناعلی بن ابی طالب کا فرمان ہے: "جس نے رسول اللہ کی توہین کی، اس کی گر دن مار دی جائے۔"
    - دور عمر کاایک ایمان افروز واقعه یوں ہے:

أن غلمانا من أهل البحرين خرجوا يلعبون بالصوالجة، وأسقف البحرين قاعد فوقعت الكرة على صدىه فأخذها، فجعلوا يطلبونها منه فأبى، فقال غلامهم: سألتك بحق محمد إلا بردرتها علينا، فأبى -لعنه الله- وسب بسول الله، فأقبلوا عليه بصواليجهم، فما زالوا يخبطونه حتى مات، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فوالله ما فرح بفتح ولا غنيمة كفرحه بقتل الغلمان لذلك الأسقف، وقال: الآن عز الإسلام، إن أطفالا صغامًا اشتم نبيهم، فغضبوا له وانتصروا.

(اہالیان بحرین کے بچے باہر نکل کر صوالجہ (ہاکی جیسا) کھیل رہے تھے اور بحرین کا بڑا یا دری وہاں بیٹھا ہوا تھا۔
اچانک گینداس کے سینے پر جالگا تواس نے اسے پکڑلیا، بچے اس سے گیند مانگنے لگے، اس نے دینے سے انکار کر دیا
اور نبی کریم کو بھی گالی دی۔ سارے بچے مل کر اپنی کھیل کی لاٹھیوں کے ساتھ اس پر بلی پڑے اور اس کو اس
وقت زدو کوب کرتے رہے حتیٰ کہ وہ مرگیا۔ یہ قضیہ عمر بن خطاب کی طرف بھیجا گیا تو بخدا آپ فتح یا مال غنیمت
سے اس قدر خوش نہیں ہوئے جتنے بچوں کے اس بشپ کو قتل کرنے پر مسرور ہوئے۔ اور آپ نے کہا کہ آج
اللہ نے اسلام کو عزت دے دی ہے کہ بچوں نے اپنے نبی کی گتاخی پر غیض وغضب کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے
انتقام لے لیا۔)

ایسے ہی اصولی فرامین سیدنا ابن عباس، سیدنا ابن عمر اور عمر بن عبد العزیز وغیر ہسے بھی مروی ہیں، جن کا تذکرہ باعث طوالت ہو گا۔

لہذا غامہ کی صاحب اور دیگر تجد دیسندوں کا بیہ کہنا کہ توہین رسالت کی سزا کا جو قانون ریاست پاکستان میں نافذ ہے، اس کا کوئی ماخذ قر آن وحدیث میں تلاش نہیں کیا جاسکتا، سر اسر غلط بیانی ہے۔ ان تجد دیسندوں کانفسیاتی مسکلہ بیہ ہے کہ بیہ اسلامی قانون چونکہ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے، لہذا اسے کا لعدم قرار دے دیا جائے یا پھر اس کے ماخذکی من گھڑنت تاویل پیش کر کے مخالفین اسلام کو باور کر ایا جائے کہ اسلام امن پسند مذہب ہے جس میں اس طرح کی غیر عقلی اور غیر انسانی سزاؤں کی گنجائش نہیں ہے۔

میں ذاتی طور پر غامدی صاحب اور ان تمام تجدد پیندوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جنمیں ارتداد اور توہان کی سزائیس غیر انسانی گئی ہیں اور اس کی مذمت کرنے ہیں وہ کوئی موقع نہیں گنواتے، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ایسا محض اسلام کی آبر و بچانے کے لیے کررہے ہیں، نہ کہ اس میں ان کی نیک نیتی شامل ہے۔ اگر ہوتی تو وہ تا و بلات کی بجائے اصلاحات کا سہارا لے کر مسلمانوں میں انقلابی فکر پیدا کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ کام جو تھم کا ہے، کیوں کہ چو دہ سو سالوں میں مسلمانوں کے اندرا یک بھی اسلامی اصلاحی تحریک کانام و نشان نہیں ماتا، جو ملتا ہے، وہ محض تو تعبیری اختلاف کا ملتا ہے۔ غامدی صاحب اور دیگر تجدد پیند بھی یہی کام کررہے ہیں، وہ تعبیری اختلافات پیش کررہے ہیں، نہ کہ وہ اسلام میں اصلاحات کرنے کی جسارت کررہے ہیں، الہذا قانون تو ہین رسالت کی سز اپر ضیا لحق اور مولویوں کو کوشنے کی عبار عصدر اول سے لے کر اب تک اس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے اور کھل کر اسلام کے اس ظالمانہ اصول کی عبرے پر گی کالک کوصاف کرتے گذر جائے گی لیکن مذمت کرنالاز می ہے ورنہ آپ کی پوری زندگی اسی طرح اسلام کے چرے پر گی کالک کوصاف کرتے گذر جائے گی لیکن متجبہ معلوم۔

اختلاف رائے گناہ عظیم ہے

يهلي قرآن كي درج ذيل آيت ملاحظه فرمالين:

أَفَلا يَتَكَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُو أَفِيهِ ٱخْتِلَفًا كَثِيرًا - القرآن: 4:82

(کیایہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے اور اگریہ قرآن سوائے اللہ کے کسی اور کی طرف سے ہو تا تووہ اس میں بہت اختلاف پاتے۔) اب اس قر آنی ترغیب پر جن ارباب علم و دانش نے غور و فکر کیا اور نیتجناً اس میں بہت سارااختلاف پایا، ان کا کیا حال ہوا، مختصر میں ان کا تعارف اور احوال پیش خدمت ہے:

## 🚄 على د شتى:

معروف ایر انی سیاست دال اور مورخ اسلام علی دشتی کو ان کی تصنیف" 23 years" پر جیل ہو کی اور سخت ایذ ا رسانی کے سبب ان کی موت واقع ہو گئی۔

## 🗸 ہتوشی اگراشی:

اس جاپانی مترجم نے سلمان رشدی کی کتاب" شیطانی آیات" کا ترجمه کرنے کا گناہ کیا تھا، چنانچہ جولائی 1991 میں اسے چھرا گھونپ کرمار دیا گیا۔

#### 🗸 ایتورے کیپر یولی:

ایک اطالوی متر جم جس نے سلمان رشدی کی ہی کتاب کا ترجمہ کرنے کی جسارت کی تھی، اسے بھی چھرا گھو نپا گیا لیکن نچ گیا۔

## 🔾 عزيزنيس:

ایک ترکی پبلشر اور قلم کار جس نے "شیطانی آیات" پر ایک ترکی نیوز پیپر میں تبصر ہ لکھاتھا، اس پر 1993 میں ایک مذہبی بھیٹر نے حملہ کیالیکن وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔

#### 🗸 وليم نائيگارڙ:

"شیطانی آیات" کاایک نارو بجبین مترجم اور پبلشر۔اس کی پشت پر ایک اسلامی انتها پبندنے 1993 میں چار گولی ماری۔

#### ﴿ نجيبِ محفوظ:

عالمی شہرت کے حامل اور نوبل انعام یافتہ مصری مصنف۔ان پر 1994 میں چھرے سے حملہ ہوا۔ان کاجرم یہ تھا کہ انھوں"توہین اسلام" نام پر برسوں پہلے ایک کتاب لکھی تھی۔اس حملے سے محفوظ جسمانی اور ذہنی طور پر اتنے مجر دح ہوئے کہ پھر لکھنے کے لائق نہ بچے۔

#### ◄ تسليمه نسرين:

ایک بنگلہ دلیثی فزیشین، شاعرہ اور مصنفہ۔ 1993 میں انھیں مرتد قرار دیا گیااور توہین اسلام کے جرم میں علما نے انھیں واجب القتل اعلان کیا۔ اسی سال تقریباً تین لوگوں نے بنگلہ دلیش میں احتجاج کرکے تسلیمہ کو زندہ جلانے کامطالبہ کیا۔مصنفہ نے فرار ہو کر مغرب میں پناہ لی اور اب تک ملک بدری کاعذاب حجیل رہی ہیں۔

#### ﴿ فِراكَ فُودُا:

ایک مصری قلم کار اور حقوق انسانی کاعلم بر دار۔ فوڈا کوایک دہشت گر دشنظیم نے الاز ہرسے مرتد کا فتویٰ جاری ہونے کے بعد گولی مار دی۔

#### 🗸 انور شيخ:

ایک کشمیری نژاد اسکالر۔ان کا جرم یہ تھا کہ انھوں نے اسلام کی سامر اجی ذہنیت پر ایک کتاب لکھی تھی جس پر ان کے قتل کا فتویٰ صادر ہوا۔ فی الحال وہ ایک مغربی ملک میں زندہ رہنے پر مجبور ہیں۔

#### 🗲 نفرابوزید:

ایک مصری قرآنی اسکالر۔ 1995 میں انھیں مرتد قرار دے دیا گیا کیوں کہ انھوں نے قرآن کی متنی تنقید کرنے کی جرآت کی تھی۔ انھوں نے اپنی زندگی بچانے کے لیے مغرب میں پناہ لی لیکن اب تک ان کی جان کو خطرہ لاحق ہے۔

#### 🗸 رشاد خليفه:

ایک اسلامی مجتهد۔ ان کے خلاف سعودی عربیہ کے۔ ان کے خلاف سعودی عربیہ کے 88 اسلامی اسکالر نے فتویٰ صادر کیا۔ خلیفہ کا قتل القاعدہ نے 1990 میں ایریز ونامیں کر دیا۔

#### ✓ معطوب الوناس:

الجزائرُ کا معروف نغمہ نگار، گلوکار اور سیاست دال۔ اس کا قتل 1998 میں ہوا۔ یہ قتل اب تک معمہ بناہواہے لیکن بنیاد پرست اسلامی تنظیم GIA پر اس کے قتل کا شک ہے۔ اس تنظیم نے معطوب کو 1994 میں اغوا کیا تھااور دو ہفتے پر غمال بناکرر کھا۔

## 🖈 ڈاکٹریونس شیخ:

پاکستانی فزیشین اور لیکچرر۔ 2001 میں اس پر توہین اسلام کا مجر مانہ مقدمہ عائدہوا جب اس نے دعویٰ کیا کہ پیغمبر اسلام کے والدین مسلمان نہیں تھے اور پیغمبر غیر مختون تھے۔ 2001 میں انھیں سزائے موت سنائی گئی لیکن اسی دوران انھوں نے ایک مغربی ملک میں پناہ لے لی۔

#### ◄ رابر المحسين (حسين قنبر على):

ایک کویتی نژاد تاجر۔ ایک سابق شیعہ مسلم۔ 1996 میں اس پر ارتداد کا الزام لگا کیوں کہ اس نے عیسائی مذہب قبول کرنے کاجرم کیا تھا۔ بعد ازاں اس نے ایک مغربی ملک میں پناہ لے کر اپنی جان بچائی۔

#### ◄ نوال السعداوي:

ایک معروف مصری مصنفہ۔اس پر 2001 میں مرتد ہونے کا الزام لگا کیوں کہ اس نے اپنی ایک کتاب میں جج بیت اللہ پر تنقید کرتے ہوئے لکھاتھا کہ یہ قبل از اسلام کفاروں کی رسم تھی۔انھیں اپنے شوہر سے طلاق لینا پڑا کیوں کہ اسلامی قانون کے مطابق کسی مسلمان مرد کے نکاح میں کوئی مرتد عورت نہیں رہ سکتی۔وہ اپنے وطن سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئیں۔

#### 🗸 تهمینه ملنی:

ایک ایرانی فلم ساز۔ اسے اگست 2001 میں گر فتار کیا گیا، اس پر الزام یہ تھا کہ "خداکے خلاف جنگ" کرنے کی جسارت کی ہے۔ اس نے اپنی فلم میں اسلامی ریاستوں میں عور توں کے حالت زار کو موضوع بنایا تھا۔

#### 🔪 محمود محمر طلال:

سوڈان کا اسلامی ریفار مرے کافی کتابوں کے اس مصنف نے اسلامی شریعت پر تنقید کرنے کی جسارت کی جس کے بعد اس پر فتنہ پیدا کرنے کا الزام لگا اور اسے مرتد قرار دے دیا گیا۔ بالآخر سوڈان کی ایک اسلامی عدالت نے 1985 میں بچانسی کی سزاسنائی۔

#### آحنری بات

مجھے لگتاہے کہ پوری تہذیبِ انسانی سوال پر کھڑی ہے۔ میں کون ہوں؟ تم کون ہو؟ ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے؟ یہ کیوں چلتی ہے پھر کیوں رک جاتی ہے؟ سورج مشرق سے ہی کیوں نکلتاہے؟ اگر زمین گھوم رہی ہے تو پھر ساکت کیا ہے؟ جس طرح خاموشی آوازوں کی مرشدہے اسی طرح سوال جواب کا باپ ہے۔ سوال کی نوعیت و معیار ہی وہ ڈی این اسے ؟ جس طرح خاموشی آوازوں کی مرشدہے اسی طرح سوال وہ پیانہ ہے جس سے میری ذہانت، غبابت اور سوچ کی گہر ائی یا اتھلا بن فوراً نایا جاسکتا ہے۔

جواب معمولی ہو سکتا ہے مگر سوال معمولی نہیں ہو تا۔ بظاہر یہ سوال کتنا معمولی اور بے و قوفانہ ہے کہ سیب نیجے کی طرف ہی کیوں گر تا ہے او پر کیوں نہیں جاتا؟ مگر اس ایک سوال نے کشش ثقل کا مسئلہ حل کر کے ایک فلکیاتی جہان کھول دیا۔ جب سب انسانوں کے خون کا رنگ ایک ساہے ، دماغ کا حجم کیساں ہے ، کرہ ارض بھی سب کا سانجھا ہے ، مرنا بھی سب کو ہے تو پھر یہ اونج بڑی اور طبقاتی تقسیم کی فارسی کیا ہے؟ اس ایک سوال نے کارل مارکس پیدا کر دیا۔ کیا تشد و بھی سب کو ہے تو پھر یہ اور جی بڑی طاقت ہے یاعد م تشد د؟ اس سوال کا جو اب گاند ھی ، مارٹن لو تھر کنگ اور نیکسن منڈ بلاکی صورت میں موجو دہے۔ بڑی طاقت ہے یاعد م تشد د؟ اس سوال کا جو اب گاند ھی ، مارٹن لو تھر کنگ اور نیکسن منٹ یا کی صورت میں موجو دہے۔ جب انسان کو عقل دی گئی ہے تو پھر اسے ایک تصوریا نظر یے کی زنچیر میں میں تا قیامت کیسے جکڑ اجا سکتا ہے اور جب روکا جا تا ہے تو اس کے کیا فوائد و نقصانات ہوتے ہیں ؟ اس ایک سوال نے روشن خیالی کے تصور و تحریک کو جنم دیا۔

ان ساجوں کو دیکھ لیس جو "مستندہے میر افر مایا ہوا" کے گرد کولہو کے بیل کی طرح گھومنے کوسفر سمجھ رہے ہیں۔
جس دن ہم اپنی لغت سے "بے شک، یقیناً، بجا فر مایا، در ایں چہ شک، سبحان اللہ، ماشااللہ، جزاک اللہ، خطائے بزرگاں
گرفتن خطاست "جیسی لفظیات و ضرب المثال، محاورات و روز مرہ سے چھٹکاراپانے کی سوچیں گے اور دو سرے کا علم
کرائے پر لے کر اپنا علم ثابت کرنے کے بجائے سوال کی سیڑھی پر چڑھ کے تشکیک کے میدان میں کو دنے کا ارادہ
باندھیں گے، اس روز سے ہماراصدیوں سے رکاذ ہنی ارتقائی سفر بحال ہونے گئے گا۔ لیکن اگر آپ نے دو سرے کی بات
پوری طرح سنے اور سمجھے بغیر سوال داغ دیا تو ایساسوال ہے دھر می، کٹ حجتی، مناظرے اور مفت کی کشیدگی کی جانب تو
لے جاسکتا ہے علم کے کو بے میں نہیں۔

سوال ایٹم سے زیادہ طاقتور ہے تبھی تو بادشاہ سوال سے ڈرتا ہے، ریاست سوال سے کانپ جاتی ہے۔ سوال تفترس اور دبد ہے کو خاک میں ملانے کی صلاحیت رکھتاہے تبھی تو مدر سے، اسکول، کالج اور جامعہ میں سوال پوچھنے والے طالب علم کوبد تمیز، پراگندہ ذہن، گر اہ اور جانے کیا کیا کہا جاتا ہے، تبھی تو سوال کو توہین کے ذمر ہے میں ڈال کر سوال کنندہ کو گولی مار اس کی لاش کا مثلہ کیا جاتا ہے، تبھی تو مسئلے کا حل خود تلاش کرنے کی عادت ڈالنے کے بجائے بچوں کو

طوطے کی طرح رٹوایا جاتا ہے؟ تا کہ نسل در نسل تابعدار ذہنی غلاموں کی سپلائی میں خلل پیدانہ ہواور علم و آگہی کے خزانے پر سانپ بن کر بیٹھے عالموں اور حکمر انوں کا کروفر بر قرار رہے۔ گذشتہ زمانوں میں تو حصول علم کے متلاشی کم ذات کے کان میں پھطا ہواسیسہ ڈلوا دیا جاتا تھا مگر فی زمانہ یہی کام کانوں میں دہشت انڈیل کے نکالا جارہا ہے۔

> چپره نه سکا حضرت یزدان مین بھی اقبال کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا من بند

#### استفاده:

جرات تحقیق ہم سب لاکٹین نیازمانہ قر آن صحاح ستہ فقہ اسلامی دیگر کتب اسلامی

# ملاحب ہ دور حساضر کے نقطب منظسر سے نیاز فتح پوری

## مذہب کی حقیقت

علم و مذہب کی جنگ کوئی نئی چیز نہیں، کیوں کہ مذہب کا مطالبہ ہیہ ہے کہ جو پچھ وہ کہتا ہے اسے بغیر چون و چرا تسلیم کرلینا چاہیے اور اہل علم کی جت یہ ہے کہ جب تک کوئی بات سمجھ میں نہ آجائے، اس پر یقین لانا ممکن نہیں۔ اہل مذاہب اس کے جو اب میں کہتے ہیں کہ عقل انسانی بہت ناقص ہے اور اس سے یہ تو قع نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی کامل شے کا تصور کر سکے۔ فریق ثانی کہتا ہے کہ جس چیز کو تم "شے کامل" سے تعبیر کرتے ہو، اسی کا ثبوت تمھارے پاس کیا ہے کہ ہماری عقل ناقص کو اس کے سمجھنے سے باز رکھتے ہو۔ الغرض اہل علم و مذاہب کا یہ نزاع بہت قدیم چیز ہے اور باختلاف نوعیت اب بھی اسی طرح بلکہ زیادہ شدت کے ساتھ نظر آتی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے حکومت و مذہب دونوں ایک چیز تھی، اور اس لیے اہل مذاہب بزور شمشیر اپنے مخالفین کو خاموش کر سکتے تھے، اب ایسا نہیں کر سکتے اور معاندین مذہب کی جماعت بڑھتی جارہی ہے۔ یورپ اور خصوصیت کے ساتھ امریکہ میں جہاں خدائے قادر مطلق کے بجائے مذہب کی جماعت بڑھتی جارہی ہے۔ یورپ اور خصوصیت کے ساتھ امریکہ میں جہاں خدائے قادر مطلق کے بجائے مذہب کی جماعت بڑھتی جارہی ہے۔ یورپ اور خصوصیت کے ساتھ امریکہ میں جہاں خدائے قادر مطلق کے بجائے بیاد شہب کی جماعت بڑھتی جارہی کی جاتھ ہے، الحاد نہایت تیزی سے ترتی کر رہا ہے اور اہل کلیسا جران ہیں کہ "آسانی بین میں جہاں خدائی کوئیس کی جائے ہیں جہاں خدائی کر تائم رکھ سکیں گے۔

ہندوستان میں بھی یہ رو کافی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور یہاں کے حلقہ ہائے مسجد و خانقاہ میں بھی ان کی گفر سامانیوں کو نہایت تشویش کی نگاہ سے دیکھا جارہا ہے لیکن اس وقت تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس طوفان سے بچنے کی صورت کیا ہے؟

اہل مذاہب کی طرف سے جو تدبیر دفاع اختیار کی جاتی ہے، وہ زیادہ تر اس لیے بے اثر رہتی ہے کہ انھیں یہ معلوم نہیں کہ ملاحدہ کہتے کیا ہیں اور وہ کن دلا کل کی بنا پر خدااور مذہب سے انکار کرتے ہیں۔ امریکہ وغیرہ میں تواہل مذہب ان کے لٹریچر کو شاید تبھی پڑھ لیتے ہوں لیکن ہندوستان میں تواس کا دیکھنا ہی گناہ سمجھا جا تا ہے اور اس لیے یہاں

کے اہل مذاہب قطعاً ناواقف ہیں کہ اس زمانہ کا الحاد کس قسم کا الحاد ہے اور اس کے مقابلے کے کن نئی تیاریوں کی ضرورت ہے؟

مسلمانوں میں اس وقت صرف دو چار رسائل ایسے ہیں جھوں نے اپنامقصود الحاد کی مخالفت اور اسلام کی حمایت قرار دے رکھا ہے لیکن حقیقاً ان میں کوئی ایک رسالہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس بیسویں صدی کے منکرین خدا کو خاموش کرسکے اور اس کا سبب صرف یہ ہے کہ جو راہ انھوں نے خدمت اسلام کی اختیار کی ہے، وہ نہ صرف یہ کہ بالکل غلط ہے بلکہ اور زیادہ دہریت پھیلانے والی ہے، کیوں کہ اگر ہم کسی کی بات نہ سنیں اور اپنی ہی کہے جائیں تو ظاہر ہے کہ ہم کو بہر ابی کہا جائے گا۔ پھر چو نکہ پیروان اسلام اپنے ذہب کو سب سے زیادہ مکمل اور عین فطرت کے مطابق کہتے ہیں، اس لیے ان کی طرف سے جب اس نوع کی جاہلانہ کو ششیں دیکھتا ہوں تو جھے سخت جیرت ہوتی ہے۔ علمائے اہل اسلام کی طرف سے ایک عام طریقہ جو اب کا یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ مذہب کے خلاف جو اعتراض کیے جارہے ہیں، وہ نئے نہیں ہیں بلکہ بہت پر انے ہیں اور ان کا جو اب دیا جاچا ہے۔ اول تو جھے اس میں کلام ہے کہ ان پر انے اعتراضات کا کبھی رد کیا گیا ہے یا بہت پر انے ہیں اور اگر اسے مان بھی لیں تو انھوں نے یہ کیوں کر جان لیا کہ موجو دہ ذہنی انقلاب وہی ہے جو اس سے پہلے پایا جاتا تھا اور اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔

اگر اہل مذاہب واقعی الحاد کاسد باب کرناچاہتے ہیں توان کا فرض ہے کہ پہلے ملحدین کے بیانات کو نہیں، بغیر کسی جذبہ غیظ وانتقام کے ٹھنڈے دل سے سنیں اور پھر غور کریں کہ ان کے دلائل کا کوئی مسکت جواب ان سے ممکن ہے یا نہیں، صرف گالیاں یابد دعائیں دینے سے کام نہیں چلتا۔ چنانچہ میں ایک لامذہب (ملحد) کے پانچ مقالے سلسلہ وارپیش کررہا ہوں تاکہ اہل مذہب کو معلوم ہوجائے کہ دنیا میں الحاد پیدا ہونے کے اسباب کیا ہیں اور پھر اگر ممکن ہو تواس کا علاج سوچاجائے۔

## مذہب کیاہے؟

خدا ہی نے تمام چیزیں پیدا کی ہیں اور وہی ان کا مدبر ہے، اس لیے مخلوق کا فرض ہے کہ وہ اپنے خالق کی مطیع رہے، یعنی اگر اس کی طرف سے کوئی تھم نافذ کیا جائے تو اس کی تعمیل کرنا ہر شخص پر لازم ہے۔

یہ ہے اصل مفہوم مذہب کا جو صدیوں سے رائج چلا آتا ہے اور تمام قوموں نے اسی اعتقاد کے تحت یقین کرلیا کہ خداہم سے قربانیاں چاہتا ہے۔ چنانچہ اول اول لوگوں نے اپنی اولا دیک جھینٹ چڑھانے سے عذر نہ کیا، اور پھر صرف بیل، بھیڑ، بکری کے خون سے خدا کو راضی رکھنے کی کوشش کی گئی، کیوں کہ وہ اگر ایسانہ کرتے تو خدا ان کی فصلیں خراب کر دیتا، پانی برسانا بند کر دیتا، بیاریاں پھیلا تا، زلز لے لا تا اور قحط و و با کی مصیبت میں مبتلا کر دیتا۔ اس اعتقاد قربانی کی آخری جھلک عیسوی مذہب میں بھی پائی جاتی ہے اور اسلام میں بھی۔ وہاں خدا اپنے بیٹے کی قربانی قبول کر کے ہمیشہ کے لیے چین سے بیٹھ گیا، اور یہاں ابر اہیم خلیل اللہ کے تہیہ قربانی سے خوش ہو کر آئندہ کے لیے؛ صرف جانوروں کی قربانی براضی ہو گیا۔

اہل مذاہب کا یہ اعتقاد بھی بہت قدیم ہے کہ خدا ہماری التجائیں سنتا اور ان کو پورا کرتا ہے، اس لیے ان اعتقادات کے پیش نظر قدر تا چند سوال پیدا ہوتے ہیں جو اصل بنیاد ہیں لا مذہبت کے، اور چونکہ اس وقت تک اہل مذہب کو نئی تشفی بخش جواب نہیں دے سکے ہیں، اس لیے ملحدین خود ہی اس سے ایک نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں اور اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ شبہات ملاحظہ ہوں:

کیامذہب کی بنیاد کسی حقیقت معلومہ پر قائم ہے؟

کیاواقعی کوئی ایسی ہستی پائی جاتی ہے جسے خدا کہتے ہیں؟

کیاواقعی خداسب کاخالق ہے؟

کیاواقعی اس نے مجھی ہماری دعاؤں کوسناہے؟

کیاوا قعی قربانیوں سے خوش ہو کر اس نے کسی قوم کے ساتھ کوئی خاص رعایت روار کھی ہے؟

(۱) اگر واقعی اسی نے انسان پیدا کیا ہے تو کیوں ایسے افراد اس نے پیدا کیے جو مسنح و فتیج ہیں، مفلوج و محتاج ہیں اور ذہنی حیثیت سے حد در جہ پست؟ مجر موں، دیوانوں اور بے عقل لو گوں کو پیدا کرنے میں اس کی کیا مصلحت تھی، کیا کوئی الیی قوت کی طرف سے جسے فراست کل اور قوت مطلق کہتے ہیں، ان نقائص تخلیق کی کوئی معقول تو جیہہ پیش کی جا سکتی ہے؟

(۲) اگر خدا تمام امور عالم کا مدبر و منظم ہے تو کیاوہ ان باد شاہوں کے افعال کا ذمہ دار نہیں ہے جنھوں نے دنیا میں سواظلم کے اور کچھ نہیں کیا؟ کیاوہ ان تمام لڑائیوں کا ذمہ دار نہیں ہے جن میں لاکھوں بے گناہوں کاخون بہایا جاتا ہے؟

(m) کیاوہ دور غلامی اس کی مرضی کے موافق نہ تھاجب صدیوں تک ہزاروں بے گناہ انسانوں سے ان کے بلکتے ہوئے بیکے جداکر کے قتل وزنج کرادیے گئے؟

- (۴) کیاوہ ان مذہبی تعذیبات کا ذمہ دار نہیں جو بے گناہ انسان کے ناخنوں میں کیلیں ٹھونک دینے اور شکنجے میں تان تان کرایک ایک جوڑ علیحدہ کر دینے پر مشتمل تھے ؟
  - (۵) خدانے کیوں ظالموں اور بد کر داروں کو مہلت دی کہ وہ بہادروں اور نیک کر داروں کو یامال کریں؟
- (۲) خدانے کیوں کافروں کو اس کاموقع دیا کہ اس کے خاص بندوں کو عذاب میں مبتلا کریں۔ اگر ایک رحم و کرم والا خداواقعی کائنات کا مدبر ہے تو یہ آئے دن کے طوفانوں، زلزلوں، وباؤں اور خشک سالیوں کی کیا توجیہ ہوسکتی ہے؟ سال ودق، سرطان و خناق اور اسی طرح کی سیڑوں بیاریاں پیدا کرنے کا کیا سبب ہوسکتا ہے جس سے نہ معصوم بچے جانبر ہوسکتے ہیں، نہ زاہد ومرتاض انسان؟
- (2) در ندوں کا انسانوں کو پھاڑ کر کھاتے رہنا، زہر یلے سانپوں کالو گوں کو ڈستے رہنا اور خدا کا پچھ نہ کہنا عجیب معمہ ہے۔ کیااس نے ناخن و چنگال اسی لیے پیدا کیے کہ وہ گوشت کے ریشے جدا کرتے رہیں، کیااس نے پر وبال اسی لیے بنائے ہیں کہ معذور و بے کس آسانی سے گرفت میں آسکیں، کیااس نے جراثیم اسی لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ انسانوں کو اندھا، کوڑھی، مسلول و مد قوق بناکر اپنی بھوک مٹائیں؟
- (۸) کیاکائنات کی تنظیم اسی طرح ممکن تھی کہ ایک جاندار کی زندگی دوسرے جاندار کے گوشت وخون پر منحصر ہواور کیا تدبیر عالم آہو کراہ کا ہنگامہ پیدا کیے بغیر محال تھی؟ پھر ان واقعات وحالات پر غور کرواور سمجھو کہ مذہب کیاہے؟
- (۹) دراصل وہ نام ہے صرف ایک بے بنیاد خوف کا،جو خود ہی ایک قربان گاہ بنا تاہے اور خود ہی اس پر قربانیاں چڑھا تاہے،خود ہی ایک معبد تیار کر تاہے اور خود ہی وہاں جھک جاتا ہے۔
- (۱۰) مذہب ہمیں وہی باتیں سکھا تا ہے جو صرف غلام ہی کے لیے موزوں ہیں، یعنی اطاعت، فرمانبر داری، نفس کشی، صبر و تخل،عدم مقادمت اور اپنے آپ کومٹادینا۔
- (۱۱) خود مختاری، سر فرازی، خود اعتادی، جر أت واقدام کاوہاں کوسوں پیتہ نہیں۔ مذہب کہتا ہے کہ خدامالک ہے اور انسان اس کا غلام، لیکن مالک چاہے کتنا ہی بڑا ہو، غلام کو خوشگوار نہیں بناسکتا۔ اگر خداکا وجود ہے تو ہم کیوں کر جان سکتے ہیں کہ وہ رحم و کرم والا بھی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ لا کھوں کروڑوں غریب و جفا کش، انسان ہل چلارہے ہیں، کھیتیاں بورہے ہیں اور ان کی زندگی کا انحصار صرف اسی محنت پرہے لیکن وہ پانی نہیں برساتا، کھیتیاں مر جھار ہی ہیں لیکن سوا جھلسا یانی کا ایک قطرہ نہیں گراتا، کروڑوں انسان اپنی مایوس و منتظر آئکھوں سے آسان کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن سوا جھلسا

دینے والے آفاب کے بادل کا ایک ٹکڑا بھی انھیں کسی جگہ نظر نہیں آتا۔ خداان کے دل کے اضطراب کو دیکھتا ہے اور حم نہیں کھاتا، ان کی اشک آلود آتکھوں کو دیکھتا ہے اور خاموش ہے۔ بچے ماؤں کی خشک چھاتیوں سے لگے ہوئے بلک رہے ہیں اور دودھ نہیں پاتے، مائیں آنچل بھیلا کر اپنے بھو کے بچوں کا واسطہ دے دے کر دعائیں مانگ رہی ہیں، لیکن کوئی سننے والا نہیں۔ پھر کیا خداکار حم و کرم ثابت کرنے کے لیے باد سموم کے ان جھو نکوں کو پیش کیا جائے گا، جو بستیوں کی بستیاں تباہ کر جاتے ہیں اور میدانوں کو لاشوں سے بھر دیتے ہیں؟ کیا اس کی شفقت و محبت کی ثبوت میں زلزلوں کو پیش کیا جا سکتا ہے جب زمین ہر اروں انسانوں کو نگل جاتی ہے؟ کیا آتش فشاں پہاڑوں کو پیش کیا جا سکتا ہے جن کے شعلے بچے بوڑھے کی بھی تمیز نہیں کرتے؟

کیااگریہ تباہ کاریاں نہ پائی جائیں تو ہم کویہ شک کرنے کاموقع ملے گا کہ خدااپنے بندوں کی طرف سے غافل ہے ؟ کیااگر زلزلہ وطوفان، قحط ووبا کی مصیبتیں نازل نہ ہوں تو ہم کویہ کہنے کاموقع ملے گا کہ خدامہر بان نہیں ہے؟

الہیات والے کہتے ہیں کہ خدانے تمام انسانوں کو یکسال پیدا نہیں کیا۔ اس نے قد و قامت ، رنگ وصورت ، ذہن و فراست کے لحاظ سے قوموں کو ایک دوسرے سے متمایز کر دیاہے ، تو کیابلند قوموں کو خداکا شکر نہ اداکر ناچاہیے کہ اس نے انھیں بہت نہیں بنایا۔ یقینا شکر کی بات ہے لیکن اس صورت میں کیابہت قومیں اس بات کا شکریہ اداکریں گی کہ خدانے انھیں جانور نہیں بنایا؟

جب خدانے بلند و پست قوموں کو بنایا تھا تو کیا ہے بات اس کے علم میں نہ تھی کہ بلند قومیں پست قوموں کو اپناغلام بنائیں گی، ان کو ایذا پہنچائیں گی اور تباہ و ہر باد کر دیں گی؟ کیاوہ نہ جانتا تھا کہ یہ بلند و پست کا امتیاز د نیامیں کتناخون بہائے گا؟ نوع انسانی کو کن کن مصائب میں مبتلا کرے گا، کتنے میدان لا شوں سے پاٹ دے گا، کتنے غلاموں کے جسم کا گوشت کوڑوں کی ضرب سے پارہ پارہ پارہ کرے گا، کتنی ماؤں کے دل ان کے بچوں کو جد اکر کر کے تڑپائے گا؟ پھر اگر یہ سب پچھ اس کے علم میں تھا تو کیا اس کار حم و کرم اس سے زیادہ دلد وز مناظر کھا؟

وہ قید خانے، جن کی سنگین دیواروں سے سر گرا کر دنیا کے بہت سے بلند اخلاق والے انسانوں نے اپنی جانیں دے دیں، وہ سولیاں جو مقدس انسانوں کے خون سے رنگین بنائے جانے کے لیے نصب کی گئیں، وہ غلاموں کی جماعتیں جن کی پیٹھ کے زخموں کو خشک ہونے کا کبھی موقع نہیں دیا گیا، وہ مقدس ہستیاں جن کا ایک ایک جوڑ شکنجہ تان تان کر علیہ دہ کیا گیا، جن کی کھالیں تھنچوا کھنچوا کر بھس بھر وایا گیا، وہ بے شار انسان جو قحط دوباکا شکار ہوئے، جن کو زمین نے نگل کر ڈکار تک نہ کی، جن کو سانپوں نے ڈسا، آتش فشاں پہاڑوں نے جھلسایا اور لا تعد ادبد کار ظالم انسان جنھوں نے دنیا میں

مظالم توڑے اور کامیاب زند گیاں بسر کیں، کیا یہ اور اسی طرح کے تمام سمجھ میں نہ آنے واقعات، رحم و کرم والے خدا کے علم سے باہر تھے؟ اور بیرسب کچھ بغیراس کی مرضی کے ہوا؟

انسان نے ہمیشہ کسی نہ کسی مافوق الفطرت ہستی کا دامن بکڑنا پیند کیا۔ اگر اس نے پتھر کو پوجنا جھوڑا توایک اور غیر معلوم قوت کے سامنے جھک گیاجس کووہ صحیح راہ د کھانے والا باور کر تاہے لیکن حقیقت کیاہے؟

انسان فطر تأاقدام پیندواقع ہواہے، وہ ہمیشہ آگے قدم بڑھا تاہے اور تجربات اس کو بتاتے ہیں کہ اس نے جو قدم اٹھایا تھاوہ صحیح تھایاغلط۔

ایک آدمی کسی جگہ کاارادہ کرکے چل پڑتا ہے۔ وہ ایک الیی جگہ پہنچتا ہے جہاں دوراستے پھٹتے ہیں، وہ بایاں راستہ اختیار کر لیتا ہے لیکن اسے بچھ دور چل کر معلوم ہو تا ہے بیہ راستہ غلط تھا، وہ واپس آتا ہے اور دا ہنے ہاتھ کاراستہ اختیار کر اختیار کر معلوم ہو تا ہے۔ یہ راستہ غلط تھا، وہ واپس آتا ہے اور دا ہنے ہاتھ کاراستہ اختیار کر تا ہے۔ تو کیا یہ کے منز ل تک پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد وہ اس جگہ پہنچنے میں غلطی نہیں کر تا اور ہمیشہ سیدھاراستہ اختیار کر تا ہے۔ تو کیا یہ رہنمائی خود اس کی جستجو کا نتیجہ نہ تھی ؟

ایک بچہ شعلہ کی چیک دیکھ کراس کی طرف ہاتھ بڑھا تاہے اور جل جاتاہے،اس کے بعد پھریہ جر اُت وہ کبھی نہیں کرتا۔ توکیایہ سبق اس کواس قوت نے دیایاخو داس کے تجربہ نے ؟

حقیقت بیہ ہے کہ دنیا کے تجربات میں خودوہ قوت پنہاں ہے جو صحیح راستہ بتانے والی ہے ، یہ قوت وادراک وارادہ سے بالکل معراہے اور اس کانام ہے تجربہ۔

بہت سے لوگ ضمیر اور احساس اخلاق کے وجود کو وجود خدا کی دلیل بتاتے ہیں، گر حقیقت یہ ہے کہ انسان فطر تأتدن پیند واقع ہواہے اور خانوادول، قومول اور قبیلول کی صورت میں ہمیشہ زندگی بسر کرتا چلا آیاہے، پھر قبیلہ کے جن افراد نے خاندانی و عائلی مسرتول میں اضافہ کیا، وہ اس کے اچھے اعضا شار کیے گئے اور جنھول نے تکلیفیں بہنچائیں، انھیں براسمجھا گیااور یہیں سے اخلاق کے اچھے برے ہونے کامعیار قائم ہوا۔

وحثی قوموں میں ہمیشہ فوری نتائج پر غور کیاجا تاہے لیکن ترقی یافتہ قوموں نے میں نتائج بعیدہ کوسامنے رکھاجا تا ہے اور اس طرح اخلاق کا معیار بلند تر اور فرض شاسی کا احساس قوی تر ہو تا جا تا ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں کسی مافوق الفطرت قوت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ مذہب کیاہے؟ انگر سول عیسوی مذہب کو سامنے رکھ کر پوچھتا ہے کہ عیسویت نے دنیا کو کیا فائدہ پہنچایا؟ جب اس کا اقتدار قائم کیا تھاتو کیا اس نے انسان کو زیادہ بہتر انسان بنادیا؟ اس کا اثر اطالیہ، اسپین، پر تگال اور آئر لینڈ پر کیاہوا؟ ہنگری اور آسٹریا کو کیا فائدہ اس سے حاصل ہوا؟ انگلستان، امریکہ، ہالینڈ اور اسکاٹ لینڈ نے کیا تمتع اس سے حاصل کیا؟ اگر عیسویت کے سواوہ کسی اور مذہب کے پیروہوتے تو کیاوہ اس سے زیادہ خراب ہوجاتے؟

کیاٹور کسٹمد، زرتشتی مذہب کا پابند ہو تا تو کیا اور زیادہ خراب انسان ہو جاتا؟ کیا کالون اور زیادہ خونخوار بن جاتا، اگر وہ یہودی ہوتا؟ کیا ڈچ اور زیادہ احمق ثابت ہوتے اگر وہ تثلیث مسحیت کے قائل نہ ہوتے؟ کیا جان ناکس اور زیادہ برے اخلاق کا ہو جاتا، اگر بجائے مسے کے وہ کنفوشش کا ماننے والا ہوتا؟

مذہب کا ہر زمانہ اور ہر ملک میں بہت کافی تجربہ ہو چکاہے اور اب اس ناکامی پر مزید ججت پیش کرنے کے لیے کسی اور جدید تجربہ کی ضرورت نہیں ہے۔

مذہب تبھی انسان کے دل میں جذبۂ رافت والفت پیدا نہیں کر سکا اور اس کے ثبوت میں مذہبی تاریخ کے دو اوراق پیش کیے جاسکتے ہیں جن کا ایک ایک حرف خون سے رنگین ہے۔

مذہب علم و تحقیق کا ہمیشہ دشمن رہاہے اور اس نے تبھی ذہنی آزادی کاساتھ نہیں دیا۔

مذہب تبھی انسان کو محنتی، جفاکش اور ایمان دار بنانے میں کامیاب نہیں ہوا، چنانچہ وحشی اقوام کی برائیوں کا سبب صرف ان کی مذہبی واہمہ پرستی ہے۔

وہ لوگ جو فطرت کی بکسانیت کے قائل ہیں، ان کے لیے مذہب کا خیال کسی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتا۔

کیا انسان؛ فطرت اور صفات مادہ کو اپنی دعاؤں سے متاثر کر سکتا ہے، کیا ہم طوفان کو پوجا پاٹ کے ذریعہ سے کم و
بیش کر سکتے ہیں، کیا ہم قربانیاں پیش کر کے ہواؤں کارخ بدل سکتے ہیں، کیا ہم آہ وزاری سے بیاری کا علاج کر سکتے ہیں، کیا
عزت و سرباندی ہمیں ہیک مانگنے سے مل سکتی ہے؟

وہ چیز جسے نفس کہتے ہیں، کیاوہ قانون قدرت کا اسی طرح پابند نہیں جس طرح ہمارا جسم؟

مذہب کی بنیاد اس خیال پر قائم ہے کہ عالم فطرت کا کوئی ایک مالک ہے، خود دعاؤں کو سنتا ہے، اپنی تعریف سے خوش ہو تا ہے اور جزاو سزادیتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ واقعات کی دنیا میں ایک بھی مثال ایسی نہیں ملتی جس سے ہمیں ان اعتقادات کی تصدیق ہو سکے۔

جب ہم کوئی نظریہ قائم کرتے ہیں تواس کے لیے کوئی نہ کوئی بنیادی حقیقت ضرور ہوا کرتی ہے، محض وہم و قیاس پر کوئی اصول مرتب نہیں ہوسکتا، اس لیے اگر ہم لا مذہبیت کا نظریہ پیش کرتے ہیں تواس کے لیے چند بنیادی حقائق بھی اینے یاس رکھتے ہیں۔

مثلاً یہ کہ مادہ و قوت فنانہیں ہو سکتے ، دوسرے یہ کہ مادہ و قوت ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو سکتے ، تیسرے یہ کہ جو چیز غیر فانی ہے وہ غیر مخلوق ہے ، قدیم ہے۔

د نیامیں ذہانت و ذکاوت کا وجو د صرف قوت کی وجہ سے ہے اور قوت بغیر مادہ کے ممکن نہیں،اس لیے معلوم ہوا کہ ذکاوت صرف قوت و مادہ کی ممنون ہے اور اس باب میں کسی ایسی مافوق الفطرت ہستی کے تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسے مدبر کائنات کہا جائے۔

اگر مادہ و قوت از لی و ابدی ہیں تو جو یچھ ممکنات میں تھا، وہ واقع ہوا۔ جو ممکنات میں ہے ، وہ ظاہر ہو رہاہے اور آئندہ بھی رو نماہو تارہے گا۔ کائنات میں اتفاق کوئی چیز نہیں ، جو یچھ ہو تاہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور پایا جا تاہے۔ جس چیز کو ہم حال کہتے ہیں ، وہ ماضی کی پید اوار ہے اور جس کانام مستقبل ہے وہ نتیجہ ہو گاحال کا۔ انسان سے لے کررینگنے والے کیڑے کی حرکت تک سب اسی قانون کے جکڑے ہوئے ہیں اور اس کے خلاف کسی بات کا ظاہر ہونانا ممکن ہے۔

ہزرادوں سال سے دنیا کی اصلاح کی کوشش کی جارہی ہے اور اسی غرض کے لیے دیو تا، دیویاں، بہشت، دوزخ،
الہامات و معجزات، کلیساوخانقاہ، قید خانے اور شانج، سیڑوں چیزیں پیدا کی گئیں۔ ایک بادشاہ کو تخت سے اتار کر دوسرے
کو بٹھایا، ایک ملکہ کی گردن مار کر دوسری کو تخت نشین کیا، آدمیوں کو زندہ جلایا۔ فوج کشیاں کی گئیں، دعائیں مانگی گئیں،
ڈرایا گیا، لالجے دی گئی۔ الغرض مذہب نے سبھی پچھ کیالیکن مقصد آج تک پورانہ ہوا۔ کیوں کہ مذہب غلامی ہے ذہن و دماغ کی، اور جب تک انسان کا ذہن آزاد و بیدار نہ ہو، نوع انسان کی فلاح مجموعی حیثیت سے ناممکن ہے۔

یہ ہیں وہ خیالات اس زمانے کے ملحہ ولا مذہب کے جو اخباروں، رسالوں اور لکچر وں کے ذریعہ سے تمام دنیا میں اشاعت پارہے ہیں اور ہندوستان کے جدید تعلیم یافتہ طبقہ میں بھی مقبول ہوتے جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم دہریت والحاد کے اس بڑھتے ہوئے سیلاب کورو کناچا ہے ہیں تو ہماراسب سے پہلا فرض یہ ہے کہ ہم دنیا کی اس ذہنی تشویش و تذبذب کو دور کریں۔ پھر اس کی تدبیر یہ نہیں ہے کہ ہم منطق و فلسفہ کی پیچیدہ باتوں میں الجھا کر فریق مخالف کو خاموش کرنے کی کو دور کریں، کیوں کہ اس طرح اس کی زبان تو بند ہو سکتی ہے لیکن دل مطمئن نہیں ہو سکتا؛ بلکہ ضرورت ہے اس مذہبی

روح کی تلقین کی جو ظاہر کی شعائر و مراسم سے بے نیاز ہے اور جس میں سوابلند تعلیم اخلاق کے کوئی اور چیز ایسی نہیں پائی جاتی جو ہمیں الہام و مجودات، بہشت و دوزخ، حشر و نشر، قیامت و آخرت کے تسلیم کرنے پر بھی مجبور کرتی ہے۔ یہی وہ نگل نظر می تھی جس نے اہل مذاہب کو ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رکھا اور یہی وہ چیز ہے جو مذہب کے افتدار کو مٹاکر رہے گی۔ و نیامیں اب کوئی ایسا مذہب نہیں چل سکتا جو تدنی ضر و ریات، بین الا قوامی تعلقات، اقتصادی مشکلات، اخلاقی اصول عامہ کو پس پشت ڈال کر صرف" امید فردا" پر اپنی کارگاہ تبلیغ قائم کرے۔ وہ وقت گذر گیاجب مذہب کسی ایک قوم کے لیے مخصوص ہوا کرتا تھا، اب کہ کرئہ زمین کی ۲۲ ہزار میل کی وسعت کو انسان چند دن میں مذہب کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ کوئی ایسالا تحہ ممل طے کرلیتا ہے، تخصیص نسل و جغرافیہ کاسوال بالکل لا یعنی چیز ہے، اور مذہب کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ کوئی ایسالا تحہ ممل بیش کرے جو تمام آبادی کو کسی ایک مشتر ک پلیٹ فارم پر جمع کر سکتا ہو اور یہ ممکن نہیں جب تک مذہب کے اعتقادی عصہ کو علیحدہ کرکے اسے بیئت اجتماعی کے اصول پر صرف" سوشل آرگنائزیشن" کی حیثیت نہ دی جائے۔

## صراطمتنقيم

ہمارے سامنے دوراستے ہیں، ایک وہ جو فطرت اور عالم اسباب کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے، اور دوسر اوہ جو مافوق الفطرت باتوں کی جانب مائل کرتا ہے۔ لیعنی ایک وہ ہے جو ہمیں تحقیق و جستجو، اکتشافات واختر اع، سعی و کاوش اور رشتہ علت و معلول کی طرف متوجہ کرکے راحت و آسائش، امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنا سکھا تا ہے اور دوسر اوہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ اصل دنیا یہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے اور اسی غیر معلوم دنیا کے لیے بلاحیلہ و ججت ہم کو قربانیاں، دعائیں اور عباد تیں کرتے رہنا چاہیے۔

ان دونوں راستوں میں اور کیا فرق ہے؟

ایک بتاتا ہے کہ زندگی نام ہے اپنے اور دیگر ابنائے جنس کے ساتھ ہمدر دی رکھے اور ان کے لیے اسباب راحت و سکون فراہم کرنے کا، دوسرا کہتا ہے کہ حیات انسانی کا مقصد خداؤں اور دیو تاؤں کی پرستش ہے جو دوسری دنیا میں ہمارے اس تمام عجز و انکسار کا ابدی معاوضہ دیں گے۔ ایک عقل و حقائق پر اعتماد کرنے کی ہدایت کرتا ہے اور دوسر اصرف عقائد پر بھروسہ کرنے کی۔ ایک کہتا ہے کہ اپنے حواس وادراک کی اس روشنی سے کام لوجو خود تمھارے اندر پائی جاتی ہے، دوسر اکہتا ہے کہ اس مقدس روشنی کو گل کردو۔

اس میں شک نہیں کہ ہمارے اسلاف نے جو پچھ کیا، وہ اس سے زاید پچھ نہ کرسکتے تھے۔ وہ ایک مافوق الفطرت قوت پر یقین رکھتے تھے اور سبچھتے تھے کہ اگر وہ طاعت وعبادت، دعاو قربانی نہ کریں گے تو نہ بارش وقت پر ہوگی اور نہ ان کی کھیتیاں بار آور ہوں گی۔ وہ یقین کرتے تھے کہ خدا ایک مستبد بادشاہ ہے جس کو ذرا ذراسی بات ناگوار ہو جاتی ہے اور جو بر ہم ہو کر سزا دینے پر اتر آتا ہے۔ وہ خدائے خیر کے ساتھ خدائے شر کے بھی قائل تھے اور انھی دو خداؤں کے در میان ہیم ور جاکی "رعشہ بر اندام" زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ ان کی حیات کا کوئی لمحہ خوف سے خالی نہ گذرتا تھا اور ہر وقت وہ اسی ڈرسے کا نیتے رہتے تھے کہ مبادا کوئی ان سے خفیف سی خفیف گتاخی سر زد ہو جائے اور خدا ناراض ہو کر اخسیں بڑی سے بڑی سر زکامستوجب قرار دے۔

طوفان آتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ نتیجہ ہے انھیں کی بدا عمالیوں کا، زلزلہ آتا تھا تو وہ یقین کرتے تھے کہ خداان پر برہم ہورہاہے۔ وبائی بیاریاں پھیلتی تھیں تو وہ اسے بھی اپنی گناہوں کا پاداش سمجھتے تھے، اور جب چاند سوچ کر گر ہن گئا تھا تو اسے بھی اپنی خطاؤں کا نتیجہ باور کرتے تھے، تمام فضاانھی فرشتوں اور روحوں سے معمور نظر آتی تھی، اور شب و روز صرف لیے آہ وزاری کیا کرتے تھے کہ خداان سے خفا ہو کر تباہ و برباد نہ کر دے، قدرت ان کے نزدیک گویا ایک سوتیلی ماں تھی جو پیشانی پرشکنیں ڈالے ہوئے ہر وقت انھیں خو نیکاں آئکھوں سے دیکھتی رہتی تھی۔

آخر کارایک زمانہ آیاجب بعض افراد سوچنے والا دماغ لے کرپیدا ہوئے اور انھوں نے تمام حوادث وواقعات پر غور کرنا شروع کیا۔ انھوں نے سمجھا کہ طوفانوں اور زلزلوں کے اسبب طبعی کچھ اور ہیں۔ سورج گر ہن کے لیے ایک زمانہ معین ہے اور پہلے ہے اس کے وقوع کی پیشین گوئی کی جاسکتی ہے، اسی طرح رفتہ رفتہ سیاروں کی گردش، کرئے زمین کے جغرافی حالات، آب و آتش کے خواص، مظاہر فطرت کے اسبب، حیات انسانی کی خصوصیات، اعضائے جہم کے وظائف معلوم کیے گئے اور واہمہ پرستی کی زنجیر کی کچھ کڑیاں ٹوٹیس۔ اس کے بعد پچھ زمانہ اور گذرا، یہاں تک کہ مدارس کی بنیادیں پڑیں۔ کتابیں تصنیف کی گئیں، مفکرین کی تعدادروز بروز بڑھنے لگی۔ علمی اکتشافات نے انسان کے دماغ کو منور کی بنیادیں پڑیں۔ کتابیں تصنیف کی گئیں، مفکرین کی تعدادروز بروز بڑھنے لگی۔ علمی اکتشافات نے انسان کے دماغ کو منور کی بنیادیں پڑیں۔ کتابیں تصنیف کی گئیں، مفکرین کی تعدادروز بروز بڑھنے لگی۔ علمی اکتشافات نے انسان کے دماغ کو منور اس اس اس احساس آزادی کا جو نتیجہ ہونا چا ہے تھاوہ ظاہر ہو کر رہا، یعنی اختراع و ایجاد کے دروازے کھل گئے اور ارباب مذہب اپنی اور اینے اعتقادات کی کمزور یوں کوبری طرح محسوس کرنے لگے۔

ظاہر ہے کہ مفکرین کے مقابلہ میں "معتقدین" کوئی علمی وعقلی دلیل تو پیش کرنہ سکتے تھے، کیوں کہ یہی ایک چیز ان کے دستر س سے دور تھی۔اس لیے وہ اہل علم کے خلاف ملک میں نہایت مکروہ پر و پیگنڈ اکی اشاعت پر اتر آئے اور واہمہ پرستی کے پاس جہل و تعصب کے جتنے گندے حربے موجو دہیں، ان سب کا استعمال بیک وقت شروع کر دیا گیا، ان کو ذریات شیطان بتایا گیا، فدا کا دشمن ظاہر کیا گیا۔ ان کو مٹادینے کا نام مذہبی جہاد قرار پایا، اور استعمال آتش وزنجیر اور تعذیب و تذلیل کی جتنی مہیب صور تیں ہیں وہ سب بروئے کارلائی گئیں۔

پھریہ سب کچھ چند دن کا ہنگامہ نہ تھا، بلکہ یہ خون آشامیاں صدیوں تک جاری رہیں اور اس سلسلہ میں کوئی جرم ایسانہ تھا جس کاار تکاب مذہب کے نام پر جائز و مستحسن نہ قرار دیا گیاہو۔ ایک فریق کہتا تھا کہ جذبات انسانی کو فنا کر دواور ضروریات زندگی کو کم، اپنے آپ کو معذور سمجھو اور آسانی قوت پر اعتماد کامل رکھ کر تمام کام اسی پر چھوڑ دو، دوسری جماعت کہتی تھی کہ جذبات انسانی اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ مناسب حدود میں ان کو تسکین پہنچائی جائے اور ضروریات زندگی کوبڑھانا بھی لازم ہے، کیوں کہ بغیران کے انسانوں کواپنی قوتوں کاعلم نہیں ہو سکتا اور دنیا میں کوئی ایجاد واختراع معرض ظہور میں نہیں آسکتی۔

ایک فریق کا فلسفہ حیات یہ تھا کہ مال و دولت کو ٹھکرا دیا جائے اور اسباب راحت سے نفرت کی جائے، یہ لوگ فنون لطیفہ کے دشمن تھے؛ اچھی غذا، اچھے لباس، اچھے مکانوں سے متنفر تھے، گویایوں سجھے کہ یہ حکما تھے؛ غربت و افلاس کے، تشنگی و گرشگی کے، جمو نپڑوں کے، چیتھڑوں کے، برہنہ پائی کے اور ایک ایسے آہتہ رد عمل خود کشگی کے جو دفعتاً نہیں بلکہ تدریجاً قوم کی قوم ہلاک کر دینے والا ہے۔ ان کو اس د نیا میں سواعذاب و مصیبت کے پچھ نظر نہ آتا تھا اور دوسری د نیا ہر قسم کے اسباب نشاط وراحت سے معمور نظر آتی تھی، وہ امر ااصحاب نژوت سے اور تمام ان لوگوں سے جو این قوت بازو کی مدد سے راحت و آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں، نفرت کرتے تھے اور جنت میں سواگداگروں اور جو کسی اور کا در خور محال سبجھتے تھے۔ الغرض یہ تھے وہ لوگ جضوں نے د نیا کو ویران و غیر دلچ پ رکھنے کے جو د ایسی سیکڑوں سال تک جہاد کیا اور پچھ زمانہ تک اخسیں کامیائی بھی حاصل رہی، لیکن ذہنی و عقلی آزادی بجائے خود ایسی زبر دست لذت ہے کہ ایک بار چکھ لینے کے بعد اسے چھوڑنا محال ہے، اس لیے اس کا ذوق رفتہ رفتہ عام ہو تاگیا اور ذبن و خوال کی د نیائی بلکل بدل گئی۔

چنانچہ اب انسان اس جسم متحرک کانام نہیں ہے جو ایک وقت معین تک حرکت کرتے رہنے کے بعد فناہوجا تا ہے بلکہ انسان نام ہے قوائے عقل و دماغ کی ترقی کا، حرکت و عمل کا، تحقیق و جسجو کا، اعتماد ذاتی کا اور آسمان سے لے کر زمین تک تمام مناظر قدرت پر چھاجانے کا۔اب وہ اس کا قبل نہیں کہ طاعت وعبادت بجائے خود کوئی نقد س و پاکیزگی ہے اور انعام خداوندی کی مستحق، اب وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ جزاو سز امافوق الفطرت سے متعلق ہے بلکہ وہ نقد س کا

مفہوم صرف حرکت وعمل کو قرار دیتاہے اور یقین کرتاہے کہ انسان کی دوزخ وجنت خود اسی کے اندر اور اسی دنیامیں موجو دہے اور اسے اختیار حاصل ہے،خواہ وہ مجہول وبے کارزندگی بسر کرکے جہنم میں چلا جائے،خواہ سعی ومحنت سے کام لے کر فردوس حاصل کرے۔

یہ اعتقاد کہ بادشاہ کو خدا، بادشاہ بناکر بھیجتا ہے اور رعایا کاکام صرف اس کی اطاعت ہے، اب ختم ہو گیا۔ یہ عقیدہ کے مذہب خدا کی بنائی ہوئی چیز ہے اور اس کے بتائے ہوئے اصول وعقائد کو بغیر چون و چراتسلیم کرنا ہمارا فرض ہے، بہت کچھ مٹ گیا ہے۔ خدا کے بھیجے ہوئے بادشاہ بھی رفتہ رفتہ فنا ہور ہے ہیں اور مذہبی حکومتیں بھی محوہوتی جارہی ہیں۔ انگلتان میں بجائے خدا کے اب پارلیمنٹ کی حکومت ہے اور امریکہ میں مذہبی اقتدار کی جگہ رائے عامہ نے لے لی ہے۔ فرانس اپنی آبادی کے سواکسی اور مافوق الفطر ت قوت کو حکومت میں دخل دینے کا مستحق قرار نہیں دیتا اور روس میں سب سے بڑا جرم خدا اور مذہب کانام لینا ہے۔ یورپ میں صرف ایک قیصر ولیم (شاہ جرمنی) ایساباد شاہ تھا جو اپنے آپ کو فرستاد کہ خدا سمجھتا تھا، سوگذشتہ جنگ میں وہ بھی ختم ہو گیا۔

انسان آزادی کامل کی اس منزل تک سخت صعوبتیں اٹھانے کے بعد پہنچاہے اور استعال عقل کے استحقاق کو اب اس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ جس وقت تک وہ اپنی فہم و فر است کو مشعل راہ بنانے سے بازر کھا گیا، بے شک وہ کہہ سکتا تھا کہ اصل نیکی صرف خوف جہنم سے کا نیخے رہنا ہے اور حصول نجات کے لیے یہی کافی ہے لیکن جب اس نے دیکھا کہ تنہا یہ عقیدہ نہ اس کے لیے روزی فراہم کر سکتا ہے، نہ تن پوشی کے لیے لباس تو اس کی نگاہیں آسان کی طرف سے زمین کی جانب ماکل ہوئیں اور وہ بید دکھے کر متعجب ہوا کہ جو لوگ اپنے آپ کو مذہب کا پابند کہتے ہیں، وہ بھی اس کی طرح جرم و معصیت کے مرتکب ہوتے رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ سقر اط کو جس نے زہر کا پیالہ دیا، وہ بھی مذہبی انسان تھا اور عیسیٰ کو جضوں نے سولی پر چڑھایا، وہ بھی خدا ہی کے ماننے والے تھے؛ اس لیے اس کی روح میں بغاوت پیدا ہوئی اور اس طرح سب سے پہلا جذئہ انتقاد جو مذہب کے خلاف رونماہوا، وہ خو داہل مذہب ہی کا پیدا کیا ہوا تھا۔

آپ کسی مذہب والے سے دریافت کیجیے، وہ اپنے سواتمام دنیا کو گمر اہ بتائے گا اور اسی خدا کو قابل پر ستش قرار دے گاجو اس نے وضع کیاہے، دو سرے مذاہب واقوام کے خداؤں کو وہ جھوٹا بتائے گا۔ وہ سوااپنے معبد کے کسی اور کی عبادت گاہ کی عزت نہ کرے گا۔ سواپنے طریق عبادت کے وہ کسی اصول بندگی کا احترام نہ کرے گا، وہ اپنی قربانیوں کے مقابلے میں دو سرے مذہب کی قربانیوں کو لغو و بریکار بتائے گا۔ گویا اسی کا خدا، خدا ہے اور اسی کا پیغیر، پیغیر، اسی کی کتاب الہامی صحیفہ ہے اور اسی کی دعائیں مقبول۔

اب خداکے اس تصور کو دیکھیے جو الہامی مذاہب نے پیش کیا ہے، خدا کو قادر مطلق، بے نیاز اور کسی چیز سے متاثر نہ ہو سکنے والا بتایا جاتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ کتب مقدسہ کو دیکھنے سے معلوم ہو تا ہے کہ اس کو غصہ بھی آتا ہے، وہ انتقام بھی لیتا ہے اور اپنے بندول میں سے ایک کے ساتھ رعایت اور دو سرے کے ساتھ ظلم بھی کر سکتا ہے۔

عدن میں آدم و حوا کوخو دہی پیدا کرتاہے اور نافر مانی و سرکشی نہیں بلکہ معمولی سی غلطی پر خو دہی اس قدر برہم ہو جاتاہے کہ عدن سے انھیں اٹھا کر زمین پر بچینک دیتاہے اور نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کی اولاد کے لیے بھی تمام عمر غم و غصہ میں مبتلار ہنا مقسوم کر دیتاہے۔ خدااور اتنا غصہ ، خالق اور اپنی مخلوق پر اتنی بر ہمی!اگر وہ جانتا تھا کہ ان سے یہ غلطی سرز دہوگی تو پیدا کرنے ہی کی کیاضر ورت تھی؟ اور اگر پیدا کیا تھا تو کیا اس کے اختیار میں نہ تھا کہ وہ غلطی نہ کرسکنے والی مخلوق پیدا کرتا، خود ہی ان کو پیدا کیا، خود ہی بر ہم ہو کر انھیں مبتلائے آلام کر دیا، عجیب تماشہ ہے۔

الہامی صحائف خدا کے غصے اور جنگ و قال کے احکام سے بھر سے پڑتے ہیں، قوموں کواس نے برباد کیا، بستیوں کواس نے ویران کیا، وہائیں اس نے مسلط کیں، آسانی عذاب اس نے نازل کیے۔ حالال کہ انسان کی سرکشی یانا فرمانی بھی اسی کی پیدا کی ہوئی چیز تھی اور خود اس کی مرضی تھی کہ وہ ایسا کرے، پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ جب انسان کو (جن میں عور تین اور معصوم نیچ بھی شامل تھے) تباہ کرناہی مقصود تھا توان کے پیدا کرنے کی کیاضر ورت تھی اور پیدا کیا تھا تو کیا اس کے اختیار میں نہ تھا کہ انھیں معصوم پیدا کرتا۔

ایک بارساری دنیا کوسوائے آٹھ آدمیوں کے طوفان میں غرق کر دیتاہے اور تمام زمین کولاشوں سے پاٹ دیتا ہے، اس کے بعد وہ صرف یہودیوں کولطف و کرم کامسخق سمجھتا ہے اور باقی تمام مخلوق کو بغیر کسی سبب کے مر دود قرار دیتا ہے، نہ وہ اہل مصر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نہ اہل ایران کی طرف، نہ اسیریوں کو قابل اعتنا خیال کرتا ہے، نہ لویانیوں کو (حالال کہ ان سب کا خالق بھی وہی تھا) اور صدیوں تک صرف ایک فرقہ کا خدا بنار ہتا ہے؛ کیوں؟

خداایک قوم کو تکم دیتاہے کہ وہ دوسری قوم سے جنگ کرکے ان کے مر دوں، عور توں اور بچوں کوہلاک کرے اور جوزندہ ہاتھ آ جائیں، انھیں لونڈی غلام بنائے۔ اس کے علاوہ وہ ادارئہ غلامی قائم رکھنے کے لیے ان کی خرید و فروخت کی بھی اجازت دیتا ہے۔ بادشاہوں کے جرائم کے عوض میں رعایا کوہلاک کرنا مناسب سمجھتا ہے اور وہ بغیر کسی وجہ کے اپنے بندوں میں سے کسی ایک جماعت سے خوش ہوجا تاہے اور دوسرے سے برہم ؛ اس کا سبب ؟

حقائق عالم کے لحاظ سے صحف مقدسہ نے جو معلومات انسان کے سامنے پیش کی ہیں، ان کا ذکر ہی فضول ہے۔ زمین کا چپٹا و مسطح بتانا، طبقات الارض کا انتہائی درس ہے اور تاروں کو آسان میں جڑا ہوا ظاہر کرنا فلکیات کا بلند ترین نظر ہیہ۔

صحت وامراض کے متعلق دو نظریے دنیامیں رائج ہیں؛ ایک مذہبی، دوسراعلمی۔ مذہبی نظریہ یہ ہے کہ بیاریاں ارواح خبیثہ سے پیداہوتی ہیں جو جسم انسانی میں حلول کر جاتی ہیں اور ان ارواح خبیثہ کو مذہب کے نفوس مقدسہ ہی دور کر سکتے ہیں۔

جب تک مسے زندہ رہے، ان کی عمر شیاطین اور ارواح خبیثہ کے دور کرنے میں بسر ہوئی اور بعد کو ان کے مقد س را ہموں نے صدیوں تک بیہ خدمت انجام دی، چنانچہ از منہ وسطیٰ میں لا کھوں کروڑوں شیاطین اسی طرح بھگائے جاتے رہے اور امر اض کا علاج حجاڑ پھونک، دعا تعویذ اور گنڈوں سے سے ہو تار ہا۔ امر اض کے طبعی اسباب کا کوئی علم نہ تھا۔ مقد س اہل مذاہب دعاؤں کے بہانے سے ہز اروں روپے کماتے تھے (فقیروں کی روزی کا مدار اسی پرہے)۔

آخر کار جب علم بڑھاتو آہت ہ آہت امر اض کے طبیعی اسباب کا بھی علم ہوااور ان کے دور کرنے کی طبیعی تدابیر بھی رائے ہوئیں، چنانچہ اس وقت سوائے جاہل ممالک کے جن میں ہندوستان کامر تبہ سب سے بلندہے، جنات یا شیاطین یا ارواح خبیثہ کاعقیدہ بالکل اٹھ گیاہے اور جب کوئی بیار ہوتا ہے تو بجائے دعا تعویذ کے علاج کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔

مذاہب عالم اور کتب مقدسہ کے متعلق بھی دوخیال ہیں۔ ایک جماعت (اہل مذہب) کہتی ہے کہ وہ بالکل الہامی ہیں اور انسانی فکر کو ان میں دخل نہیں اور دوسری جماعت کہتی ہے کہ صحف مقدسہ سب انسانوں کے دماغ کا نتیجہ ہیں اور مذہب رونماہوا ہے صرف اس جذبۂ خوف سے جو حوادث طبیعی و مظاہر قدرت کو دیکھ دیکھ کر انسان کے دل میں پیدا ہو تا تھا، چنانچہ دنیامیں کوئی قدیم قوم الیمی نہ تھی جس کا کوئی مذہب نہ رہاہو اور طاعت وعبادت کو اس نے اپنی حفاظت و نجات کا ذریعہ خیال نہ کیا ہو لیکن رفتہ رفتہ یہ واہمہ پرستی کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ اب ہر ذی فہم انسان جانتا ہے کہ دنیا میں ہر واقعہ کا ایک فطری سبب ہو اگر تاہے اور قدرت بغیر اس خیال کے کہ انسان کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں، اپنے کام میں مصروف ہے۔

اب مفکرین اچھی طرح واقف ہیں کہ دنیا کے تمام مذاہب خود انسانوں نے وضع کیے ہے اور خدا و الہام خداوندی سے اخسیں کوئی تعلق نہ تھا۔ جن کتابوں کووہ الہامی کہتے ہیں، وہ بھی انسان ہی کے دماغ کا نتیجہ تھیں اور اسی لیے ہر قوم و زمانہ کے لحاظ سے ان میں مختلف خیالات و تعلیمات پائی جاتی ہیں، نہ خدا کو طاعت و عبادت کی ضرورت ہے اور نہ وہ کسی کی دعاسنتا ہے۔ اہل دنیا پر ہزاروں مرتبہ قحط و وبا، طوفان و سیلاب کی مصیبتیں نازل ہوئیں اور کوئی دعاانحیں دور نہ کرسکی، زلز لے آتے رہے، جو الا کمھی آگ برساتے رہے، ہزاروں معصوم نفوس فنا ہوتے رہے اور انسان کی کسی گریہ وزاری نے خدا کو اس ہلاکت باری سے بازنہ رکھا، کھیتیاں سو کھتی رہیں اور انسان کی دعائیں ایک قطرہ پائی کا نہ حاصل کرسکیں، وبائیں بھیلتی رہیں اور خدا کے نام پر لکھے ہوئے تعویذ کسی ایک متنفس کو بھی ہلاکت سے بہ بچا سکے، غلاموں کی بیٹیے کوڑوں سے لہولہان ہوتی رہی، عور توں کی عصمت دری کو علی الاعلان جائزر کھا گیا، ثیر خوار بچے ماؤں کی آغوش سے چھین چھین کربازاروں میں فروخت کیے گئے اور ان کی فریاد، آہ وزاری ایک لمحہ کے لیے خدا کو متوجہ نہ کر سکی کہ وہ ظالم بوشاہوں کی حکومت کی بجائے آسانی باد شاہوں کی حکومت کی بیائے آسانی باد شاہوں کی حکومت کی بخواد کی حکومت کی بولید

اخلاقیات کے باب میں اہل مذہب کا یہ عقیدہ ہے کہ خدانے جس فعل سے بازر کھاہے، وہی براہے اور جس کے کرنے کا حکم دیاہے، وہی براہے اور جس کے کرنے کا حکم دیاہے، وہ اچھاہے۔ خود بندہ کو اس کا کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ خود کسی فعل کے مستحسن یا فتیح ہونے پر رائے زنی کرے، گویا مذہبی انسان کسی اچھے کام کوخود اچھا سمجھ کر انجام نہیں دیتا بلکہ فرمان خداوندی کی تعمیل سمجھ کر اس کو اختیار کرتا اور صرف اس خوف سے کہ مباد اخد ابر ہم ہو جائے اور اسے عذاب میں مبتلا کرے۔

تقریباً تمام اہل مذہب کاعقیدہ ہے کہ ایک انسان اچھے اخلاق کا ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ وجو د خدا کا قائل نہ ہواور اگر کسی میں بیہ صفت یائی بھی جائے تو بغیر خدا کو مانے ہوئے وہ بالکل بے کارہے۔

علمائے اخلاقیات کا نظریہ یہ ہے کہ نیکی وبدی اشیا کی فطرت میں موجود ہے، بعض افعال ایسے ہیں جو انسانی مسرت کا باعث ہوتے ہیں اور بعض آزار ومصائب کا سبب بن جاتے ہیں، چنانچہ اول الذکر افعال کو ہم اخلاق حسنہ کہتے ہیں اور موخر الذکر کو افعال قبیحہ یامعصیت سے تعبیر کرتے ہیں۔

اخلاق انسانی کا تعلق اسی دنیاسے ہے اور یہیں ان کے نتائج دیکھ کر ان کے برے یا اچھے ہونے کا اصول قائم کیا گیاہے۔ نہ خداان سے متاثر ہو تاہے اور نہ دوسری دنیامیں ان کا محاسبہ کرکے جزاو سزادینے کی ضرورت۔ چوری کو برا سمجھنے کے لیے کسی الہام کی ضرورت نہ تھی۔ انسان کے تجربہ نے اس کے نقصانات دیکھ کرخود اسے برا قرار دیا، تمام وہ جرائم جو انسان کو جسمانی ، اقتصادی و عمرانی نقصان پہنچاتے ہیں ، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رہنے کا احساس ہر شخص میں فطری طور پریایا جاتا ہے اوریہی وہ احساس تھا جس نے اسے بتایا کہ نیکی کسے کہتے ہیں اور بدی کس کو۔

پھر جو چیز اس لحاظ سے بری ہے، وہ یقینابری سمجھی جائے گی، خواہ مذہب کے نزدیک اچھی ہو، واقعات و تاثرات کو کوئی قوت بدل نہیں سکتی جس طرح قدرت ایک مربع کو دائرہ ثابت کرنے سے عاجز ہے، اسی طرح وہ کسی بری بات کو اچھی اور اچھی کوبری نہیں بناسکتی۔

الغرض اہل مذہب نے جو نظریہ اخلاق قائم کیاہے، اس پر ایک انسان کبھی فخر نہیں کر سکتا۔ ایک شخص نیک کام کرتا ہے، صرف اس ڈرسے کہ خداکا تھم ہے اور اس طبع سے کہ اس کا انعام دوسری دنیا میں ملے گا۔ دوسر اا چھے اخلاق اختیار کرتا ہے صرف اس بنا پر کہ یہ اس کا انسانی فرض ہے اور نیکی آپ اپنی جزا ہے؛ دونوں کے فرق کو ہر شخص بآسانی سمجھ سکتا ہے۔

الغرض اس وقت دوراستے ہمارے سامنے ہیں۔ ایک وہ جو مذہب کی طرف ہم کو لے جاتا ہے اور دوسر اوہ جو عقل کی طرف رہبری کرتا ہے۔ سواول الذکر کا تجربہ بہت کافی ہو چکا ہے اور ہمیشہ اس کا نتیجہ ایک ہی نکلاہے۔

فلسطین میں اس کا تجربہ کیا گیالیکن اہل فلسطین کی مذہبیت ان کو تباہ و برباد ہونے سے نہ بچاسکی، وہ مفتوح و مغلوب ہو کرخارج البلد کی گئی، صدیوں تک امداد خداوندی کا انتظار کرتے رہے اور اس توقع پر زندہ رہے کہ خداانھیں پھر مجتمع کرے گا۔ ان کی بستیوں، ان کے معبدوں اور قربان گاہوں کو از سر نو تعمیر کرے گا۔ لیکن صدیاں پر صدیاں گذرتی گئیں اور ان کی بیے تمنایوری نہ ہوئی۔

اس کا تجربہ سوئزلینڈ میں کیا گیالیکن وہاں بھی سواغلامی کے اور کوئی نتیجہ بر آمد نہ ہوا۔ ترقی کی تمام راہیں مسدود کردی گئیں اور صرف انھیں لوگوں کو آزادی کے ساتھ بولنے کاحق رہاجو صاحب جاہ و تروت تھے، عوام سے ان کی معصوم مسرتیں چھین لی گئیں، ان کے لیے ہنسنا ممنوع قرار پایا اور سوائے رنج غلامی کے کچھ نہ ملا۔ ان لوگوں نے اور وظائف،روزہ صلوۃ، وعظ و پند کو بھی آزماکر دیکھ لیا، لیکن کوئی چیز انھیں مسرت وراحت سے آشانہ کر سکی۔

اسکاٹ لینڈ میں بھی مذہب کا تجربہ ہوااور نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کی ماننے والی تمام آبادی کوخوش قسمت کیکن ظالم کر کوں کاغلام بن کر ہنا پڑا۔ پادری ہر خاندان میں گھس جاتے تھے، اور خوف و واہمہ پرستی پھیلا کھیلا کر لوگوں کی عقلیں سلب کررہے تھے، وہ اپنی ہدایات کو الہام ربانی کہتے تھے اور ان سے انحراف کرنے والے عذاب خداوندی کامستوجب قرار دیتے تھے، پھر اس مذہبی حکومت میں بھی وہی ہواجو ہونا چاہیے۔ انسان غلام تھااور غلامی کے نا قابل بر داشت بار سے اس کی پیٹھے جھکی جار ہی تھی۔

انگلتان میں مذہبی حکومت نے جوگل کھلائے، وہ بھی کسی سے مخفی نہیں۔ اس زمانہ کے قانون، اس کے زمانہ کے اوہام و تعصبات اس قدر سخت سے کہ خدا کی پناہ، پادری خدا کے بیٹے بینے ہوئے آسمان و زمین کی ملکیت کا دعویٰ کررہے سے۔ بہشت و دوزخ کی تنجیاں ان کے ہاتھ میں تھیں اور جس کو جہاں جی چاہتا تھاد تھیل دیتے تھے؛ نہ ان کے دلوں میں رحم تھا، نہ آ تکھوں میں مروت۔ ادنیٰ ادنیٰ سی غلطیوں پر خارج البلد کر دینا، کوڑے لگوانا اور قید و بند میں ڈال دینا معمولی بات تھی۔

از مئہ مظلمہ میں مذہبی زندگی کا جو نتیجہ ہوا، وہ اور زیادہ ہادم انسانیت تھا۔ ہز اروں سولیاں ہر وقت خون سے تر رہتی تھیں اور بے شار تلواریں انسانی سینے میں پیوست۔ قید خانے تھچا تھچے بھر ہے رہتے تھے اور سیکڑوں انسان د کہتی ہوئی آگ کے اندر پڑے ہوئے تڑیا کرتے تھے۔ کوئی ظلم ایسانہ تھا جو خدا کے نام پر روانہ رکھا گیا ہواور کوئی معصیت ایسی نہ تھی جس کا ارتکاب مذہب کے پر دہ میں نہ ہوتا ہو۔ الغرض یہ تھا مذہبی حکومتوں کا رنگ جو اہل مذہب نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔

اب اس کے مقابے میں اس راستہ کو دیکھو جس کی رہنمائی عقل نے کی ہے، کیساصاف وہموار راستہ ہے۔ کیسی کھی ہوئی فضاہے، کیسی پر بہار زمین ہے۔ ہر شخص دو سرے کا بوجھ ہلکا کرنے کی فکر میں ہے اور ہر دماغ اس فکر میں کہ بنی نوع انسان کی راحت و مسرت کا سامان بہم پہنچائے۔ نہ وہاں سولیاں ہیں، نہ قید خانے، نہ جہنم کے اثر دہ ہیں نہ فرشتوں کے کوڑے۔ قدرت کی وسیج فضاہے جس سے ہر شخص کیساں فائدہ اٹھار ہاہے۔ عقل و فراست کا ایک آفتاہے جو سب کے برابر مستغیض کرنا چاہتا ہے۔ انسانیت کی بیڑیاں کٹ چکی ہیں، غلامی کا داغ اشر ف المخلوقات کی پیشانی سے ہٹ چکا ہیں۔ جب نہتی آزادی نے مختلف قشم کے چمن کھلار کھے ہیں اور ہر فرد دو سرے سے ہم آغوش و بغلگیر نظر آتا ہے۔

جس وقت میں تاریک ماضی کی طرف دیکھتا ہوں تو میر اریشہ ریشہ کانپ اٹھتا ہے۔ سب سے پہلے مجھے وہ تنگ و
تاریک غار نظر آتے ہیں جہاں مقدس اژد ہے کنڈلیاں مارے ہوئے قربانیوں کا انتظار کررہے ہیں۔ ان کے جبڑے کھلے
ہوئے ہیں۔ ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں۔ آئکھیں چبک رہی ہیں اور زہر یلے دانت خون آلود ہیں۔ جاہل ماں باپ
اپنے معصوم بچوں کو اس افعی دیو تا کے حضور میں پیش کرتے ہیں، وہ اس جیختے تڑپتے ہوئے بچہ کو اپنے بل میں لپیٹ کر

پیس ڈالتا ہے اور بے رحم والدین اس ہدیہ کے قبول ہونے پر خوش خوش واپس جاتے ہیں۔ اس کے بعد مجھے وہ عبادت گاہیں نظر آتی ہیں جن کوبڑے بڑے پتھروں سے تیار کیا گیاہے لیکن یہاں ان کی قربان گاہیں بھی خون سے رنگین ہیں اور مقدس پیجاریوں کے خنجر معصوم لڑ کیوں کے سینوں میں یہاں بھی پیوست نظر آتے ہیں۔اس کے بعد کچھ اور معبد سامنے آتے ہیں جہاں مقدس آگ کی روشنی کو انسانی گوشت وخون سے قائم رکھا جاتا ہے ، پھر چند عبادت گاہیں اور د کھائی دیتی ہیں جن کی قربان گاہیں بیلوں اور بھیڑوں کے خون سے ترہیں، اس کے بعد مجھے کچھ اور معبد، کچھ اور پجاری، کچھ اور قربان گاہیں نظر آتی ہیں جہاں انسانی آزادی کی جھینٹ چڑھائی جاتی ہے۔ خدا کے معبد تونہایت عظیم الثان ہیں کیکن کسانوں کے پاس جھو نیرٹا تک نہیں۔ پچاریوں اور باد شاہوں کے جسم زر کار عباؤں سے آراستہ ہیں لیکن رعایا کے یاس جسم ڈھانکنے کو بوسیدہ ساچیتھڑا بھی نہیں۔اور کیا دیکھا ہوں، یہ کہ قید خانے انسانوں سے بھرے ہوئے ہیں، خارج البلد خانماں برباد بوڑھے، بیچے، عور تیں پہاڑوں اور صحر اؤں میں سر ٹکرار ہی ہیں۔ آفات تعذیب حرکت میں آرہے ہیں اور لا کھوں انسانوں کی چیخے سے خانقاہیں گو نج رہی ہیں۔ اف، وہ تاریک قید خانے، وہ زنجیر کی جھنکار، وہ آگ کے بلند شعلے، وہ جھلسے ہوئے سیاہ چہرے، وہ اینٹھتے ہوئے اعضا، وہ شکنجوں میں کسے ہوئے ہز اروں معصوم انسان اور وہ ان رگوں کے ٹوٹنے کی آوازیں۔اس کے بعد جومیری گناہ اٹھتی ہے توافق میں مجھے ایک نئی روشنی نظر آتی ہے۔انسانی جسموں کے را کھ کے ڈھیر سے ایک نیا آفتاب طلوع کر تا ہوامعلوم ہو تاہے یعنی عقل و مذہب آزادی، اب غلامی کی زنجیریں آہستہ آہستہ ٹوٹ رہی ہیں۔ قربان گاہیں فناہوتی جاتی ہیں، عبادت گاہیں مسمار ہور ہی ہیں۔ زبان کی بند شیس اٹھتی جاتی ہیں اور ذہن وعقل کے قفل ٹوٹنے جارہے ہیں۔اب میں پھر دیکھتا ہوں لیکن ماضی کی طرف نہیں بلکہ مستقبل کی طرف اور فرط مسرت سے اچھل پڑتا ہوں۔ اس وقت مجھے کیا کیا نظر آتا ہے، یہ کہ پجاری اور باد شاہ ختم ہو چکے ہیں۔ قربان گاہیں اور تخت و تاج خاک میں مل چکے ہیں۔ امار تیں نیست و نابود ہو چکی ہیں اور تمام دیو تامفقود۔ ان کی جگہ ایک نیامذ ہب رونما ہواہے، جس کا نام آزادیؑ ضمیر ہے اور ایک نئی سلطنت قائم ہوئی ہے جس کی ملکہ حریت فکر ورائے اور جس کی رعایا اخوت عامہ ہے۔ ہر جگہ امن و سکون ہے، اور ہر شخص مطمئن ، نہ کوئی قید خانہ ہے نہ بیار ستان ، نہ عدالت گاہیں ہیں نہ جرم ومعاصی کی داستان۔ایک ایسی دنیاہے جہاں سواصد افت کے کسی چیز کا گذر نہیں۔سواحسن وجمال کے کوئی شے پیش نظر نہیں۔ جد ھر دیکھونور کی بارش ہے اور انسانی دماغ کی تھیتیاں لہلہار ہی ہیں۔ عقبیٰ کاخوف دنیا کی مسر توں میں تبدیل ہو چکاہے اور خدا کاڈر انسانیت کے محبت میں۔

## مذہب كامت تقبل

اس وقت دنیا مذہب کی طرف سے کافی بدگمان ہو چکی ہے اور اس کا مستقبل بہت تاریک نظر آتا ہے لیکن میہ خیال کرنا کہ یہ مغرب کے اس عہد کی برکت ہے، درست نہیں۔ مذہب کی طرف سے انحراف کب اور کیوں کر شروع ہوا،اس کا سراغ لگانے کے لیے ہم کویورپ کی ذہنی تاریخ کا مطالعہ کرناچا ہیے۔

اس دور میں جس کو ہم دور نشاۃ ثانیہ یا یورپ میں تہذیب و تدن کی دوبارہ پیدائش کے نام سے یاد کرتے ہیں،
زندگی کے مختلف مسائل پر بحث کرنا ایک عام تفریح ہوگئ تھی۔ اس زمانہ میں، علمی شخیق و تجسس کا وہ جوش وولولہ پایا
جاتا تھا جو یورپ میں روم کی قیصریت کے فناہونے کے بعد پھر کبھی نہیں دیکھا گیا۔ لوگوں کو اس وقت یہ پہتہ چلا کہ دنیا
میں ایسے بھی مسائل پائے جاتے ہیں جن کانہ انجیل میں تذکرہ ہے اور نہ جن کے متعلق پادریوں کی زبانیں تھاتی ہیں،
چنانچہ ایسے ہی مسائل زندگی پرلوگ اکثر آپس میں بحث کیا کرتے تھے۔ اس چیز کی ابتد اسب سے پہلے اٹلی میں ہوئی اور
پھریہ مباحث انگلستان اور فرانس تک پھیل گئے۔

اٹلی کا ایک مشہور اور سابق پادری گیارڈ نو برونو (Giordano Bruno) جب تک قتل ہونے سے محفوظ رہا، برابر پادریوں اور ان کی مہمل تعلیمات پر اعتراض کر تارہا اور پھر اس نے لندن کو اپنامستقل قیام گاہ بنالیا۔ یہاں اس نے اور سر فلپ سڈنی نے (جسے انگلستان میں ایک "بے داغ ہستی" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے) مفکرین کا ایک ایساحلقہ بنالیا جو انسان اور کا ئنات پر بحث کیا کرتا تھا۔

چونکہ اس دور کے اکثر افراد ملحدانہ خیالات کے بھی حامل تھے، اس لیے وہ مذہب کے مستقبل پر بھی بحث کیا کرتے تھے، ان میں سے مشہور ڈرامانویس کرسٹو فر مارلو اور ملکہ الزبھ کا مشہور درباری سر والٹر ریلے ایک قسم کاکلب بنائے ہوئے تھے جہال مذہب کے مستقبل پر انتقاد و تبصرہ ہوا کرتا تھا۔ ان میں سے اکثر لوگوں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ مذہب عیسوی باطل ہے، کیوں کہ علمی و تاریخی تحقیقات عیسویت کے افسانوں کو جھٹلار ہی تھیں، جہاز رال ایسے ممالک دریافت کررہے تھے جو بھی عیسی کے خوب میں بھی نہ آئے تھے۔ منجم کائنات کے بارے میں ایسے انکشافات کررہے تھے جو عقل انسانی کی محدود جہارد یواری کی بنیادوں کو متز لزل کیے دے رہے تھے۔

لیکن اس کے ساتھ ہی ہے بھی واقعہ ہے کہ وہ تحقیق وجستجو صرف ان لوگوں تک محدود تھی جن کے پاس فرصت تھی، دولت تھی اور جو تمام دنیاوی علائق سے بے نیاز ہو کر اپناسارا وقت اسی قشم کی تحقیق و تجسس میں صرف کرتے، ورنہ قوم کے زیادہ افراد جاہل تھے، وہ مطلق نہیں جانتے تھے کہ تحقیق جدید کیا ہے اور جب کسی بے دین یا ملحد کو زندہ جلتے

ہوئے دیکھتے تھے، توخوش ہوتے تھے، بالفرض تعلیم یافتہ لوگ تو مذہب کو ناپسند کرتے تھے اور اس کے اصول سے انھیں اختلاف تھالیکن قومی مصالح کی خاطر انھیں اپنے مذہب پر قائم رہنا پڑتا تھا۔

گر ان تمام مباحث کے دوران ایک چیز کا فقد ان تھا ور وہ ارتقاکا خیال تھا۔ کسی کو یہ تصور بھی نہیں تھا نظام معاشرت کسی وقت بدل جائے گا، حتیٰ کہ جب سرٹامس مور نے اپنی مشہور کتاب "یوٹوپیا" ککھی تو بھی اسے "باغی" نہیں سمجھا گیا، کیوں کہ اس کتاب کے تجویز کر دہ نظام معاشرت کے قوانین بالکل بعید از قیاس سمجھے گئے، حالاں کہ حقیقت یہ ہے کہ اس نے انگریزی میں وہی چیز لکھی تھی جو اٹھارہ صدی قبل یونانی زبان میں افلا طون لکھ گیا تھا۔ تہذیب جدید کے نئے قوانین لوح آسان پر لکھے جاچکے تھے مگر انسان کی آئکھیں اتنی ضعیف تھین کہ وہ اٹھیں نہیں دیکھ پاتی خمیں اور اوہام پرستی کی پٹیاں بند ھی ہوئی تھیں۔

لیکن اب ہماری نگاہوں میں زیادہ بصیرت پیدا ہو گئی ہے اور ہم ان مسائل کو ایسی صدافت کے معیار پر پر کھتے ہیں جس سے پہلے لاعلم تھے،اب" قانون وقت" یا" حقیقت" لفظ" ترقی" (Progress) میں مضمر ہے۔

اگر واقعی نظام اشیاکا کوئی قانون ابدی ہوسکتا ہے تو صرف یہ کہ ایک نظام کو دوسرے نظام میں تبدیل ہونا پڑے گا جیسے رات دن میں تبدیل ہوتی ہے۔ بہار خزال سے بدلتی ہے اور بچین جوانی سے بدل جاتا ہے۔ ابھی تک ہم اپنے "بزرگوں کی عقل" کی مثالیں پیش کیا کرتے تھے مگر موجو دہ زمانہ میں اس فقرہ کو جو استعال کرے، اسے بالکل احمق سمجھنا چاہیے۔ ہمارے آباواجداد نہ ہوائی جہاز بناسکتے تھے، نہ ریل چلاسکتے اور نہ موٹر؛ تو پھر ہم انھیں اپنے سے زیادہ عقل مند کیوں تسلیم کریں؟

بہر حال مذہب کو بھی بدلناہے اور نصف سے زیادہ دنیااس کو تسلیم کر چکل ہے، وہ لوگ جن میں غور کرنے کی استعداد وصلاحیت موجود ہے اور ہمارے زمانے کے وہ تعلیم یافتہ مر د وخواتین جن کو پڑھنے اور تصویر کے دونوں رخ دکھنے کاموقع ملتاہے، ان میں سے اکثریت کو اس امر کا یقین ہو چکاہے کہ مذہب مٹ جائے گا۔ اختلاف صرف اس بات پرہے کہ انسانی آراکی دوسری منزل کیا ہوگی؟

وہ پیشین گوئیاں جواد بیات کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں، قابل تسلیم نہیں۔اٹھارویں صدی کے آغاز میں بالمینر (Balmes) نے کہاتھا کہ پروٹسٹنٹ تہذیب (جرمنی،ہالینڈ وغیرہ) ختم ہور ہی ہے، دنیا کے لیے پروٹسٹنٹ مصلحین کا پیغام بے اثر ثابت ہوا ہے اور کیتھولک سلطنتیں مثلاً فرانس، اسپین، پر نگال، آسٹریاوغیرہ دراصل دنیا کی حکمراں بن رہی ہیں مگراس پیشین گوئی کے نصف صدی بعدیہ دیکھا گیا کہ کیتھولک ممالک تنزل پذیر ہیں، یابیہ کہ وہ اپنے سابقہ مذہب کو

ترک کر چکے ہیں۔ عوام نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ پیس ثانی (Pius II) آخری پاپائے رومہ ہے، اس کے نصف صدی بعد لارڈ میکالے نے لکھا کہ پاپائے روم کا حجنڈ ااڑتا ہی رہے گا۔ آج سے بیس برس قبل ایک پیشین گوئی یہ کی گئ کہ کیتھولک مذہب سب سے پہلے نیست و نابود ہو گا۔ اس کے بعد انچ۔ جی۔ ولس نے یہ کہا کہ آج سے ایک ہزار برس کے بعد جدید شہر ول میں بھی پیادہ یارا ہب چلتے ہوئے دکھائی پڑیں گے۔

لہذا اس قسم کی پیشین گوئیوں کو سچا تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ گذشتہ عہد کی پیشین گوئیاں سیاسی یا فوجی نقل و حرکات اور تحریکات کی وجہ سے غلط ثابت ہو چکی ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے اب جو پیشین گوئی کی جائے، وہ بھی غلط ثابت نہ ہو۔ مذہب کے بارے میں آج یہی نظریہ ٹو کیو میں بھی پایا جاتا ہے اور پیکنگ میں بھی، ہمبئی میں بھی اور قاہرہ میں بھی، قسط طنیہ میں بھی اور میکسیکو میں بھی۔

غرضیکہ مقامی حالات کچھ ہوں، اقوام عالم ان مسائل پر اس وقت تک رائے زنی کرتی رہیں گی جب تک ان کا منطقی حل نہ معلوم ہوجائے مگر ہیہ بھی واقعہ ہے کہ اس منطقی حل کو معلوم کرنے کے شر ائط ہر دس برس کے بعد بدل جاتے ہیں اور ان میں سب سے بڑی شرط "علم" ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر عہد میں ایک الحاد پیند قلیل اقلیت یونان، روم، قرطبہ، فلورنس اور تقریباً ہر مقام پر پائی گئی اور آخر میں اقلیت کا خاتمہ ہو گیالیکن یہ تتیجہ تھا اس امر کا کہ "کلچر" صرف اعلیٰ طبقوں تک محدود تھا اور اب یہ "کلچر" جمہوری ہے۔ آج ۵۰ کروڑ انسان پڑھ سکتے ہیں اور ۵۰ ہرس کے بعد ان کی تعداد دوچند ہو جائے گی۔

پھریہ تو درست ہے کہ دنیا ہمیشہ مذہب کے بارے میں بحث کرتی رہے گی لیکن یہی کیوں فرض کر لیاجائے کہ ان مباحث کا منطق نتیجہ الحاد و بے دینی کی صورت میں ظاہر ہو گا اور یہ کہ کیا یہ چیز ان پیشین گوئی کرنے والوں کارسمی "فریب" (Fallacy) نہیں ہے۔

ہر پیشین گوئی کی سب سے بڑی کمزوری پیشین گوئی کی خود سری ہے، وہ اپنے آپ کو اتناعقل مند تصور کرلیتا ہے کہ جو کچھ اس کے خیالات ہیں، آنے والی نسل ان کو بے چون و چرا قبول کرلے گی، خصوصاً سیاسی واقتصادی نظریات کی دنیا میں کہ کتابوں اور واعظوں کے لکچر وں کو جب کوئی شخص دیکھتا اور سنتا ہے تو اسے پیتہ چلتا ہے کہ کیتھولک کو یہ یقین رہتا ہے کہ ساری دنیا اسی کی ہم خیال بن جائے گی، موحد کا یہ دعویٰ ہو تا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے جب وحد انیت تمام عالم کا ایمان بن جائے گالیکن جب جارج برنارڈ شاآتا ہے تو وہ ان سب خیالات کو ٹھکر اکر ایک نئی بات کہتا ہے کہ مستقبل کا فی ہو گا؟

الغرض ان معاملات میں صورت حال یکسال ہوتی ہے، پیشین گو کے دلائل بہت سادہ ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ حقیقت وصدافت سے میں ہی آشاہوں اور چونکہ تمام دنیامیری ہی طرح صدافت پرست ہونے والی ہے، للہذامیری بتائی ہوئی صدافت کوضر ورتسلیم کیا جائے گا۔

گر اپنے نظریہ کو اس طرح نہیں ثابت کرناچاہتا ہوں۔ میر اخیال میہ ہے کہ مذہب اپنی ہر شکل میں ایک دھوکا ہے، ایک وہ کا میں ایک دھوکا ہے، ایک وہ میر اختیارات موجود ہیں جن کو ہے، ایک وہم ہے اور میر اعقیدہ میہ کہ انسانی زندگی اور انسانی فطرت کے پاس وہ ذرائع واختیارات موجود ہیں جن کو مذاہب عالم نے ہم میں بڑھنے سے روکا ہے اور جب بیہ تمام مظالم اور تمام دھوکے ختم ہو جائیں گے اور جب انسان کو اپنی صحیح طاقت کا اندازہ ہو جائے گا توایک ایسانظام تیار ہو گاجو موجودہ نظام سے کہیں زیادہ خوشگوار اور دکش ہو گا۔

میں یہ اس وجہ سے نہیں کہتا کہ میر ایہ عقیدہ مجھے اصل "صدافت" یا حقیقت معلوم ہو تاہے بلکہ میں یہ اس واسطے کہتاہوں کہ دنیااسی سمت جارہی ہے، آگے چل کرمیں "مذہب" کی داستان مختصر الفاظ میں بیان کروں گا۔

### تحب رئه سابق

ند جب کی داستان کئی جزار برس کی پرانی داستان ہے اور مذہب کی ابتدا اتلاش کرنے کے لیے ہم کو "عہد حجری"

سے بھی قدیم تر زمانہ کی طرف نظر دوڑانی پڑتی ہے لیکن یہان کی مدت پر بحث کرنا مقصود نہیں بلکہ مدعا صرف ہیہ کہنا ہے کہ اپنے ابتدائی دور ہی سے مذہبی خیالات میں تدریجی ارتقامو تارہا ہے۔ اس ارتقامیں کوئی تحریک جذبات نہ شالل تھی بلکہ تھی بلکہ تھی وواقعات کا ایک منطق تسلسل تھا یا جیسا کہ اعتدال پیند مذہبی لوگ کہتے ہیں، یہ ارتقاکی ہیرونی قوت کی طرف سے کوئی "الہام" نہیں ہے اورا قوام عالم کی معیار عقل کے مطابق خدانے اپنے آپ کو مختلف شکلوں میں ظاہر کیا ہے لیکن واقعات کی روشنی میں یہ کہاجا سکتا ہے کہ مذہب پہلے ایک مضرت رسال خیال تھا اورر فتہ رفتہ وہ بدتہ ہوتا گیا۔

اگر تمام نسل انسانی برابرر فقار سے چلتی تو آج ہم مذہب کی ابتدا اور اس کے ارتقاکے بارے میں کچھ نہ جائے و استانیں (Legends) بھی بہت پر انی نہیں ہیں لیکن انسانوں کی یہ داستان ہر واقعہ سے اتنامتا تر ہوئی ہے کہ نسل انسانی داستا نہیں ہیں گرضی کے مختلف حصول نے عام ارتقامیں ہر منزل پر ترتی نہیں کی۔ بہر حال آج ہم دوانسانی سلسلے (Series) شار کراسکتے ہیں۔ داستا نیں تقریباً کسال ہوں کی جو دونوں زمانہ قبل تاریخ میں گذرر ہی ہیں۔ دوسرے وحشیوں کا زمانہ بیں تقریباً کیساں ہیں، کیوں کہ دونوں زمانہ قبل تاریخ میں گذرر ہیں، اور ان قوموں کے خیالات سے تھار ایک میں تقریباً کیس کی نہیں اور ان قوموں کے خیالات سے تھار ایک میں تقریباً کیساں ہیں، کیوں کہ دونوں زمانہ قبل تاریخ میں گذری ہیں، اور ان قوموں کے خیالات سے تھار

#### مذہب اور فطسرے انسانی

میری رائے میں مذہب کی ابتداکا حال بالکل ایسا ہے جیسے پرانے زمانے کے حبثی کا تصور اپنے سامیہ کے بارے میں، میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کتے کی عمر میں پہلی بار ژالہ باری سے سابقہ پڑے تووہ بے انتہا حیرت زدہ ہوجا تاہے یا گر کوئی بلی پہلی مرتبہ کسی کچھوے کورینگتے ہوئے دیکھتی ہے تووہ بہت متعجب ہوجاتی ہے۔ اسی طرح زمائہ قدیم کے انسان میں ممکن ہے ایسے ردعمل ہوتے ہوں مگر ان کا مذہب سے اس وقت تک کوئی تعلق نہیں ہوا جب تک وہ یہ خیال کرنے لگا کہ جو چیز ان کا باعث ہے، وہ ایک غیبی طاقت ہے۔

اسی طرح یہ نظریہ بھی غلط ہے کہ انسان نے پہلے ایک مبہم طاقت کا تصور کیا اور پھر یہی چیز شخصی روحوں (Souls) میں تبدیل ہوگئ۔ہم دیکھے ہیں کہ روح کا سب سے پرانانام "سایہ" (Shadow) ہے اور جب ہم اپنے آپ کو ایک قدیم و حشی کی جگہ دیکھے ہیں تو ہم کو معلوم ہو تا ہے کہ غالباً سایہ کا حیرت انگیز وجو دیر غورو فکر پہلی چیز تھی جس نے قدیم انسان کے دماغ میں تصور کی جھلک پیدا کی۔ اب سے سوبرس قبل جب مشنریوں اور سیاحوں نے و حشیوں کے خیالات کا ریکارڈر کھنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ ان میں سے کسی کے خیالات اخلاق پر مبنی نہیں ہیں اور بعض کے تو

مذہبی خیالات بھی نہیں، بعض "ہمزاد" یا"ساہہ" پریقین کرتے ہیں اور بعض انسان کے "دوسرے جھے" پرجوموت کے بعد بھی زندہ رہتاہے، کامل اعتقاد رکھتاہے۔

دوسری منزل یاحیات بعد الموت کا خیال بھی تمام دنیا میں متوازی نظر آتا ہے، یعنی کہ مردوں کی روحیس زندہ رہتی ہیں اور ان کی سرگر میاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں، نیزیہ کہ ارواح بہت رنجیدہ اور خشک مزاح ہوتی ہیں، گویازندگی ترک کرنے سے ان کو تکلیف پہنچی ہے، اس کا اظہار وہ خشونت سے کرتی ہیں یا یہ کہ چونکہ اب وہ کسی کو نظر نہیں آتیں، اس لیے وہ ایسے کام کرنے لگتی ہیں جو پہلے گوشت پوست کی زندگی میں راز کھل جانے کے ڈرسے نہ کرسکتی تھیں۔ بہر حال وجہ پچھ بھی ہو ایسا معلوم ہو تا ہے کہ مذہب نے ایک وحثی کی زندگی کو پچھ عرصہ بعد تکلیف دہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ ان ارواح کو تمام بیاریوں اور مصیبتوں کا ذمہ دار سمجھا جانے لگا اور چونکہ ہر آدمی کے مرنے کے بعد ایک خبیث روح بڑھتی ہے، لہذا انسانی آبادیاں انھیں ارواح سے معمور نظر آنے لگیں۔ بعد کو وہ زمانہ آیا جب ان ارواح کے لیے خاص جگہیں (مثلاً آسمان یازمین) میں مقرر کر دی گئیں، ان میں سے بعض ایسی بھی سمجھی جانے لگیں جو آدمیوں کی مدد خاص جگہیں (مثلاً آسمان یازمین) میں مقرر کر دی گئیں، ان میں سے بعض ایسی بھی سمجھی جانے لگیں جو آدمیوں کی مدد کرتی ہیں لیکن عام نظریہ بھی تعلی وہ عموماً شر ہوتی ہیں۔

#### مذہبی "مقسد سین" کاظہور

مذہب کے اس ابتدائی دور میں زیادہ اظہار خیال کی حالت میں گریز کرے گا، جب کہ وہ عیسائی مذہب کو نہیں گریز کرے گا، جب کہ وہ عیسائی مذہب کو نہیں مگر پیند کر تا۔ ایک شخص کہہ سکتاہے کہ وہ خدا پر ایمان رکھتاہے اور دوسرا کہہ سکتاہے کہ اس کا خدا پر کوئی اعتقاد نہیں مگر پینر بھی ایک عالمگیر قوت کا دونوں کو احساس ہو سکتاہے۔ ایک آدمی مختلف علوم کا ماہر ہو سکتاہے مگر اس کا بھی امکان ہے کہ اس نے مذہب پر بھی غور نہ کیا ہو۔

بہر حال یہ طے شدہ امر ہے کہ مذہب بحیثیت ایک مجموعۂ عقائد کے تعلیم یافتہ طبقہ سے اپنااٹر زائل کر تاجارہا ہے اور چونکہ آج تعلیم عام ہو چلی ہے، اس لیے یہ بھی صحیح ہے کہ گویاعوام پر سے اس کا اٹر زائل ہورہا ہے، یہ مسئلہ مذہب میں اصلاح کرنے کا نہیں ہے، کیوں کہ اگر اس نظریہ کومان لیاجائے تو پینمبروں پر حرف آتا ہے، نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اصول مذہب سے انکار کرکے صرف اخلاقیات کومانا جائے، کیوں کہ اس نظریہ کوایک قلیل اقلیت کے علاوہ اور کوئی نہ تسلیم کرے گا۔ اور ان سب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مذہب کا زوال یقین ہے۔

اسی کے ساتھ واقعات سے یہ بھی ثابت ہو تا ہے کہ خدا پرستی کا زوال بھی لاز می ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گذشتہ بچپاس برس سے وحدانیت کس طرح اپنی جگہ پر قائم ہے اور الحاد کتنا بھیل رہا ہے ، لہٰذااب جب کہ علم عام ہورہا ہے ، مستقبل کاحال ظاہر ہے۔ خدا کے خیال کو، خواہ کتنا ہی پاکیزہ کیوں نہ بنایا جائے ، مگر اب وہ باقی نہیں رہ سکتا۔

گذشتہ نصف صدی میں کئی مذاہب پیداہوئے اور ان کے معتقدین کی تعداد بڑھانے کی کوشش کی گئی گر پھر بھی ان کے پیرووں کی تعداد میں بیس لاکھ سے زیادہ اضافہ نہیں ہوا۔ حالاں کہ ۲۰ کروڑ آدمی ایسے ہو گئے ہیں جو مذہب سے بالکل بے پرواہیں، در آنحالیکہ ہمارے نصاب تعلیم میں مذہب پرخاص زور دیاجا تاہے، ہہر حال مذہب کا خاتمہ اب کچھ مدت کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی ذراصورت حال پر نظر ڈالیے کہ (صرف عیسائی) ممالک میں مبلغین مذہب کی تعداد تقریباً پانچ لاکھ ہے اور ان کے مقابلے میں بے دینی پھیلانے والے ۵۰۰ کے تناسب سے زیادہ نہیں، اس پرطرہ سے کہ مذہب کی طرف سے کروڑوں روپیہ بھی ہر سال خرچ ہوتا ہے، کیا اس حالت پر غور کرنے کے بعد بھی مذہب کے مشتبل کے متعلق کوئی شک باقی رہ جاتا ہے۔ تعلیم یافتہ ممالک میں تو مذہب تقریباً ختم ہو گیا ہے، البتہ جاہل ملکوں میں اکثریت مذہب کی پابند ہے مگر وہ بھی اس وقت تک اسے مانتی رہے گی جب تک وہاں تعلیم عام نہیں ہوتی، بہر حال پچھ ہمیں وہ سے سے میں اگر کہیں مذہب قائم بھی رہاتو وہ انتہائی نفرت خیز چیز ہوگی۔

یادر کھیے کہ مذہب کا خاتمہ وہ مبارک گھڑی ہوگی جب ہم مر دہ انسانوں سے مد دمانگنے کے بجائے اپنی عقل سے امداد کے طالب ہوں گے اور ہم میں ایک ایسی زندگی پیدا ہو جائے گی جو تمام زندگیوں سے لطیف تر، خوش گوار تر اور مرغوب تر ہوگی۔

#### روایت و معجبزه کی حقیقت

زندگی کا صحیح مقصد حصول مسرت ہے اور ذہن انسانی مجبور ہے کہ وہ مسرت کے واقعی اسباب و شر اکط معلوم کرے۔ واضح رہے کہ مسرت سے مر ادمیری صرف کھانا پینا نہیں، محض جسمانی راحت و آساکش نہیں بلکہ بلند قسم کی وہ مسرت ہے جو ادائے فرائض کے بعد حاصل ہوتی ہے، جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے بعد محسوس ہوتی ہے جو فطرت کے مطالعہ اور حسن مجر دکے احساس سے پیدا ہوتی ہے اور جو آزادی ذہن وضمیرکی پیداوار ہے۔

لیکن آپ دیکھیں گے کہ دنیامیں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو مسرت کی خواہش کو ٹھکرا تاہے جو حریت فکر ورائے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور جس نے عقل انسانی کو شل کر دینا ہی اپنی مقصو د زندگی قرار دے رکھا ہے، یہ گروہ اس د نیا کی زندگی سے نفرت کرتا ہے اور اس کی تمام خواہشات کا تعلق کسی دوسری د نیاسے ہے، جس کا اصطلاحی نام اس نے "حیات بعد الموت" رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدانے اس کو اپنی "تسبیج و تہلیل" کے لیے منتخب کر لیا ہے، پیام ربانی کے لیے اس کی زبان مخصوص ہے اور صدافت و حقیقت کانام ہے صرف اس چیز کاجواس کے دل و دماغ سے پیدا ہو۔

اس جماعت نے ہمیشہ عقل و علم سے دشمنی کی، "ذبہن انسانی" کو اس نے ہمیشہ کندر کھنا چاہا اور اس نے علم ویقین کا ماخذ ہمیشہ غیر فطری کر امات و معجزات کو قرار دیا ہے، اس لیے دنیا میں صرف نفرت، تعصب اور خوف کی اشاعت کی۔ اس نے مفکرین کو ہمیشہ اپنا دشمن سمجھا، اس نے مخت و عمل سے ہمیشہ جی چرایا اور اس کو ور گزیدہ قوم سمجھا جس کے لیے اس نے مفکرین کو ہمیشہ اپنا در ہوسکتا ہے۔

یہ جماعت اپناایک لٹریچر بھی رکھتی ہے جسے مختلف ناموں سے مختلف قوموں کے سامنے پیش کیاجا تاہے اور اس لٹریچر میں وہ سب بچھ ہے جسے عقل انسانی بھی تسلیم نہیں کر سکتی۔ اس میں تخلیق کا کنات کا بھی ذکر ہے اور آفرنیش انسان کا بھی۔ اس میں تاریخ قدیم کے ٹکڑے بھی نظر آتے ہیں اور اخلاق کے درس بھی لیکن بایں ہمہ یہ محض روایت و داستان کا بھی۔ اس میں تاریخ قدیم کے ٹکڑے بھی ایکھر ان ہدایات کا مجموعہ ہے جو محض تعصب و تنگ نظری کی پیداوار ہوں۔

انھوں نے ہمیشہ خداکاڈر دکھاکر اپنااٹر قائم کیا۔ انھوں نے ہمیشہ دنیا کو یہی یقین دلایا کہ اگر ان کی دعائیں شامل حال نہ ہوں توبارش بند ہو جائے۔ کھیتیاں برباد ہو جائیں، دنیا قحط و وباسے فناہو جائے اور جب بھی کوئی مصیبت نوع انسانی پر نازل تو انھوں نے اس کو اپنی ہی بد دعاؤں کا نتیجہ بتایا۔ پھر انھوں نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ جب بھی اخیس اقتدار حاصل ہوا؛ علم کو روندا گیا۔ عقل پامال کی گئی، آزادی کو مٹایا گیا۔ مفکرین عالم کو قید میں ڈالا گیا۔ ارباب فضل و کمال کو ذریح کیا گیا ہوں خدا کے نام پر وہ سب کچھ کیا گیا جسے شیطان بھی گوارانہ کر سکتا تھا۔

لیکن مذاہب کا ظہور، مذہبی کتابوں کی پیداوار، خانقاہوں کی تغییر اور اہل خانقاہ کا وجود، کوئی غیر فطری بات نہ تھی، بلکہ عہد وحشت کے غاروں سے لے کر موجودہ دور تہذیب تک انسان نے جو تدریجی ترقی کی ہے، اس کے بیداز می مظاہر تھے۔ دنیا کی تاریخ میں اتفاق کوئی چیز نہیں ہے، نہ اس میں معجزہ و خرق عادات کو کوئی دخل ہے اور نہ غیبی مداخلت کو ہرشے اور ہر حالت و اقعات سے پیداہوتی ہے، اس لیے اگر ہمارے اسلاف کے دلوں میں مذہب وروحانیت کا خیال

پیداہوا تووہ بالکل فطری خیال تھا، کیوں کہ ان کی عقل زیادہ سے زیادہ کیہیں تک پہنچ سکتی تھی اور وہ اس کو پیج سمجھ کرپیش کرتے تھے۔

تمام زمانوں میں انسان نے اپنے اور اپنے ماحول کے سمجھنے کی کوشش کی ہے، وہ دیکھا تھا اور تعجب کرتا تھا کہ پانی کیوں برستاہے، در ختوں کا نشوہ نما کیوں ہوتا ہے، بادل کیوں کر معلق فضا میں اڑتے ہیں، ستاروں کی چبک کہاں سے آتی ہے، چاند سورج کو کون اِدھر سے اُدھر لے جاتا ہے۔ وہ سوچتا تھا کہ زندگی کے بعد موت کا سکون کیا۔ بیداری کے بعد نیند کیسی، روشنی کے ساتھ تاریکی کیا معنی۔ بحلی اور کڑک کو دیکھ کروہ سہم جاتا تھا۔ زلزلوں اور پہاڑوں کی آتش فشانیاں دیکھ کروہ سہم جاتا تھا۔ زلزلوں اور پہاڑوں کی آتش فشانیاں دیکھ کروہ لرہ براندام ہو جاتا تھا اور چونکہ وہ ان کے طبعی حدوث کے اسباب سے ناواقف تھا، اس لیے وہ سمجھتا تھا کہ ان تمام حوادث کے بیچھے کوئی عظیم الثان، ذی حیات ہستی ضر ور الیکی موجود ہے جو ان تمام مناظر و مظاہر کی پیدا کرنے والی ہے اور اخسیں کووہ دیو تایا دیوی سمجھ کر ان سے ڈرنے لگا اور ان کی یو جاکرنے لگا۔

طلوع صباح کووہ سیجھنے لگا کہ یہ کوئی نہایت ہی حسین و جمیل دیوی ہے، آفتاب کواس نے ایک جنگجو عاشق مزائ دیوتا فرض کرلیا۔ رات کواس نے سانپ یاناگ سیجھ لیا اور ہوا کو مغنی، جاڑے کو اس نے ایک ایذار سال درندے سے تعمیر کیا اور خزاں کوالیں دیوی سے جو دنیا کے سب پھول چن کرلے جاتی ہے، الغرض اس طرح کی سیڑوں تعمیری، ہزاروں تفییری، اس نے مناظر فطرت اور حوادث طبعی کی اپنی ذہانت سے پیدا کیس اور ان کو حقیقت جان کر پھیلانا شروع کیا۔ اقوام عالم کی روایات مذہبی یا"اساطیر الاولین" پر غور بیجھے تو معلوم ہوگا کہ ان کی بنیاد کیسر انھیں شاعرانہ تعمیروں اور اسی قسم کی قیاسات ضعیفہ پر قائم ہے، چنانچہ باغ عدن کی روایت کو دیکھیے کہ وہ دنیا کی ہر قوم میں پائی جاتی ہے، کیوں کہ جب وہ مصائب سے گھبر السمالی تواپنی تسکین کے لیے اس نے ایک الیم دنیا کا شخیل پیدا کیا جہال راحت ہی

اسی طرح طوفانوں کی روایت، ایشیا و یورپ کے تمام قدیم قوموں میں پائی جاتی ہے، انھوں نے گھو تگھے، سپیاں اور لہروں کے نثانات، پہاڑوں، وادیوں اور میدانوں میں دیھ کر خیال کیا کہ کسی وقت ضرور ساری دنیا پر طوفان آیا تھا جس سے سواچند مقبول بندوں کے کوئی جانبر نہ ہوسکا۔ توریت، انجیل اور کلام مجید کے علاوہ ہندوں میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ منو نے ایک بارگنگا میں کوئی ظرف ڈیو کر پانی لیا، اس میں ایک مجھلی بھی آگئی۔ مجھلی نے التجاکی کہ مجھے پھر پانی میں چھوڑ دیالیکن مجھلی نے اس احسان کے عوض میں ان کو بتایا کہ ایک بڑا زبر دست طوفان آنے والا ہے۔ آپ ایک کشتی بنا کر اس میں اینے ساتھیوں کو معہ مویشیوں کے بڑھا لیجے۔ میں بروقت زبر دست طوفان آنے والا ہے۔ آپ ایک کشتی بنا کر اس میں اینے ساتھیوں کو معہ مویشیوں کے بڑھا لیجے۔ میں بروقت

پہنچ کر آپ کی مد د کروں گی، چنانچہ منو نے اس کی تعمیل کی اور جب طوفان آیا تو مجھلی حاضر ہو ئی لیکن اب وہ بڑی مجھلی ہو گئی تھی جس کے سرپر ایک سینگ بھی نکلاہوا تھا۔ منونے ایک رسی اس کے سینگ سے باندھ کر کشتی میں اٹکا دی اور وہ طوفان سے کشتی کو بچا کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر لے گئی اور طوفان کے ختم ہونے تک منوجی پہیں تھہرے رہے۔ ان تمام روایات کے مطالعہ سے معلوم ہو تاہے کہ انسان نے زندگی اور موت کے اسر ار کو کس کس طرح سمجھنے کی کوشش کی اور ان کو ششوں میں اس کے کتنے اندیشے، کتنی امیدیں، کتنی مسکر اہٹیں اور کتنے آنسو شامل تھے۔ غور کرنے سے معلوم ہو تا ہے کہ دنیا کا اولین مذہب" آفتاب پرستی" تھا اور بیہ بالکل فطری بات تھی، کیوں کہ روشنی ہی زندگی ہے اور اسی سے زندگی میں حرارت قائم رہتی ہے۔ ایالو بھی سورج تھاجورات کے ناگ کو شکست دے کر بھگادیتا تھا۔ اگنی بھی سورج تھاجو انسان کے ہر ہر جھو نپڑے کی حفاظت کرتا تھا۔ کرش بھی سورج ہی تھے کہ ان کی ولادت کے وقت تمام درخت ہرے بھرے ہو گئے، ہر قلس بھی سورج دیو تا تھا، جو نا (یونس) بھی وہی تھا اور یہ سب کے سب ۲۵ دسمبر ہی کے لگ بھگ بید ا ہوئے۔سب نے چالیس دن کاروزہ رکھا۔سب غیر طبعی موت سے مرے اور پھر زندہ ہوئے۔اب مسیح کے حالات کاان روایات سے موازنہ کیجیے تومعلوم ہو گا کہ وہاں بھی سب کچھ یہی ہے،۲۵ دسمبر کوایک غارمیں پیداہوئے،ہیر وڈنے بہت سے بچوں کو ان کے دھوکے میں ہلاک کیا۔ جالیس دن (جالیس کا عدد مذاہب عالم کی تاریخ میں بہت نظر آتا ہے۔ طوفان سے پہلے چالیس دن بارش ہوتی رہی، موسیٰ چالیس دن کوہ سینا پر رہے۔ چالیس سال تک بنی اسر ائیل صحر اؤں میں پھرتے رہے) کا روزہ رکھا۔ غیر طبعی موت سے مرے اور پھر زندہ ہوئے۔ عیسی بھی سورج دیو تا تھے ، اور یقینا تمام مذاہب کی ابتدا آ فتاب پر ستی ہی سے ہوئی، چنانچہ اس وفت بھی عبادت کے وفت لو گوں کا آ نکھیں بند کر لینااسی زمانہ کی یاد گارہے، کیوں کہ وہ سورج کونہ دیکھ سکتے تھے اور آئکھیں بند ہو جاتی تھیں۔

اس کے علاوہ جب ہم امم سابقہ کی دیگر مذہبی روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہو تاہے کہ اس زمانہ کے مذاہب میں کوئی نئی بات نہیں پائی جاتی۔ان کے تمام مر اسم وعبادات کار شتہ عہد قدیم کے مذاہب ہی سے جاکر مل جاتا ہے۔

آپ نے دیکھاہو گا کہ عیسائیوں میں بپتسمہ یااصطباغ کی رسم پائی جاتی ہے، لیکن یہ عیسویت سے بہت پہلے کی چیز ہے۔ ہندوؤں، مصریوں، یونانیوں اور رومیوں میں بھی مقدس پانی کا وجود پایا جاتا تھا۔ صلیب کا خیال بھی نہایت قدیم خیال ہے۔ پہندوؤں، مصریوں، یونانیوں اور رومیوں سے بہت پہلے خیال ہے۔ یہ علامت تھی غیر فانی ہونے کی ؛ زندگی کی ، اگنی کی۔ قبر انسانی کی ، اٹلی کی قدیم آبادی (رومیوں سے بہت پہلے کی) قبروں پر صلیبی نشان کثرت سے دریافت کی ، قبروں پر صلیبی نشان کثرت سے دریافت

ہوئے ہیں۔ بابل کی سرزمین سے جو اسطوانے یا نلکے دریافت ہوئے ہیں، ان پر بھی صلیب کانشان موجو دہے۔ اسی طرح تثلیث کاخیال بھی بہت پر اناہے اور قدیم مصرمیں یا یاجا تا تھا۔

ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ اساطیر و معجزات میں بہت فرق ہے۔ اساطیر نام ہے کسی بات کی خیالی تصویر پیش کرنے کا اور معجزہ کتے ہیں کوئی بات گھڑ کر بیان کرنے کو۔ اگر تم کسی سے کہو کہ دوہزار سال قبل مر دے زندہ ہو گئے تھے، وہ غالباً کم گا؛ ہاں ہوا ہو گا۔ اگر تم اس سے کہو کہ ایک لاکھ سال بعد تمام مر دے زندہ ہو جائیں گے تو وہ کہے گا، دیکھو کیا ہو تا ہے۔ لیکن اگر تم یہ کہوگہ کیا تم نے خود قبر کے اندر سے کسی مر دے کو باہر نگلتے ہوئے دیکھا؛ تو وہ شمصیں دیوانہ سمجھ کرکوئی جواب نہ دے گا۔

مذہبی کتابیں اس قسم کے بیانات سے معمور ہیں۔ خدانے یہودیوں کے لیے جتنے معجزات سے کام لیا، وہ سب کو معلوم ہیں۔ ان کو غلامی سے آزاد کر انا بھی معجزوں ہی کے ذریعے سے ہوا۔ جب وہ مصر سے باہر نکلے ہیں تو دن کو بادل اور رات کو روشنی کا ایک ستون آ گے آ گے رہنمائی کے لیے ہو تا تھا۔ دریائے نیل ان کے لیے شق کیا گیا، من و سلویٰ ان کے لیے شان کے ایم ستون آ گے آ ہیں ہودیوں نے ان میں سے کسی معجزہ کی پر وانہیں کی اور جب تک بچھڑ ابنا کر پوج نہیں لیا، انھیں چین نہ آیا۔

اسی طرح مسیح نے بہت سے معجزے پیش کیے لیکن بالکل بے نتیجہ۔ وہی مردے جن کو انھوں نے زندہ کیا، وہی اندھے جن کو انکھیارا بنایا اور وہی کوڑھی جنھیں اچھا کیا، ان پر ایمان نہ لائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا کیا سبب تھا۔ صرف بیر کہ معجزے کبھی ظاہر نہیں ہوئے بلکہ بیر سب داستانیں ہیں جو صدیوں بعد گھڑی گئیں۔

پانی کوشر اب بنادینا، سیگروں آدمیوں کو صرف ایک روٹی سے سیر کر دینا، اندھے کومٹی لگا کر بینا بنادینا، طوفان کو خاموش کر دینا، پانی پر چلنا؛ بیہ سب باتیں ہیں جنھیں انسان سوچتا تھا، جن کے پورا ہونے کی تمنائیں رکھتا تھا اور انھیں کی جمیل کوسب سے بڑی نعمت سمجھ کر اظہار عظمت و تقدس کے لیے اس نے پیغمبر وں سے منسوب کر دیا۔

یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا جہل وخوف سے معمور تھی اور اپنی ہر مشکل میں مافوق الفطرت ہستی سے امداد کی توقع رکھتی تھی، چنانچہ انھوں نے ان مفروضہ غیر انسانی ہستیوں کوخوش کرنے کے لیے مندر بنائے، قربان گاہیں تیار کیں۔
ان کے سامنے رگڑی قربانیاں چڑھائیں اور وہ سب کچھ کیا جس سے وہ خود خوش ہوسکتے تھے لیکن ان آسانی قوتوں نے ایک نہ سنی۔ان میں سے کوئی انسان کی فریاد کونہ پہنچا۔ طوفان بھی آئے، کھیتیاں بھی برباد ہوئیں، وبائیں بھی پھیلیں، جن کوبرے حال جی خال ہی جے اور جھیں مرنا تھاوہ مرہی گئے۔

انسان سے سمجھتا تھا اور اب بھی مذہبی انسان یہی سمجھتا ہے کہ دنیا میں جو پچھ پیدا ہوا ہے وہ اس کے لیے ہے۔ اس کی ضروریات پوراکرنے کے لیے کا ئنات وجود میں آئی، چنانچہ وہ ہر چیز پر قابض ہونا چاہتا تھا اور جب ناکام رہتا تھا تو سمجھتا تھا کہ خدا ضرور اس کی مد دکرے گا، حالاں کہ اگر دنیا میں ایک انسان نہ ہو تا تو بھی سورج کا یہی طلوع وغروب ہوتا۔ یہی بہار و خزاں ہوتی، گلاب اسی طرح کھلتا۔ انگور کی بیلیں اسی طرح کھل لا تیں۔ وہی سمندر کا مدو جزر ہوتا اور وہی رات دن، وہی طوفانی ہوائیں ہوتیں اور وہی رعد و برق۔ جب ایک زمانہ، ایک غیر محدود زمانہ انسان پر اسی جہل و بے بصری کی حالت میں گذر گیا تو پچھ لوگ سوچنے والے پیدا ہوئے اور انھوں نے ان روایات و معجزات کوشک کی نگا ہوں ہے دیکھنا شروع کیا۔ انھوں نے غور کیا کہ کسوف و خسوف کیوں مقررہ وقفہ کے بعد ہوتا ہے اور آخر کار انھوں نے اس کی وجہ معلوم کر کے سمجھ لیا کہ اجرام فلکی کی گردش اولاد آدم سے بالکل بے نیاز ہے اور انسان خود بھی مظاہر طبیعی کا ایک معمولی مظرم ہے۔

گلیلیو، کوپر نکس اور کپلرنے مذہب کی بتائی ہوئی ہیئت کو در ہم بر ہم کر دیا، زمیں چپٹی ہونے کے بجائے گول اور ساکن ہونے کے بجائے گول اور ساکن ہونے کے بجائے متحرک ہو گئی۔ آسان بجائے ٹھوس ہونے کے خلامحض بن گیا اور سارا بنابنا یا کھیل مذہب والوں کا بگڑ گیا۔

ظاہر ہے کہ مذہب اپنی روایات کی اس تکذیب و توہین کی بر داشت نہ کر سکتا تھا، وہ تاریکی جو زمائہ معلوم سے دماغوں پر مسلط تھی، یوں آسانی سے دور نہ ہوسکتی تھی۔ آخر کار جہل نے علم کے خلاف ایک محاذ جنگ قائم کیا، اور مذہب کے در ندہ نے جس کے پنجے ہمیشہ خون سے رنگیں رہے ہیں، برونو کے خلاف اپنا چنگل بڑھایا اور محض اس خطا پر کہ وہ اس کرہ کے علاوہ اور کروں کا بھی قائل تھا۔ اسے کافر و ملحد قرار دے کر سات سال کے لیے قید کر لیا گیا کہ اگر وہ اپنے الحاد سے باز آجائے تور ہاکیا جا سکتا ہے لیکن اس نے کہا کہ ایک حق بات سے انکار کیوں کر ممکن ہے اور آخر کار پا بہ زنجیر اسے قصاص گاہ میں لے گئے اور بہت میں کٹریاں جمع کر کے چتا میں آگ لگا دی گئی اور وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ الغرض نہ نہیں ہے عقل و علم کو شکست دینے کی ہر امکانی کو شش کی لیکن جہل کے پاؤں جب ایک بار اکھڑ جاتے ہیں تو پھر مشکل مذہب نے عقل کی روشنی پھیلتی رہی اور مذہب کی تاریکی سمٹتی رہی۔

جانباز ان علم اٹھے اور انھوں نے سمندروں، پہاڑوں اور وادیوں میں جانیں دے دے کر وہ وہ باتیں دریافت کی جو مذہب کی دسترس سے باہر تھیں۔ انھوں نے بخار و برق کی قوت سے دریافت کرکے انسان کو دیو تا بنا دیا، لیکن

اہل مذہب بدستور دیو تاؤں کے غلام ہی ہے رہے۔ مذہب والے مفروضہ مجزہ ہی بیان کرتے رہے اور انھوں نے انھیں پوراکر کے دکھادیا، لیعنی انسان کی جن تمناؤں کو دیو تاپورانہ کر سکے تھے، اسے علم وعقل نے پوراکر دیا۔
سائنس بتاتی ہے کہ نہ تخلیق کوئی چیز ہے ، نہ فنا کوئی چیز، ایک لا محدود ہستی کا وجود، ایک لا محدود استحالہ عقلی ہے، کائنات کے تمام مظاہر و مآثر اسباب و نتیجہ سے وابستہ ہیں اور اشیا کے اسی فطری رابطہ کوایک نے نہ سمجھااور مذہب بن گیا، دو سرے سے سمجھ لیا اور علم کہلایا۔

مذہب کا تجربہ انسان نے ہزاروں سال کیالیکن کوئی آسانی مدد اسے نہ پیچی، خداکار جم حاصل کرنے کے لیے ماؤں نے اپنے بچوں کی قربانیاں پیش کیں لیکن اسے ان پرر جم نہ آیا۔ برہنہ وحشی انسان کولا کھوں کی تعداد میں در ندوں نے کھایا، سانپوں نے ڈسا، طوفانوں نے ڈبویا، زلزلوں نے تباہ کیالیکن خدانے اپنااصول کار نہ بدلا۔ انسان نے لاکھوں مندر بنائے، رات دن اس کی پوجا کی لیکن ظالموں کا ظلم بدستور قائم رہااور غلاموں کی پیٹے پرجو کوڑے پڑا کرتے تھے، بدستور پڑتے رہے؛ یہاں تک کہ انسان نے لاکھوں سال کے تلخ تجربات کے بعد سمجھا کہ خداانسانی معاملات میں دخل نہیں دیتااور اس کے نزدیک گھاس کی پتی اور انسان سب برابر ہیں، اس لیے اس کی ترقی کا انحصار صرف اس کی مخت و کاوش اور رہبری عقل پرہے۔ آخر کاررفتہ رفتہ رفتہ مجززات کازمانہ گذر گیا، روایات نہ ہبی کا دور ختم ہو گیا؛ اور اب انسان اس کے لیے تیار نہیں کہ وہ مذہب کے بتائے ہوئے اصول نجات پر لیتین رکھ کر اپنی دنیا کو تباہ کر دے اور بے و قوف کہلائے۔

## مذابه بعدالم كى تاريكيان

ترقی کرناانسان کا فطری حق ہے لیکن ترقی کا حقیقی مفہوم کیا ہے، اس کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ اس باب میں دو متضاد رائیں پائی جاتی ہیں، کیوں کہ وہی ایک حالت ہے، جسے ایک جماعت ترقی تہذہب سے تعبیر کرتی ہے اور دوسری وحشت و جہل سے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ ہر وہ چیز جو قدیم ہے، پر انی ہے، قابل احترام ہے گویا جب تک کسی چیز کے جھاڑنے سے صدیوں کی جمی ہوئی خاک نہ اڑے قابل اعتنا نہیں۔ ان کے نزدیک حکومتیں وہی تھیں جو ختم ہو گئیں، فرمال رواوہی تھے جو گذر گئے۔ نہ ویسے شور گئے۔ نہ ویسے شاعر اب پیدا ہوتے ہیں، نہ ویسے ادیب، نہ ویسے سیاست داں اب نظر آتے ہیں، نہ ویسے حکما و فلاسفہ۔

دوسرا گروہ قدیم و قدامت کا دشمن ہے اور موجودہ زمانہ کا مداح۔ ان کے نزدیک زمانۂ قدیم میں کوئی بات معقول تھی ہی نہیں اور قدرت نے اپنے تمام برکات زمانۂ حال ہی کے لیے وقف کر دیے ہیں۔ میری رائے میں دونوں غلطی پر ہیں ؟ نہ قدیم زمانہ کی ہر چیز بری تھی ، نہ زمانۂ حال کی ہر بات اچھی ، صدافت ہمیشہ ایک ہی رہی ہے اور اسے ہم قدیم وجدید نہیں کہہ سکتے۔وہ ہر زمانہ میں یکسال رہی اور ہمیشہ اس کی جستجو کرناچا ہیے۔

اگر ہم اصولاً اس بات کو تسلیم کرلیں کہ "فکر وعمل" ہی ملک کی ترتی و مسرت کی بنیاد ہے اور یہ عمو می مسرت ہی فی الحقیقت فطری صدافت ہے تو پھر اس کالازی بتیجہ یہ مانناپڑے گا کہ دنیا ہے"فکر وعمل" کوبالکل آزاد ہو ناچا ہے۔
آپ اس عہد قدیم کونہ دیکھے جب ایشیاتر تیب تاریک سے پہلے بھی تہذیب و تدان کا گہوارہ بناہوا تھا بلکہ عہد وسطیٰ کو لیجے
اور غور کیجے کہ اس وقت یورپ کی (جو اس وقت سب سے بڑا مدعی تہذیب و آزادی ہے) کیا حالت تھی، طبقہ عمال کو
جانوروں سے برتر سمجھاجا تا تھا۔ جہل کی تاریکی ہر طرف چھائی ہوئی تھی اور فکر انسانی نام تھا صرف اوہام پر سی کا۔ فضا میں
ہر طرف ملا نکہ و عفاریت چھائے ہوئے تھے اور ہر سمجھ میں نہ آنے والی بات مجزؤ فداوندی قرار دی جاتی تھی۔
اعتقادات نے عقل انسانی کو بے کار کر رکھا تھا اور مذاہب نے غور و فکر کو انسان کے لیے وجہ اتبیاز صرف اس لیے قرار دیا
تھا کہ یا تو وہ سپاہی ہو یا پادری، یعنی سوائے لڑنے اور جھوٹ بولنے کے لیے اور کوئی صورت انسانیت کی موجود نہ تھی۔
صنعت و حرفت کو ذکیل سمجھا جاتا تھا اور اس ذریعہ سے ایک شخص بھی اپنا پیٹ آسانی سے نہ بھر سکتا تھا۔ تو میں خریدو
فروخت کے ذریعہ سے ضروریات زندگی عاصل نہ کرتی تھیں بلکہ لوٹ مارسے اور ہر مسیحی ملک غیر مسیحی قوم کے مال کو فروخت کے ذریعہ سے نہ بھر ساتا تھا اور اس ذریعہ سے تھی باتی تھی اور اگر کوئی شخص بہ قسمی بیا تھا۔ اس وقت تقریباً بالکل ناممکن ہے کہ ہم اس زمانہ کی جہالت، واہمہ پر سی اور کور دما فی کا صیح ساح یا کافر سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت تقریباً بالکل ناممکن ہے کہ ہم اس زمانہ کی جہالت، واہمہ پر سی اور دورس کے کے اور کوئی نہ تھی۔
لیے وہم پر سی کی اور اس غلامی سے آزاد ہونے کی صورت سواموت کے لیے لوہے کی زنجریں تھیں اور دو سرے کے لیے لوہے کی زنجریں تھیں اور دو سرے کے لیے لوہے کی زنجریں تھیں اور دو سرے کے لیے لوہے کی زنجریں تھیں اور دو سرے کے لیے لوہے کی زنجریں تھیں اور دو سرے کی ور اس کی دور کی کی دور اس کی دور کی کور کی صورت سواموت کے اور کوئی نہ تھی۔

پندر ھویں صدی میں انگلتان کا قانون یہ تھا کہ اگر کوئی شخص انجیل مقدس کا مطالعہ اپنی مادری زبان میں کرے گاتواس کی جائداد اور اس کے مویثی ہمیشہ کے لیے ضبط ہو جائیں گے اور وہ حکومت کا باغی قرار دیا جائے گا۔ چنانچہ اس قانون کے نفاذ کے بعد ایک دن ۳۹ آدمی بچانسی پر لڑکائے گئے اور ان کی لاشیں سر بازار جلائی گئیں ، پھریہ جہل صرف انگلتان ہی تک محدود نہ تھا بلکہ یورپ کے ہر حصہ میں پایا جاتا تھا۔ چنانچہ سو لھویں صدی میں فرانس کی حکومت نے ایک

شخص کواس خطاپر آگ میں تڑپاتڑپا کر ہلاک کر ڈالا کہ وہ راہبوں کے ایک جلوس کے سامنے دوزانونہ ہوا تھا۔ اب آیئے اس اجمال کی ذرا تفصیل سن کیجیے:

عہد وسطیٰ کے تمام انسان جاہل وعالم، آقاو غلام، پادری وغیر پادری سب کے سب جادوٹونااورٹو گئے کے قائل سے، انھیں یقین تھا کہ شیطان نہ صرف انسان بلکہ جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے اندر بھی حلول کر جاتا ہے اور چونکہ شیطان کا مقابلہ ایک مقدس فریضہ تھا۔ اس لیے کسی ایسے شخص کو جس کے متعلق خیال ہو تا تھا کہ وہ شیطان کا ہمراز و ندیم ہے، مارڈالنا یازندہ جلادینا بہت معمولی بات تھی۔ جس حد تک حقیقت یا واقعیت کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ اس سے ندیم ہے، مارڈالنا یازندہ جلادینا بہت معمولی بات تھی۔ جس حد تک حقیقت یا واقعیت کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ مہمل عقیدہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان کے اندر شیطان حلول کرجائے اور وہ اسے نجس و ناپاک افعال پر مجبور کرے لیکن اس عقیدہ کی مذہبی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ لوگ جو اس جرم میں گرفت اس سے جن کے خاتے تھے جن کے خلاف عد الت گاہوں میں مقدمے چلائے جاتے تھے اور جن سے دنیا نفرت کرتی تھی، خود بھی یقین رکھتے تھے کہ واقعی خلاف عد الت گاہوں میں مقدمے چلائے جاتے تھے اور جن سے دنیا نفرت کرتی تھی، خود بھی یقین رکھتے تھے کہ واقعی ان پر شیطان سوار ہے اور وہ اس کا اعتراف کر لیتے تھے۔

جیمس اول کے زمانہ میں ایک شخص اسکاٹ لینڈ کارہنے والا اس جرم میں جلایا گیا کہ وہ شاہی خاندان کو ڈبو دینے کے لیے سمندر میں طوفان پیداکر رہاتھا۔

ایک بارسر میتھو ہیل کے سامنے جو انگلتان کا مشہور قانون دال جج تھا، ایک عورت پیش کی گئی کہ یہ بچوں سے سوئیوں کی قے کراتی ہے اور شیطان سے ساز بازر کھتی ہے۔ چنانچہ بجے صاحب نے اس کو مجر م قرار دے کر زندہ جلوادیا اور فیصلہ میں لکھا کہ یہ جادوگرنی ہے اور جادو کا از روئے مذہب حق ہونا ثابت ہے۔ عام عقیدہ ایک یہ بھی تھا کہ بعض آسیب زدہ انسان بھیڑ ہے کی شکل اختیار کرسکتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی شخص پر بھیڑ ہے نے حملہ کر دیا، اس نے مقابلہ کر کے اس کا ایک پنجہ کاٹ لیااور جیب میں رکھ کر گھر پہنچا، دیکھا کہ اس کی بیوی کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے اور اس کے خون نکل رہا ہے۔ اس سے یہ یقین کیا گیا کہ اس کی بیوی بھیڑیا بن کر گئی تھی، چنانچہ اس نے اقرار کیا اور جلادی گئی۔

اس طرح لوگوں پر میہ الزام بھی لگایا جاتا تھا کہ وہ گرمیوں میں پالا گراتے ہیں، اولے برساکر فصلیں تباہ کرتے ہیں، شر ابیس ترش کر دیتے ہیں اور گایوں کو بانچھ کر دیتے ہیں، اس زمانہ میں کسی کی زندگی محفوظ نہ تھی۔ کسی کا اپنے دشمن کے متعلق میہ کہہ دینا کہ ساحرہے کافی تھا اور اس الزام کی تحقیق کوئی نہ کرتا تھا۔ پھر طرفہ تماشا میہ ہے کہ میہ الزام صرف انسانوں ہی ہر عائد نہ کیا جانور بھی اس سے محفوظ نہ تھے۔ اس کے میں ایک مرغ پر میہ الزام قائم کیا گیا کہ اس نے انڈا دیا ہے اور چونکہ مرغ عام طور پر انڈا نہیں دیتا، اس لیے یقینا اس میں شیطان حلول کر گیا ہے۔ چنانچہ میہ مرغ مع

انڈے کے عدالت گاہ میں پیش کیا گیااور اس کو سر راہ جلادیے جانے کا تھکم صادر ہوا۔ اسی طرح ایک سور پریہ الزام قائم کیا گیا کہ اس نے آدمی کو مار کر کھالیا ہے اور اسے بھی جلادیا گیا۔ ایک گائے پر بھی آسیب زدہ ہونے کا الزام قائم کرکے اسے سزادی گئی۔ جانوروں کوبطور شاہدے طلب کرنا بھی اس وقت کا دستور تھا۔

ایک وقت میں یورپ کا قانون تھا کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی شخص رات کو داخل ہوا اور وہ اسے قزاق سمجھ کر مار ڈالے ڈالے تو کوئی مضائقہ نہیں لیکن اس سلسلہ میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ممکن ہے کوئی شخص کسی بہانہ سے کسی کو بلا کر مار ڈالے اور اس طرح سز اسے نج جائے۔ اس بنا پر قانون میں ترمیم کی گئی کہ مالک مکان اس وقت تک بے گناہ نہیں سمجھا جائے گا جب کوئی جب تک وہ گھر کے تتے ، بلی یا دو سرے جانور کو پیش نہ کرے جس کے سامنے اس نے مارا ہے۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا تھا تو گھر والے کو کوئی پلا ہوا جانور پیش کرے اس کے سامنے اپنی بے گناہی کی قشم کھانا پڑتی تھی ، عقیدہ تھا کہ اگر وہ جھوٹ بولے گاتو ضرور کسی نہ کسی طرح جانور اس کا اظہار کر دے گا۔

یہ بھی انگلتان کا قانون تھا کہ اگر کوئی شخص جرم کرے تووہ اس متبرک پارئہ نان و پنیر سے اپیل کرے جو اس مقصد کے لیے الگ کر دیا جاتا تھا یعنی مجرم اس روٹی کے ٹکڑے کو لے کر کہتا تھا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو خدا کرے میرے حلق میں بھنس جائے۔

پانی اور آگ کے ذریعہ سے بھی گناہ و ہے گناہی کی جانچ ہوتی تھی یعنی مجرم آگ میں تپایا ہوا سرخ لوہاہاتھ میں لیتا تھا اور عقیدہ یہ تھا کہ اگر وہ گناہ گار نہیں ہے تو اس کو کوئی ضرر نہ پہنچے گا (ہندوستان کے بھی بعض سید خاندان مدعی ہیں کہ آگ ان پر اثر نہیں کر سکتی کیوں کہ وہ معصوم ہیں، یہ جاہلانہ عقیدہ بھی اسی نوع کی مذہبی تاریکی کا نتیجہ ہے )۔ اسی طرح مجرم کے ہاتھ یاؤں باندھ کریانی میں ڈال دیاجا تا تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ اگر وہ ہے گناہ ہے تو ڈو بے گانہیں۔

ان مثالوں کے دینے سے مدعایہ ظاہر کرناہے کہ ان قوموں میں جو مذہب کی جاہلانہ گرفت میں مبتلا تھیں یاہیں،
کیا کیا بدتمیزیاں پائی جاتی ہیں اور عقل انسانی کاخون کرنے میں معتقدات مذہبی نے کتنا حصہ لیا۔ تاریخ کے مطالعہ سے
معلوم ہو تاہے کہ مذاہب کی اس لعنت میں صرف جاہل انسان ہی مبتلانہ تھا بلکہ پڑھے لکھے، ذی فہم و ذی ہوش افراد بھی
مبتلا نظر آتے تھے۔

کپلر دنیا کے مشہور بڑے آدمیوں میں سے تھااور ہیئت دانی میں تواس کا نظیر نہ تھالیکن اس کے ساتھ ہی وہ اس احتقانہ عقیدہ میں بھی مبتلاتھا کہ ستاروں کو دیکھ کر ایک شخص کے مستقبل کا حال معلوم ہو سکتا ہے۔ یہ عقیدہ اس کے دل میں مذہبی بنیاد رکھتا تھااور اس کا سبب بیہ تھا کہ ایسے ہی ماحول میں اس کی تربیت ہوئی تھی۔ تیخو براہی بڑاز بردست ہیئت داں تھا، یہ بہت سے مہمل الفاظ ایک جگہ لکھ کرپیشین گوئیاں کیا کرتا تھااور ان کے پوراہونے کا منتظر رہتا تھا۔

لوتھر کو یقین تھا کہ اس کی ملا قات شیطان سے ہوئی تھی اور بعض مذہبی مسائل پر اس سے مباحثہ بھی ہوا تھا۔

چار لس پنجم شہنشاہ جر منی کے زمانہ میں اسٹو فلر بڑا مشہور ہیئت دال گذراہے، اس نے ایک بار ستاروں کو دیکھ کر تھم لگایا

کہ ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے اور اس کا اتنا یقین ہو گیا کہ ہز اروں آد میوں نے جو نشیبی علاقہ زمین میں رہتے تھے،

ترک وطن کر دیا اور خانماں برباد ہو گئے۔ فر انس میں تولو گوں نے دوسری کشتی نوح تیار کرلی اور ذخائر سے اسے بھر دیا

تاکہ طوفان میں کام آسکے لیکن طوفان نہ آنا تھا، نہ آیا۔

ان باتوں سے ظاہر ہو تا ہے کہ ذہن انسانی کس درجہ غلامی میں مبتلاتھا اور مذہب کا مفہوم سوائے شیطان کی پرستش کے اور کچھ نہ تھا۔

الغرض ان کی مذہبی روایات اسی طرح کی لغوباتوں سے بھری ہوئی تھیں۔اس کا سبب یہ تھا کہ انسانی معلومات کا ذریعہ صرف مذہبی ادارے تھے اور اداد تأخلاف ذریعہ صرف مذہبی ادارے تھے اور اداد تأخلاف عقل باتیں گھڑ لیتے تھے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئیں اور وہ اس کے جواب میں معجزات و کرامات وغیرہ بیان کر کے عوام کو مرعوب کرلیں اور اپنااقتدار جمائیں۔

پھر جہل وظلمت کا یہ اثر کسی ایک شعبہ تک محدود نہ تھا بلکہ تمام انسانی معلومات پر چھایا ہوا تھا۔ اس سلسلہ میں آپ زبان ہی کے مسئلہ کو لیجے تو عجیب وغریب حقائق کا انکشاف ہو گا۔ اول اول عام طور پر یقین کیاجاتا تھا کہ عبر انی ہی اصل زبان ہے اور تمام زبانیں اسی سے نکلی ہیں (عربی کو بھی ام السنہ اسی لیے کہتے ہیں) بعد کو یہی دعویٰ اور زبانوں نے بھی کیا، اینڈرے کہپ نے الا 18ء میں ایک کتاب شائع کی جس کا مقصودیہ بتانا تھا کہ بہشت کی زبان کیا ہے، چنانچہ اس نے لکھا ہے کہ خدانے آدم سے سویڈن کی زبان میں جواب دیا اور سانپ نے حواسے فرانسیسی میں باتیں کیں۔ آدم نے ڈنمارک کی زبان میں جواب دیا اور سانپ نے حواسے فرانسیسی میں باتیں کیں۔

ایرونے اپنی کتاب میں جو میڈرڈ میں شائع ہوئی تھی، ظاہر کیا ہے کہ جنت عدن میں بکائی زبان (شالی ہسپانیہ کی) بولی جاتی ہے۔ ۱۵۸۰ء میں گر دپیس نے ایک کتاب لکھی کہ یہ سب غلط ہے، بہشت میں توڈج زبان بولی جاتی ہے۔

اب جغرافیہ کو لیجیے کہ اس میں کیا کیا گل کھلائے گئے، چھٹی صدی میں ایک راہب نے جس کانام کاساس تھا، ایک کتاب ہیئت و جغرافیہ کی ملی جلی لکھی اور ظاہر کیا کہ بائبل میں جو پچھ یا یاجا تاہے وہی بالکل صحیح ہے یعنی دنیا مشتمل تھی ایک مسطح قطعُہ زمین اور اس کے بعد دائرہ دار ٹکڑوں پر ، یہ قطعُہ زمین چاروں طرف پانی سے بھر اہوا تھا جسے سمندر کہتے ہیں اور پانی کے اس حصہ سے آگے ایک اور حلقہ خشکی کا تھا اور طوفان سے قبل یہیں انسانی آبادی پائی جاتی تھی۔ یہیں ایک بلند پہاڑ تھا جس کے گرد سورج چاند طواف کرتے تھے اور جب سورج اس پہاڑ کے پیچھے چلا جاتا تھا تورات ہو جاتی تھی اور سامنے آجاتا تو دن ہو جاتا تھا۔ اس راہب نے یہ بھی بتلایا کہ بیر ونی دائرہ خشکی کے کنارہ سے آسان بندھا ہو اتھا اور وہ کسی مخوس چیز کا بناہوا تھا، اور زمین کو ایک کڑھائی کی طرح ڈھکے ہوئے تھا۔

ان بیانات کے ساتھ ہی اس کا بھی اہتمام تھا کہ بائبل میں کا ئنات کے متعلق بیہ لکھاہے کہ اس کے خلاف کوئی شخص کچھ نہ کھے نہ سمجھے ورنہ وہ کا فروبے دین قرار دیا جائے گا۔

علم کے خلاف مذہب کی اس جنگ کا میہ حال تھا کہ لکھنا پڑھنا ممنوع تھا اور جو کوئی ایساکر تا تھا، اسے طرح طرح کی سزائیں دی جاتی تھیں۔ اگر کسی نے منھ سے نکل گیا کہ زمین ایک کرہ ہے تو اسے پکڑ کر جلادیا گیا۔ اگر کسی نے دعویٰ کیا کہ آفتاب نظام شمسی کا مرکز ہے تو اسے جلاوطن کر دیا گیا۔ ایک عورت کو صرف اس لیے سولی پر چڑھا دیا کہ وہ بخارکی تکلیف کو گاگاکر کم کررہی تھی۔

گرچونکہ یہ عقیدہ عام تھا کہ انسان اپنی روح کا مالک نہیں ہے، اس لیے ساتھ ہی ساتھ یہ خیال بھی مرتسم ہو گیا کہ وہ اپنے جسم کا بھی مالک نہیں ہے اور اس طرح غلامی کی بنیاد قائم ہوئی۔ پھر جنھوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، ان سے مخفی نہیں کہ یونان ورومہ، فرانس وجرمنی وغیرہ میں غلامی کے کتنے وسیع و مہیب ادارے قائم سے اور انسانوں کو جانور بنانے میں انھوں نے کتنا بڑا حصہ لیا۔

الغرض مذہب کے تاریک دور میں انسان کو جسم وذہن دونوں انتہائی ذلیل غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے سے اور انسانیت کا مستقبل سخت تاریکی میں مبتلا تھا، لیکن چونکہ حقیقت و صدافت کو عرصہ تک دبایا نہیں جا سکتا اور فراست انسانی وہ چنگاری نہیں جو کسی نہ کسی وقت بھڑک نہ اٹھے: اس لیے رفتہ رفتہ ایک زمانہ آیا کہ علم کی روشنی پھیل۔ فراست انسانی وہ چنگاری نہیں جو کسی نہ کسی وقت بھڑک نہ اٹھے: اس کے لیے جگہ چھوڑی اور اس طرح انسانیت جو ہز اروں سال سے وحشت و در ندگی کے بوجھ کے نیچے پڑی کر اور رہی تھی، آزاد ہوئی۔ پر انے جغرافے بدلے، تاریخ بدلی، معتقدات بدلے اور آخر کار انسان مذہب کی گرفت سے حیب کر آزاد ہوگیا۔ علم وفن کسی کی ملکیت نہ رہا۔ سوچنے سیجھنے کا ہر شخص کو مجاز ہو گیا۔ غور و تدبر ہر شخص کا فطری حق قرار پایا۔ اختر اعات و ایجادات کا دروازہ کھل گیا۔ آزادی فکر ورائے کے لیے کوئی مانع حاکل نہ رہا اور انسان کو اس طرح سب سے پہلے ترک مذہب ہی کے بعد معلوم ہوا کہ وہ خلیفتہ اللہ فی الارض ہے۔

ترقی کامفہوم کیا ہے، اس سوال کا مطالعہ آپ مذہبی نقطہ نظر سے بھی تیجے اور مذہب سے علیحہ ہوکر بھی؛ آپ کو بالکل دو مختلف جو اب ملیں گے۔ مذہب کے نزدیک ترقی کامفہوم اس دنیا سے تعلق رکھتا ہے جہاں دنیاوی افعال واعمال کے نتائج سے واسطہ پڑے گا اور عمل کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ پھر کیا بیہ امر حیرت ناک نہیں کہ جس عالم کے کر دار سے مذہب نے جزاو سزاکو متعلق بتایا ہے، اسی کو اند ھوں کی طرح اسر کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ اب فالڈ علاق ہے۔ کہ معلوم ہوگا کہ اس میں کتنی وسعت ہے، جدوجہد کا کتنا پھیلاؤ ہے اور اس کے مقاصد کتے بلند ہیں، سب سے بڑی چیز جس پر انسان فخر کر سکتا ہے، وسعت نظر ہے اور اس کا کتنا پھیلاؤ ہے اور اس کے مقاصد کتے بلند ہیں، سب سے بڑی چیز جس پر انسان فخر کر سکتا ہے، وسعت نظر ہے اور اس کا پیتہ عالم اخلاق میں چل سکتا ہے۔ پھر دیکھیے کہ اخلاقی حیثیت کس کی زیادہ بلند ہے۔ ایک مذہب کا پابند، خواہ وہ کتنا ہی بلند نظر یہ اخلاق کار کھتا ہو، دو سرے مذاہب والے کو تحقیر واستحقاق کی نظر سے دیکھنے پر مجبور ہے۔ یہ خیال کہ صرف میں راہ راست پر ہوں اور دوسر اگر اہ ہے، قدر تأ ایک شخص کے جذبہ تفوق کو پیدا کر کے دوسرے کو حقیر و ذکیل تھہر اے گا اور بہی وہ ایک جذبہ تھا جو ہمیشہ دنیا میں فساد وخوں ریزی کا باعث ہوا۔

یوں تو مذہب نے ہمیشہ یہی دعویٰ کیاہے کہ وہ دنیا میں امن وسکون پھیلانے آیاہے لیکن عمل سے وہ اس دعویٰ کو مجھی صحیح ثابت نہ کر سکا اور اس لیے اگر واقعی ترقی کی راہوں پر غور کرناہے تو مذہب سے علیحدہ ہو کر غور کرناچاہیے اور انسانیت کے کلی مفہوم کوسامنے رکھ کرشاہر اہ عمل متعین کرناچاہیے۔

["من ویز دال"، حلقه نیاز و نگار ، کراچی ، طبع دوم ، ۱۹۹۳]

# الحاد كياہے اور كيانہيں ہے؟ احمد خان

تلخيص، ترميم واضافه: سيل امجل حساين

فیس بک یادیگر سوشل میڈیا میں ملحدوں سے اکثریہ سوال پوچھے جاتے ہیں کہ الحاد کیا ہے، اس کا ضابطہ کہیات کیا ہے، اس کا قانون طرز معاشرت کیا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ و۔ جہاں تک ملحدوں کے قانون طرز معاشرت کا سوال ہے تواس پر کافی پہلے غلام رسول صاحب اپناایک عالمانہ مضمون ہم سے شیئر کرچکے ہیں جو آج بھی ان کی ٹائم لائن پر موجود ہے۔

لیکن الحاد کے تعلق سے کئی بنیادی غلط فہیوں اور اعتراضات کا مکمل اور تشفی بخش جواب بہت پہلے احمد خان صاحب نے دینے کی کوشش کی تھی جو آج بھی اس لیے اہم ہے کیوں کہ جولوگ الحاد کے معنی تک نہیں جانتے، وہ بھی اس پر اپنازور خطابت آزمانے سے نہیں چو کتے۔ کئی ایسے بچکانہ اور بے معنی سوالات جن کا الحاد سے کوئی واسطہ ہی نہیں، اس پر ہمارے فاضل و قابل مو منین اکثر و بیشتر دریائے ذخار لٹانے کی فیاضی دکھاتے رہتے ہیں۔ احمد خان صاحب کا یہ مضمون سوال وجو اب کے طرز پر ہے جے ہیں نے تبدیل کر دیا ہے اور صرف اٹھی نکات کو میں نے اس تلخیص میں شامل مضمون سوال وجو اب کے طرز پر ہے جے ہیں شامل کر دیا ہے اور صرف اٹھی نکات کو میں نے اس تلخیص میں شامل کر دیا ہے۔ امید ہے کہ مومنین کے ساتھ ساتھ ملحدین کے لیے بھی یہ الحص تلخیص پر اغرازہ ثابت ہو گی اور آئندہ ہونے والے مکالموں میں الحاد کے تعلق سے کوئی اشکال نہیں رہے گا۔ تاحم خال نہیں رہے گا۔

(1) سب اہم سوال ہم سے یہ یو چھا جاتا ہے کہ الحاد کیا ہے؟ حتیٰ کہ کئی لوگ اسے ایک مذہب بھی قرار دے دستے ہیں۔ جب کہ دہریت یا الحاد مذہب نہیں بلکہ مذاہب کار دہے۔ جس طرح خلا کوئی شے نہیں بلکہ کسی بھی شے کی عدم موجود گی کو خلا کہا جاتا ہے۔ یا جس طرح خاموثی بذات خود کوئی زبان نہیں بلکہ جب انسان کسی بھی زبان کا استعال

جھوڑ دے تواس کیفیت کو خاموش کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح دہریت کوئی مذہب نہیں بلکہ مذاہب کی عدم موجودگی کی کیفیت کانام ہے۔

(2) ہمارے مومنین ملحہ وں سے اکثر سوال کرتے ہیں کہ کیاد ہریت کی کوئی مرکزی کتاب یا کوئی دستاویز یا کوئی دستاویز یا کوئی مرکزی کتاب یا کوئی دستاویز یا کوئی منشور یا کوئی مقدس ہستی ہے جس سے دہر بے عقیدت رکھتے ہموں؟ بیہ سوال ایسا ہی ہے جیسے کوئی پوچھے کہ کیا خاموشی کی کوئی گرائمر یارسم الخط ہے؟ جی نہیں، گرائمر اور رسم الخط زبانوں کے ہوا کرتے ہیں، خاموشی کے نہیں۔ اسی طرح صحائف یاضابطہ کے ہوتے ہیں، دہریت کے نہیں۔

(3) مو منین کا اگلاواریہ ہوتا ہے کہ جب دہریت کا کوئی اصول یا کوئی قاعدہ یا کوئی قانون ہی نہیں تو دہر ہے اپنی زندگی کیسے گذارتے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جواب بہت آسان ہے کہ دہر ہے اپنے معاملات زندگی ساجی اصولوں، مروجہ قوانین اور عقل وخر دکی روشنی میں گذارتے ہیں۔ دہر ہے اپنی زندگی کا مقصد خود طے کرتے ہیں، نہ کہ کسی قدیم اور بوسیدہ صحفے میں زندگی کا مقصد تلاش کرتے ہیں۔ مختلف دہریوں کی زندگی کا مقصد بھی مختلف ہو سکتا ہے، مثلاً اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا، کوئی فلاحی ادارہ قائم کرنا، صحافی بن کر معاشرتی ناانصافی پر آواز اٹھاناو غیرہ وغیرہ ۔ یادر کھیں کہ ساجی اور معاشرتی قوانین اور انسانی حقوق کا عالمی منشور انسان کی ہزاروں سال کے ارتقائی مراحل طے کر کے موجودہ حالت تک پہنچے ہیں جو ہمارے اجتماعی لاشعور کا حصہ ہیں۔

(4) مو منین اکثر میہ اعتراض کرتے ہیں کہ سائنس یا کوئی دہر میہ آج تک میہ ثابت نہیں کرپایا کہ خدا نہیں ہے تو پھر وہ کن بنیادوں پر خدا کے انکاری ہیں؟ میہ کافی گساپٹاسوال ہے لیکن سب سے زیادہ دہر ایا جانے والا یہی سوال ہے جسے ہر وہ مسلمان ایک بار ملحدوں سے ضرور پوچھنا چاہتا ہے جس کا الحاد سے اول اول سامنا ہوا ہو۔ جواب وہی ہے کہ عدم کو ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ دعویٰ ثابت کرنامدعی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر میں میہ دعویٰ کروں کہ میں ایک مکامار کر دیوار چین گراسکتا ہوں تو اپنے اس دعوے کو ثابت کرنامیری ذمہ داری ہوگی، لیکن اگر میں دوسروں سے یہ تو قع کروں کہ وہ یا تو میرے اس دعوے کو رد کرے یا پھر میری بات پر ایمان لے آئے تو یہ غیر منطقی بات ہوگی۔ مختصر میہ کہ وہ دعوے جو بغیر ثبو توں کے جائیں، ان کور دکرنے کے لیے بھی کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔

(5) اوپر کے سوال سے ہی جڑا ایک سوال اور بھی ہے جو مسلمان ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ جب موت کے بعد زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے توانسان نیکی کیوں کرے اور برائی سے دور کیوں رہے ؟ اس سوال کا جواب بھی کئی بار دیاجا چکاہے۔ اچھائی اور برائی کا پیانہ ہمارے اجتماعی لا شعور کا حصہ ہے۔ ہماری اخلا قیات ہمارے ماحول ، ہماری نفسیات ، والدین کی تربیت اور معاشر ہے ہے جڑی ہوتی ہیں جس میں فدہب کا کوئی اتنابڑا کر دار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان جہال لوگوں کی اکثریت اسلام ہیں جبوٹ بولنا کوئی بری بات نہیں سمجھا جاتا، عالال کہ اسلام ہیں جبوٹ بولنا حرام ہے۔ جب کہ اسکینڈے نیویا، نیوزی لینڈ جیسے لاد نی معاشر وں میں روز مرہ کی زندگی میں کوئی جبوٹ نہیں بولتا اور اسے انہتائی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ فدہب کاکار نامہ (اگر اسے واقعی کار نامہ کہا جا سکتا ہے تو) صرف اتنا ہے کہ ہزاروں سال پہلے ہے آرہے سابی تنازعات کا حل ڈھونڈ نے کے لیے انسانوں نے جو قوانین اپنے ماحول اور معاشر ہے کہ مطابق بنائے، قدہب نے آرہے سابی تنازعات کا حل ڈھونڈ نے کے لیے انسانوں نے جو قوانین اپنے ماحول اور معاشر ہے کہ مطابق بنائے، فدہب نے ان میں معمولی ترمیم و اضافے کے ساتھ انھیں مقدس شکل دے دی۔ لیکن مشکل ہے ہوئی کہ فدہب نے انھیں دائی اور ہر دور کے لیے جامد بھی قرار دے دیا۔ جب کہ جیسے جیسے انسان سابی ترقی کے مراحل طے کر تاگیا، بہتر سے بہتر قوانین وجود میں آتے رہے اور ہنوز ہے سلسلہ جاری ہے۔ مثلاً فدہب نے غلامی کو معیوب نہیں سمجھا اور نہ اس کے نزد یک ہے کوئی غیر اخلاقی فعل تھالیکن موجودہ عالی قوانین نے اسے انسانی حقوق کے خلاف قرار دیا اور اس پر قد خن کے نزد یک ہے کہ گایوں سے نواز ناشر وع کر دے، جہاں عدم بر داشت کی وافر مقدار پائی جاتی ہو، اس معاشر سے میں سانس کو وال بہن کی گایوں سے نواز ناشر وع کر دے، جہاں عدم بر داشت کی وافر مقدار پائی جاتی ہو، اس معاشر سے میں سانس خضص صرف جنت و دوز نے کے سبب اچھائی اور برائی کا فیصلہ نہیں کر تا بلکہ وہ اسے معاشر سے کے اجتا تی مفاد اور آ فاتی و شہت قدروں کی روشنی میں طے کر تا ہے۔

(6) مسلمان خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ہم اسے ایک بچکانہ سوال کرتے ہیں کہ کیا تم نے ہوا کو دیکھا ہے؟ عقل کو دیکھا ہے؟ اپنے اجداد کو دیکھا ہے؟ چنانچہ تمھارے پاس ان چیزوں کی موجود گی کے کیا ثبوت ہیں؟ ایسے سوالات وہی لوگ کرتے ہیں جفیں سے تک پتہ نہیں ہو تا کہ انسانی معلومات کے دواہم ذرائع ہیں، پہلا مثاہدہ اور دوسرا تجربہ (حواس خمسہ)۔ اگر کہیں دھوال اٹھتا ہے تو ہم دور سے ہی سے اندازہ قائم کرسکتے ہیں کہ ضرور اس جگہ آگ گی ہوگی۔ اس طرح ہواجب چلتی ہے تواس کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہم مثاہدہ کرتے ہیں یا جن محسوسات کا تجربہ ہوتا ہے، وہ ہمارے دواس خمسہ بتادیتے ہیں کہ ہوا چل رہی ہے۔ ہمارے اجداد کی موجود گی کا ثبوت خود ہمارا وجود ہے۔ ان چیزول کی موجود گی کا ثبوت خود ہمارا وجود ہے۔ ان چیزول کی موجود گی کو قبول ہم اپنے مثاہدے اور تجربے کی روشنی میں کرتے ہیں، نہ کہ یہ ہمارے اندھے ایمان کا حصہ ہیں۔

دریافت کرتے ہیں کہ اگر انسان بندر سے بنا ہے تو آج تک بندر کیوں موجود ہیں؟ ایسے سوال کرنے والے مسلمانوں کو دریافت کرتے ہیں کہ اگر انسان بندر سے بنا ہے تو آج تک بندر کیوں موجود ہیں؟ ایسے سوال کرنے والے مسلمانوں کو دریافت کرتے ہیں کہ اگر انسان بندر سے بنا ہے تو آج تک بندر کیوں موجود ہیں؟ ایسے سوال کرنے والے مسلمانوں کو دریافت کرتے ہیں کہ اگر انسان بندر سے بنا ہے تو آج تک بندر کیوں موجود ہیں؟ ایسے سوال کرنے والے مسلمانوں کو

میر امتورہ ہوگا کہ وہ الحاد کی جان چھوڑ کر بابولو جی پڑھ لیں تو افاقہ ہوگا۔ ارتقابایالو جی کا ایک نظریہ ہے، جس کا الحاد اور دہریت سے کوئی تعلق نہیں۔ اکثر فیس بی مومنین کے ذہن میں پہلے ہی سے یہ مفروضہ قائم ہوتا ہے کہ نظریہ ارتقااور بگ بینگ ، الحاد کے ارکان ہیں، چنانچہ جب وہ اپنے مذہب اور عقائد کو درست ثابت نہیں کرپاتے تو وہ طحدوں سے ارتقا اور بگ بینگ کے متعلق سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شاید ان کی خوش گمانی یہ ہوتی ہے کہ اگر انھوں نے ارتقا اور بگ بینگ کو غلط ثابت کر دیا تو الحاد اور دہریت بھی غلط ثابت ہوجائے گی۔ جب کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ فزکس اور بابولو جی کے نظریات کو کوئی غلط بھی ثابت کر دے تو اس سے دہریت اور الحاد کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سائنس ایک علاحدہ علم ہے اور یہ تصور غلط ہے کہ سائنس کی کہی ہوئی ہر بات دہریوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ مثلاً گا۔ سائنس ایک علاحدہ علم ہے اور یہ تصور غلط ہے کہ سائنس کی گہی ہوئی ہر بات دہریوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ مثلاً میں علاحدہ علم ہے اور یہ تصور غلط ہے کہ سائنس کی گہی ہوئی ہر بات دہریوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ مثلاً میں علاحدہ علم ہے اور یہ تصور غلط ہے کہ سائنس کی گہی ہوئی ہر بات دہریوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ مثلاً علی شواہد ہیں اور یہ محض ایک مفروضہ ہے ، لیکن اس عمری دہریت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مختصریہ کہ دہریت کورد کرنے کے لیے آپ کوسائنس کو غلط ثابت کرنے کی لیے آپ کوسائنس کو غلط ثابت کرنے کی لیے خدا کے وجود دکا کوئی ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔

(8) مو منین کا اگلا سوال ہے ہو تا ہے کہ ساکنس آج تک ایک چھر نہ بنا سکی ، کا ننات یا انسان کیا خاک بنائے گی ؟ اور وہ مزید ہے کہتے ہیں کہ ساکنس کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ چلے ، اس مقام پر میں اعتراف کرلیتا ہوں کہ واقعی ساکنس کے پاس ہر سوال کا جواب موجود نہیں ہے لیکن مائنس نے کبھی اس کا دعویٰ بھی نہیں کیا۔ انسان کے پاس اس کا نئات کی اصل معلومات نہیں تھی اور انسانی دماغ متجسس ہے ، سوالات کے جوابات ڈھونڈ نے کی کوشش کر تارہتا ہے۔ فدہب نے اس کی اس کمزور نبض پر ہاتھ رکھا اور اسانی دماغ معلومات دے دیں لیکن افسوس کہ ان میں بیشتر غلط ثابت ہو چکی ہیں۔ ساکنس وہ بچے ہے جو کا نئات کی اصل معلومات ذود حاصل کرناچاہتا ہے اور یہ ایک طویل عمل ہے۔ ساکنس کا مقصد انسانی بھلائی ہے۔ انسان ہوا میں اڑنے معلومات خود حاصل کرناچاہتا ہے اور یہ ایک طویل عمل ہے۔ ساکنس کا مقصد انسانی نظاح کے انسان ہوا میں اڑنے وقت اور وسائل لوگوں کی جذباز ایجاد کر کے اسے ہوا میں اڑنے کی سہولت فراہم کر دی وغیرہ وغیرہ و مام کرتے ہیں۔ رہی بات مجھر اور مکھی کی توساکنس نے کہا تا گونگ کے ذریعے مجھر مکھی سے کہیں زیادہ بڑے جاندار بھیڑ وغیرہ بناکر دکھا دیے۔ جب مکھی اور مجھر کی ضرورت پیش آئے گی تووہ بھی بنا لیے جائیں گے۔

(9) اب اس جواب کے بعد ہمارے اگناسٹک قشم کے حضرات رزم گاہ میں کو دپڑتے ہیں اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب سائنس کے پاس ہرچیز کاعلم نہیں ہے تو خدا کی موجو دگی کا امکان بھی حتمی طورپر رد نہیں کیا جاسکتا۔ کیا پیۃ مستقبل میں سائنس بھی خدا کی موجودگی ثابت کر دے؟ اس دلیل کے جواب میں کہاجاسکتاہے کہ کیوں کہ سائنس کے پاس ہر چیز کاعلم نہیں، تو ممکن ہے کہ مستقبل میں سینٹا کلاز، سپر مین، اسپائیڈر مین اور دیگر فرضی کر داروں کا وجو د بھی ثابت ہو جائے۔ کل رات میں نے دیکھا کہ آسمان سے بریانی کی برسات ہورہی تھی اور اس تصور کو صرف اس لیے رد نہیں کیا جاسکتا، کیوں کہ کیا پیتہ مستقبل میں سائنس میرے اس تصور کو درست تسلیم کرلے۔

(10) آخر میں مسلمانوں کے پاس ایک ہی سوال باتی رہ جاتا ہے کہ اگر خدا نہیں ہے توانسانوں کی اکثریت خدا پر یقین کیوں رکھتی ہے؟ اس سلسلے میں میر اماننا ہے ہے کہ سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اکثریت کی نہیں بلکہ ثبوتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف پانچ سوسال پہلے ایک وقت ایسا بھی گذرا ہے جب ایک شخص کلولس کوپر تکس نے ایک کتاب کلھی اور دنیا کو ایک حقیقت بتائی کہ سورج زمین کے گرد نہیں گھو متا بلکہ زمین اور دیگر سیارے سورج کے گرد گھو متع ہیں۔ اس شخص کے بعد ہی برونو اور گیلیلیو آئے تھے اور یہ لوگ بالکل تنہا تھے۔ پوری دنیا ایک طرف اور اپنے زمانے میں ہیں۔ اس شخص کے بعد ہی برونو اور گیلیلیو آئے تھے اور دیگر مذاہب کے علاوہ پوری دنیا کے عوام وخواص شامل ہیں تھی خدا کو سے گرید اکثریت میں کر بیائی۔ اور اس رزم گاہ میں طحد بن بالکل کولس کوپر تکس، برونو اور گیلیلیو کی مذا کو طرح آئیلیا گئی اس کوپر تکس، برونو اور گیلیلیو کی طرح آئیلیا ایک طرف کو جو ٹا تو اور دیگر مذاہب اور عوام وخواص شامل ہیں، لیکن اس سے طرح آئیلیا ایک طرف کو جو ٹا قرار دیا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک جھوٹ کو سولوگ بولیں تو بی نہیں ہو جاتا، نہ ہی بیج بولنے والے کسی اس کیلی شخص کو جھوٹا قرار دیا حاسمانے۔

السلط المعدول پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ ان کی مقدس شخصیات کی توہین کرتے ہیں۔ دراصل یہ لفظ "توہین" مومنین کا وہ ڈھال ملک دوں پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ ان کی مقدس شخصیات کی توہین کرتے ہیں۔ دراصل یہ لفظ "توہین" مومنین کا وہ ڈھال ہے جس سے وہ ندہب کے دفاع کی آخری کوشش کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ان کے پیغیر اور دیگر مقدس ہستیال شقید سے ماورا ہیں، اس لیے جو لوگ ان کے افکار و اعمال پر شقید کرتے ہیں، وہ توہین کے مر تکب ہوتے ہیں۔ گویا مسلمان لفظ "توہین" کو بطور ایک "فیتہ "استعال میں لا کر معترضین اور ناقدین کے منھ پر چپکا کر ان کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مومنین کی مقدس ہستیال ان کے لیے مقدس ہیں نہ کہ دوسرول کے لیے۔ کئی اور ہنداہب کی مقدس ہستیال بھی ہیں لیکن دیکھا یہی گیا ہے کہ دوسر سے نداہب اور عقائدر کھنے والے ان کی کس قدر توہین کیا کرتے ہیں، مثلاً پاکستان میں مرزاغلام احمد قادیانی کونہایت ہی گندی زبان سے نوازاجا تا ہے، ان کے مضحکہ خیز کار ٹون

فیس بک میں بھرے پڑے ہیں جنمیں ہزاروں لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہندووں کے لیے گائے ایک مقد س جانور ہے جے وہ ماں کا درجہ دیتے ہیں لیکن مسلمان بھد شوق اس کا گوشت کھا کر ان کے جذبات کی توہین کرتے ہیں کیوں کہ وہ ان کے لیے مقد س نہیں ہے بلکہ خوردونوش کی ایک شے ہے۔ اسی طرح طحدین کے لیے بھی پینیمبر اسلام یا کوئی دوسری مقد س ہستیاں بھی اس طرح لائق تعظیم ہر گزنہیں ہیں جس طرح مسلمانوں کے نزدیک ہیں۔ ہمارے لیے کوئی بھی نذہب، کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی مفروضہ، کوئی بھی تصور تنقید سے ماورا نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک بقول ایک مفکر، دنیا میں کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی مفروضہ، کوئی بھی لیتی ہو۔ البتہ عام مومنین اور ملحدوں میں فرق صرف ایک مفکر، دنیا میں کوئی بھی شے ایس نہیں جو مکمل ہو اور سانس بھی لیتی ہو۔ البتہ عام مومنین اور ملحدوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ مومنین کے اعتراضات اور تنقید اکثر بے دلیل وحوالہ ہوتی ہیں جب کہ ملحدین ہربات اپنے علم، منطق، دلیل، شواہد، تجرب، حوالے کی روشنی میں کرتا ہے۔ وہ مسلمانوں کی مسلمہ مقد س ہستیوں کے نقد س کا پر دہ ان ہی کی مستند اور معتر کتابوں کے حوالوں سے چاک کرتا ہے۔ وہ مسلمانوں کی مسلمہ مقد س ہستیوں کے نقد س کا پر دہ ان ہی کی مستند اور معتبر کتابوں کے حوالوں سے چاک کرتا ہے۔ چنانچہ جب ایک مسلمان اپنے ہی خبر سلے اپنی گردن دیکھتا ہے تو وہ متین کا شور مجانے لگتاہے جو اس کی لاجو ابی اور شکست خور دگی کی واضح دلیل کے سوانچھ نہیں۔

(12) چار وناچار شکست خوردہ اور بے بس مسلمان دہائی دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ملحہ بن کا ٹارگیٹ صرف اسلام ہی کیوں ہے، دوسرے مذاہب کیوں نہیں؟ یہ سوال ہی لاعلمی کی واضح دلیل ہے۔ ایک دہر بے یا ملحہ کا ماضی میں جو مذہبی بیک گراؤنڈ ہو تا ہے، اور جس مخصوص مذہبی حصار سے وہ باہر آتا ہے، ظاہر ہے وہ اسی کو اپنے احتجاج کا نشانہ بنائے گا، کیوں کہ وہ اسی مخصوص مذہب وعقا کدسے برگشتہ اور بیز ار ہو کر باہر فکا ہے۔ بہت پر انا مقولہ ہے کہ جس کے کلے میں جو ڈھول پڑا ہو، وہ اسے ہی بجائے گا۔ ایک ہندو ملحہ، ہندوازم کو ہی ٹارگیٹ کرے گا، کیوں کہ وہ اسپنے صحائف اور عقا کد ہی سے برگشتہ ہو کر ملحہ بنا ہے۔ ایک عیسائی یا یہودی ملحہ بھی اپنے اپنے مذاہب کے گا۔ ایک عیسائی یا یہودی ملحہ بھی اپنے اپنے مذاہب کے گا۔ وہ س موجو د بیں جہاں انھی کرے گا اور انھیں ہی زیر بحث لائے گا۔ فیس بک میں تقریباً تمام مذاہب کے ملحہ بن کے گروپس موجو د بیں جہاں انھی مذاہب پر تنقید کی جاتی ہیں، جن کی رسی تڑا کر وہ آزاد ہوئے ہیں۔

لہذا، مسلمانوں کو چاہئیں کہ وہ پہلے الحاد کی بنیادی ہیئت ترکیبی کو سمجھیں، پھر وہ چاہیں تواس پر بے شک سوال کریں یا اسے تنقید کا نشانہ بنائیں۔ ہم ہر مثبت تنقید کا احترام کرتے ہیں کیوں کہ ہماراوجود ہی اس پر قائم ہے۔ لیکن تنقید اور تنقیص کے فرق کو بھی سمجھنا ضروری ہے، بغیر حوالے، شواہد اور منطقی دلائل کے تنقید کا وجود خطرے میں پڑجا تا

#### دہری<u>ت</u> اور سماجی رویے غلام رسول

پچھے چند دنوں سے کچھ عجیب ہی پوسٹس پڑھنے کو مل رہی ہیں، جن کے پیچھے تجسس کی بجائے تضحیک کامادہ کار فرما ہے۔ لیکن اہل ایمان کے علاوہ کچھ اپنے دوست بھی اس مسئلے پر کسی حد تک کنفیو ژن کا شکار ہیں۔ چند اہم سوال جو اٹھائے گئے ہیں وہ کچھ یوں ہیں:

1- دہریئے خدایامذہب سے انکار کرتے ہیں لہذا کیاوہ محرمات مثلاماں، بہن یا بٹی سے مباشرت کرتے ہیں؟

2- كياد ہريئے اپنى بہنوں، بيٹيوں كوشادى سے پہلے جنسى تعلقات ركھنے كى اجازت ديتے ہيں؟

3- کیا دہریئے اپنی بیوی کو دوسرے کے ساتھ بانٹنا پیند کریں گے، کیا بیوی کو دوسرے مر دوں کے ساتھ تعلق رکھنے کی اجازت دیں گے ؟

4- دہریئے شادی کیسے کرتے ہیں؟

5- دہریئے مرنے کے بعد کونسی رسومات اداکرتے ہیں؟

6- كياد هريئ ايخ مال باپ كاادب كرتے ہيں؟

ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ دہریت مذہب نہیں ہے، یہ ایک ضابطہ حیات ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ اور ناہی یہ کسی قشم کا کوئی نظریہ پیش کرتا ہے۔ اس کا کسی بھی نوعیت کا کوئی معاشی پروگرام نہیں ہے، اور ناہی یہ معاشی تفاوت اور دیگر معاشرتی مسائل کے علی کی راہیں بجھاتا ہے۔ دہریے سرمایہ داری کے جمایتی بھی ہوسکتے ہیں اور اشتر اکی نظام کے بھی۔ دہریے عام انسانوں کی طرح معاشرے کی ایسے ہی رکن ہوتے ہیں جیسا کہ مذہب کے ماننے والے ۔ یہ بھی معاشرتی تقاضوں کو اسی طرح نبھاتے ہیں جن پر اس معاشرے میں رہنے والے دیگر افراد عمل پیر اہوتے ہیں۔ دہریے صرف خدایا کسی مافوق الفطرت ہتی کے وجود کا انکار کرنے کے علاوہ وہ سب کچھ کرتے ہیں جس کا تقاضا ان سے معاشرہ کرتا ہے۔ (میں خود کئی ایک نزدیکی لوگوں کی نماز جنازہ میں گیا ہوں، جس سے مقصد ان کی مغفرت کی دعا کرنا ہر گز مقصود نہ تھی، بلکہ یہ اس چیز کا اظہار تھا کہ میں مرنے والے کے بچھڑ جانے کو مقصد ان کی مغفرت کی دعا کرنا ہر گز مقصود نہ تھی، بلکہ یہ اس چیز کا اظہار تھا کہ میں مرنے والے کے بچھڑ جانے کو مقصد ان کی مغفرت کی دعا کرنا ہر گز مقصود نہ تھی، بلکہ یہ اس چیز کا اظہار تھا کہ میں مرنے والے کے بچھڑ جانے کو مقصد ان کی مغفرت کی دعا کرنا ہر گز مقصود نہ تھی، بلکہ یہ اس چیز کا اظہار تھا کہ میں مرنے والے کے بچھڑ جانے کو مقصد ان کی مغفرت کی دعا کرنا ہر گز مقصود نہ تھی، بلکہ یہ اس چیز کا اظہار تھا کہ میں مرنے والے کے بچھڑ جانے کو

محسوس کرتا تھااور اسی کااظہار کرنے اور جانے والے کوعزت دینے کے لیے مسجد تک جا پہنچا، البتہ میں دل ہیں دل میں کچھ بڑبرانے کی بجائے پیٹ پر ہاتھ باندھے، سر جھکائے خاموشی سے کھڑار ہتار ہا ہوں۔) دہریے کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو قبول یارد کرنے کیلئے عقلی دلیل اور استدلال کا سہارالیس نہ کہ صدیوں پر انی کتابوں سے اخلاقی اور معاشر تی رویے کشید کریں۔

بس پر چڑھے ہوئے کون می دعا پڑھنی ہے، کون ساپاؤں پہلے پائیدان کے اوپر رکھنا ہے، اتر تے وقت کون می دعا پڑھنی ہے، گھر کے اندر اور باہر جانے کی دعائیں کون می ہیں، جنسی عمل سے پہلے، بعد اور دوران کون می آیت یا دُعا پڑھنی ہے، گھر کے اندر اور باہر جانے کی دعا اور نکلنے کی دعا آئیا ہے، بیشاب کرتے ہوئے عضو تناسل کو کس ہاتھ سے تھا منا چا ہے، پا خانے کے بعد کون سے ہاتھ سے تھا منا چا ہے، پا خانے کے بعد کون سے ہاتھ سے کتی دیر تک صفائی کرتی ہے؛ دیر اس قسم کی خرافات کور دکر تے ہیں۔ وہ حیات بعد الموت کے بعد کون سے ہاتھ سے کتی دیر تک صفائی کرتی ہے بعد انسان بھی دیگر حشر ات الارض کی طرح ختم ہو جا تا ہے، البذا فرد کی دنیاوی خوشی ہی سب سے زیادہ انہم ہے، بشر طیکہ وہ خوشی کسی دو سرے کے دکھوں کی بنیاد بنا کر حاصل نہ کی جائے۔ چو نکہ دہر یے بھی اہل ایمان کی طرح ہی معاشر ہے کہ رکن ہوتے ہیں، البذا ان کی سوچ اور رویے بھی ای نقافت اور معاشر ہے کی نمائند گی کرتے ہیں جس کا وہ حصہ ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر اور مغربی ممالک کے اندر موجود ناستکوں کے روید کو مانے والوں کے ثقافت رویوں میں کوئی فرق متصادم بھی ہو سے ہیں۔ لیکن مغربی ممالک کے ناستکوں اور خدا کے وجود کو مانے والوں کے ثقافتی رویوں میں کوئی فرق میں ہوتا ہے، کیونکہ ان معاشر وں میں جنس کو اتنا گیا مقام نہیں دیا جاتا، جبکہ ہمارے ہاں جنسی تعلقات پر ایک جیسارد عمل ہی ہو تا ہے، کیونکہ ان معاشر وں میں جنس کو اتنا گیا مقام نہیں دیا جاتا، جبکہ ہمارے ہاں جنسی کو گائی اور تشد د کے معنوں میں استعال کیا جاتا ہے۔ مغربی ممالک میں ہی تصور میں سیا تا ہیں ہو تا ہے۔ مغربی ممالک میں ہی تصور سی سیا کہ بیا جنسی ہو تا ہیں۔ مغربی ممالک میں ہو تا ہے۔ مغربی ممالک میں ہو تو دیوں میں استعال کیا جاتا ہے۔ مغربی ممالک میں ہو تو دیوں میں جن بیا ہو ہوں۔

پاکستانی اہل ایمان کے مال، بہن یا بیٹی سے مباشرت کے سوال کا اصل مقصد سوائے اس کے پچھ نہیں ہوتا کہ ملحدین کو بالواسطہ طور پر گالی دی جائے۔ اس قسم کی خرافات کو مغربی معاشر ہے کے لوگ سوائے بہننے کے کوئی اور جو اب نہیں دیتے، کیونکہ تمام دیگر جاندار چیزوں کی طرح انسان کی بھی دو ہی بنیادی ضروریات ہیں اور وہ خوراک اور جنس ہیں۔ خوراک سے کسی بھی ذی روح کی انفرادی بقاکا سوال جڑا ہوا ہے۔ انسان کو اگر دیگر حشرات الارض کی طرح ایک خاص مدت تک خوراک نہ ملے تو اس کا وجو دختم ہو جاتا ہے، جبکہ جنس سے اس ذی روح کی نسل کی بقاکا تسلسل وابستہ ہے۔ اگر جنس کا وجو دختم کر دیا جائے تو 80 – 90 سال تک اس کر وارض پر شاید ایک بھی انسان باقی نہ رہے۔

میں بحیبین میں ایک کھیت میں کھڑا تھا، ایک را ہگیر کو بڑے ادب سے ماموں کہہ کر مد دمانگی، اس نے پاس آ کر بڑے پیار سے سمجھایا: بیٹا، میں تمہاری مد د تو کر دیتا ہوں لیکن آئندہ کسی کو ماموں نہیں کہنا بلکہ چیا کہنا، کیونکہ ماموں ایک گالی ہوتی ہے جھے اس وقت اس بات کی سمجھ نہیں آئی لیکن اب بچھ بچھ سمجھنے لگا ہوں۔ ایک ایسامعاشر ہ جس میں سیس کے ساتھ گناہ کا تصور وابستہ ہو، جس معاشر ہے میں ماموں یاسالا کے الفاظ ایک گالی کی حثیت رکھتے ہوں، جہاں جنس جو ایک انتہائی فطری جذبہ ہے اور جس سے نسل انسانی کی تخلیق اور تسلسل وابستہ ہے، جنس کو گالی سمجھنے کی سوچ اور رویے ایک ایسے معاشر ہے کی طرف اثنارہ کرتے ہیں جو انتہائی بیار اور گل سڑچکا ہے۔

میں یہاں پر اپنا ایک آئھوں دیکھا واقعہ سانا چاہوں گا۔ ستر کی دہائی میں یورپ کے ایک چائیز کیفے ٹیریا پاک ٹی ہاؤس کی شکل اختیار کر گیا تھا، دوست لوگ وہاں اتوار کے روز اکٹھے ہو کر بحث و مباحثہ کرتے، گپ بازی، میل ملاپ کی ایک بہت ہی مقبول جگہ تھی۔ اتفاق سے ایک دن اپنے ایک دلی اور مقامی میں جھڑ اہو گیا، جو گالیوں تک جا پہنچا، مقامی زبان کی گالیاں بہت ہی "معصوم" قسم کی تھیں، جبکہ اپنے دلیں نے پنجابی گالیوں کا مقامی زبان میں ترجمہ شروع کر دیا، لیکن جب اس نے پہلی گالی کچھ یوں دی: "میں تیری ماں کو۔۔۔۔۔۔۔"، تو چند کمحوں کیلئے اس یورو پین کا منہ حیرت سے کھلاکا کھلارہ گیا، لیکن چھر اس نے جو اب دیا: "میری ماں کا کسی کے ساتھ مباشرت اس کا ذاتی مسئلہ ہے، اگر وہ تہمارے ساتھ میہ چھ کرنا چاہے تو جھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔" یہ لمحہ بہت ہی بچیب تھا اور اس پاکستانی کی حالت دیکھنے کی لائق تھی جس کا اتنابر احملہ اس بری طرح پسیا کر دیا گیا تھا۔

چونکہ الحاد کوئی نظریہ نہیں ہے اور اس کے کوئی با قاعدہ اصول وضع نہیں کیے گئے لہذا ہر ملحد اپنے افعال یا افکار کاخود ذمہ دار ہے۔ میرے افکار صرف میرے ہیں جو میری زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہیں، میں کسی دو سرے ملحد کی نمائندگی نہیں کر تا۔ میری زندگی کا بیشتر حصہ مغربی ملک میں گذراہے، لہذا میری یا پاکستان اور دیگر ممالک میں موجود ملحدین کے افکار میں فرق ہوناکوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میرے افکار، میر اثقافتی اظہار پاکستان میں موجود کسی ناستک سے مختلف ہوسکتی ہیں۔ میرے ہر لفظ یاکسی بھی جصے سے دو سروں کا متفق ہونا قطعی ضروری نہیں ہے، میری افکار سے کسی کا اختلاف اس کے مجھ سے کم یازیادہ ناستک ہونے کا اظہار نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے گردونواح اور زندگی کے تجربات کے مختلف ہونے کا متبحد ہے۔

جو ناستک پاکستان میں رہتے ہیں، وہ یقیناً اسی ملک کی ثقافت اور رسوم کی پابندی کرتے ہیں، البتہ جن دہریوں کو نزد یکی رشتہ داروں سے شادی سے پیدا ہونے والی بیاریوں کا پیتہ ہو تا ہے، ماں بہن سے مباشرت تو در کنار وہ حتٰی الوسع اپنے کنن کے ساتھ شادی سے بھی احتراز کرتے ہیں۔ اسے نزدیکی رشتوں کے ساتھ مباشرت کی کہانیاں البتہ مذہب میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ آدم اور حوا بھی اصل میں باپ بیٹی کے در میان ازدواجی تعلقات کی ہی کہانی ہے، حوا کے بیٹے بیٹیوں کا اینے باپ کو شراب سے مدہوش کر کے اس سے بیٹیوں کا اینے باپ کو شراب سے مدہوش کر کے اس سے مباشرت کرنا، حضرت ابراہیم کا اینی سوتیلی بہن سارہ سے شادی کرنا اور اس سے حضرت اسحاق کا پیدا ہونا، اپنی نوکر انی ہاجرہ سے مجامعت کے نتیج میں حضرت اساعیل جیسے "ناجائز" بیچ کا پیدا ہونا اسی مذہبی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ مومنین جب ناستکوں پر مال، بہن، بیٹی سے مجامعت کا الزام لگاتے ہیں تو یوں گمان گزر تا ہے کہ انہیں مال بہن سے مباشرت کرنے سے صرف مذہب نے روکا ہوا ہے وگر نہ وہ اپنی ہے حسرت ضرور یوری کرتے۔

ناستکوں سے متعلق سوالوں کا جواب دینے کے لیے میں اپنے حوالے سے بات کروں گا۔ میں ایک پاکستانی، پنجابی، دیہاتی، سنی مسلم گھرانے میں پیدا ہوا۔ پورپ میں مقیم ہوں۔ میں نے پورپ میں شادی نہیں کی اور اس کی وجہ مذہبی تفاوت نہیں تھی کہ میں مسلمان ہوتے ایک پور بی عیسائی سے شادی نہیں کرناچاہتا تھا، بلکہ اس کی وجہ صرف ثقافتی فرق تھا۔ میں پاکستان میں بلا بڑھااور اپنے آپ کو اس قابل نہیں پایا کہ میں پورپ کی ایک لڑ کی کے ساتھ ثقافتی فرق کی وجہ سے چل یا تا۔ ہاں مجھے یا کستان میں بلی بڑھی عیسائی، ہندو، سکھ یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی ایسی لڑکی ملتی جو مجھ سے شادی کرنا چاہتی تو مجھے اس سے شادی منظور تھی۔ لیکن پاکستان جیسے معاشر سے میں یہ ممکن نہیں تھا، کوئی بھی غیر مسلم مذہبی فرق کی وجہ سے اپنی بیٹی سے میری شادی کرنے کے لیے تبھی تیار نہ ہو تا۔ مجھے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے ایک مسلمان لڑی سے شادی کرنی پڑی۔ چونکہ کوئی بھی پاکستانی مسلمان والدین بغیر نکاح کے اپنی بیٹی میرے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے تھے، لہذا میں نے با قاعدہ نکاح کیا، لیکن اگر مجھے بغیر نکاح کے لڑکی ملتی تو مجھے اس حجنجھٹ میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میرے نز دیک نکاح پاعدالتی کاروائی ایک معاشرتی تکلف سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔اگر دوبالغ انسان ایک دوسرے کو پیند کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے اکٹھار ہناچاہتے ہیں توانہیں اس کا پوراحق ہے۔ مجھے اگر پورپ میں میرے ثقافتی پس منظر سے تعلق رکھنے والی ایسی لڑکی ملتی جو مذہب سے میری طرح دور ہوتی تو مجھے اس کے ساتھ دفتر جاکر اپنے آپ کو میاں بیوی کی طرح رجسٹر کروانے یا بغیر شادی کیے اکٹھے رہنے میں کوئی برائی نظر نہ آتی۔ میں اگر کسی لڑکی کو پیند کرتا ہوں اور اس کے ساتھ زندگی گذارنا چاہتا ہوں تو اس خواہش یا جذبے کی تصدیق کے لیے مجھے کسی عجیب وغریب حلیے والے مر دیا کسی سر کاری محکمے کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔

پاکستان یادیگر ممالک میں موجو دناستک اپنے اردگر دکے معاشرے کے غلام ہیں، وہ اگر چاہیں بھی تواپنی سوچ پر اس طرح عمل نہیں کرسکتے جنہیں وہ صحیح سمجھتے ہیں، وہ کسی دوسری خاتون کے ساتھ بغیر شادی کیے نہیں رہ سکتے، وہ اپنی بہنوں بیٹیوں کے شادی کے بغیر جنسی تعلقات رکھنے کے معاشرتی نتائج کا سامنا نہیں کر پائیں گے، لیکن مغربی ممالک میں اب پاکستانی نژاد اہل ایمان لڑ کیاں بھی شادی سے پہلے جنسی تعلقات میں کوئی قباحت محسوس نہیں کر تیں۔ عرب سنی خواتین مسیار اور شیعہ خواتین متعہ کا سہارالے رہی ہیں۔ ترکی میں میر اایک دوست جو ناستک نہیں ہے وہ کئی ماہ ایک ترک خاتون کے ساتھ رہ کر اب شادی کے بندھن میں بندھا ہے۔ وہ بہ بچھ یا کستان میں نہ کریا تا۔

کیا کوئی ملحد اپنی ہیوی کو دوسرے کے ساتھ بانٹنا چاہے گا، اس کا تعلق بھی ہر فرد کی ذاتی سوچ کے ساتھ ہے۔ گروپ سکس نام کی چیز مغربی ملکوں میں موجود ہے، کچھ عرصہ پہلے ایک مقامی اخبار میں پڑھا تھا کہ کچھ مقامی لوگ ایک ہوٹل میں کمرہ بک کر لیتے ہیں، اور ''فراغت'' کے بعد اپنے اپنے گھروں کولوٹ جاتے ہیں، میں چونکہ پاکستان میں ایک گاؤں میں ہی پلا بڑھا، لہذا پاکستان کی شہری زندگی کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن سنا ہے کہ اسلام آباد وغیرہ جیسے شہروں میں کچھ لوگ ہیولوگ ہولوگ ہولوگ

#### وہ کہیں بھی گیا،لوٹا تومیرے پاس آیا بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی

لیکن اکثریت اس سے مختلف خیال رکھتی ہے، ان کے نزدیک جب ایک دوسرے کے ساتھ مزید رہنے کو جی نہ چاہے تو علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ بہت زیادہ خواتین دوست ایسی بھی ہیں، جنہوں نے عمر بھر شادی نہیں کی کیونکہ وہ اپنی آزادی نہیں کھونا چاہتیں۔ ان میں زیادہ ترکے بچے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اس دنیا میں کافی انسان موجود ہیں، ان کے بچے نہ بید اکرنے سے نسل انسانی کی بقا کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔

کیا میں اپنے والدین کی ہر بات مانتا ہوں، اس کا جو اب نفی میں ہے۔ میرے والدین پچھلی صدی کے لوگ ہیں، ان کی سوچ اور خیالات اپنے وقتوں کے مطابق شاید صحیح ہوں لیکن اب پیوں کے بنچ سے بہت ساپانی بہہ چکا ہے، ان کے اکثر مشورے میرے کام کے نہیں ہیں۔ میرے والد میر کی شاد کی اپنے بڑے بھائی کی بیٹی سے کرناچا ہتے تھے، میں نے انکار کر دیا، پٹائی بھی ہوئی لیکن میں ڈٹار ہا، مجھے آج بھی اپنے اس فیصلے پر ندامت نہیں ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو بھی یہی درس دیا ہوائی بھی ہوئی لیکن میں ڈٹار ہا، مجھے آج بھی اپنے اس فیصلے پر ندامت نہیں ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو بھی یہی درس دیا ہے کہ میر کی بات یا مشورے کو اس بنا پر ہر گزنہ ماننا کہ میں تمہارا باپ ہوں اور میرے ہر الٹے سیدھے فیصلے کو مان لینے سے میر کی عزت افزائی ہوگی۔ اگر حتمہیں میر کی صلاح یا مشورہ صحیح نہ لگے تو بنالحاظ کیے انکار کر دینا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ میں ہوتی ہے جب میرے بچ اکثر او قات مجھے غلط ثابت کر کے میر امنہ بند کر دیتے ہیں، ان کمحوں میں مجھے لگتا ہے کہ میں نے ان کی پر ورش کرنے کا حق اداکر دیا۔۔

کیا میں اپنے والدین کے بڑھاپے کا سہارا بنوں گا؟ انسانی بچہ پیدا ہوتے وقت جس قدر بے آسر اہو تاہے شاید کسی دوسری ذی روح کے بچے کو ایسی بے بسی کا سامنانہ ہو۔ میں پیدائش کے وقت سب انسانی بچوں کی طرح گوشت کے ایک لو تھڑے سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ میری ہر قدم ہر حفاظت کی گئی، آن اگر میں ہوں تو اپنے والدین کی وجہ سے ہوں، میرے والدین وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری زندگی کا میر اپہلا قدم اٹھانے میں میری مدد کی، اب وہ اپنی زندگی کے آخری قدم اٹھانے ہیں۔ ان کے آخری قدم اٹھانے کے وقتوں میں اگر میں ان کا ساتھ نہ دوں تو لعنت ہے مجھ جیسے احسان فراموش پر۔ میں یہاں پر والدین کی محبت کا ذکر نہیں کر رہا، اگر میں والدین کا ایسے کٹھن وقتوں میں سہارانہ بن پایا تو شاید زندگی بھر ریاست و شاید زندگی بھر ریاست و شاید زندگی بھر ریاست کو شکس ادا کیا ہے، ریاست میرے بڑھا ہے اور علاج معالجے کی ذمہ دار ہے، چو نکہ یہاں پر اولڈ ز ہوم بہت ہی معیاری ہیں، لہذا میں ذاتی طور پر اپنے بڑھا ہے کے وقتوں میں اپنے بچوں پر بوجھ بننے کی بجائے اولڈ ز ہوم میں جانا لپند کروں گا۔

یہی حال مرنے کے بعد کی رسومات کا ہے، اگر میں پاکستان میں ہو تا تو مرنے کے بعد میں کوئی الٹی سید ھی وصیت کر کے اپنے لوا حقین کی زندگیاں متاثر نہیں مناثر نہیں مناثر نہیں مناز نہیں مناثر نہیں مناثر نہیں مناثر نہیں مناز نہیں مناثر کوا مسلہ نہیں ہوئی عالات کی مناسبت سے اگر مجھے دفن کر تے، جنازہ و مونی چاہیں کی زندگیاں متاثر نہیں مناثر نہیں ہوئی چاہیں۔ انہوں نے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے مرنے کی وجہ سے میرے لوا حقین کی زندگیاں متاثر نہیں ہوئی چاہیں۔ انہوں نے اس معاشرے کا حصہ بن کر زندہ رہنا ہے۔

لیکن میں یورپ میں مقیم ہوں، میرے بچے میری لاش کے مالک ہوں گے، انہیں جو بھی مناسب لگے گاوہ کریں گے۔ مجھے دفن کر دیں، جلا دیں، سمندر میں بچینک دیں، کسی لیبارٹری کے حوالے کر دیں، یہ ان کامسکہ ہے، مجھے اس سے کوئی لینادینا نہیں ہے۔ ویسے بھی مرنے کے بعد میرے لیے میر اجسم بے کار ہو جائے گا، میر اجسم مجھے کسی بھی حالت میں دوبارہ زندہ نہیں کریائے گا، میں گرچہ اس وقت موجو د نہیں ہول گا، لیکن مجھے ان کے کیے گئے کسی بھی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہو گا۔

### الحساد اور صسابطہ 'حسیات ایاز نظامہ

الحاد-پھراس کے بعد کیا؟

یہ سوال عموماً سامنے آتا ہے، لیکن مجھی آپ نے غور کیا کہ یہ سوال مجھی ایسے شخص کی جانب سے سامنے نہیں آتا جو الحاد کے مراحل طے کر چکا ہوتا ہے، بلکہ یہ سوال عموماان لوگوں کی طرف سے سامنے آتا ہے جو یا تو حالت ایمان میں ہوتے ہیں یا ایمان اور الحاد کی دہلیز پر حالت تذبذب میں کھڑے ہوتے ہیں۔ایساکیوں ہے؟

ملحد، الحاد کامر حلہ بہت غور و فکر کے بعد طے کرتا ہے، اس لئے الحاد کے بعد اسے اپنے ذاتی نظریات کے حوالے سے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، ہمارے معاشرے کے تناظر میں اسے صرف یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ اب اسے اس کے نظریات کے ساتھ اس کا خاند ان، عزیز وا قارب اور معاشر ہ قبول نہیں کرے گا، اور اس کی جان کے در پے ہوجائے گا، اس لیے اسے صرف یہ مشکل در پیش آتی ہے کہ اپنے نظریات کو کس طرح دو سروں سے چھپا کر رکھے۔ وہ اپنے نظریہ کی سچائی کے بارے میں بہت واضح اور بااعتماد ہوتا ہے۔ جن معاشر وں میں آزاد کی اظہار رائے کا احترام کیا جاتا ہے ملحد کو اپنے الحاد کی وجہ سے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ واضح رہے کہ الحاد بذات خود کوئی ضابطہ حیات نہیں ہے، بلکہ دلیل کو عقل کے معیار پر قبول کرنے کا نام ہے، اس لیے جو بھی قوانین حیات عقل اور شعور کی رہنمائی میں مرتب کے حاکیں گے، ایک ملحد کے لیے قابل قبول ہوں گے۔

جولوگ "ایمان مجھےرو کے ہے جو کھنچ ہے مجھے کفر" کی کیفیت میں ہوتے ہیں ان کے ذہن میں ممکنہ طور پر یہ مغالطہ جال گزین ہو تا ہو گا کہ اخلا قیات کا منبع مذہب ہے اور مذہب سے سے باہر کی دنیا کا اخلا قیات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سوچ بہت جیران کن ہے ، یہ صرف دنیا کے موجودہ حالات سے لاعلمی کا نتیجہ ہے۔ ایسے افراد کو اندازہ ہی نہیں آج کی دنیا فلسفہ اخلا قیات کی ترقی کے کس مقام پر کھڑی ہے کہ جہاں صدیوں سے رائح مذہبی اخلا قیات بھی معذرت خواہانہ کیفیت میں منہ چھپاتی نظر آتی ہے ، یابڑی ڈھٹائی سے یہ کہتی نظر آتی ہے کہ یہ جدید اخلا قیات دراصل مذہبی اخلا قیات سے ہی کشید کردہ ہے ، حالا نکہ مذہبی اخلا قیات اور جدید اخلا قیات میں تضاد اظہر من الشمس ہے۔ ان

لوگوں کو جھی توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ تہذیب و تمدن کے ارتقاء میں اخلاقیات کی تاریخ ہی اٹھا کر دیکھ لیتے۔ میں یہاں الحاد کے وقت اپنی کیفیت کاذکر کرناچاہوں گا کہ میں جب ایمان والحاد کی دہلیز پار کرکے الحاد کی روشن د نیا میں داخل ہوا تو یہ بالکل ایساہی تھا جیسے آپ نے کسی مشکل ترین معمے (Puzzle) کی اہم ترین گھی سلجھا لی ہو اور اس کے بعد کی تمام تر گھیاں خود بخو د سلجھتی چلی جائیں اور سوالوں کی کڑی خود بخو د اپنے منطقی جوابات کی کڑی سے جاکر جڑتی چلی جائے۔ ایک گھیاں خود بخو د سلجھتی چلی جائیں اور سوالوں کی کڑی خود بخو د اپنے منطقی جوابات کی کڑی سے جاکر جڑتی چلی جائے۔ ایک فر ہبی ہمیشہ اپنے مذہب کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلاء رہتا ہے لیکن ایک ملحد اپنی سوچ اور فیصلے کی سچائی کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلاء رہتا ہے لیکن ایک ملحد اپنی سوچ اور فیصلے کی سچائی کے بارے میں شکوک و نظریاتی طور پر ایک مذہبی کی نسبت بہت اطمینان اور پر سکون زندگی گذار رہا ہو تا ہے۔ اور فکری و نظریاتی طور پر ایک مذہبی کی نسبت بہت اطمینان اور پر سکون زندگی گذار رہا ہو تا ہے۔

اگر الحاد کے سامنے یہ سوال کھڑا ہوتا کہ الحاد پھر اس کے بعد کیا؟ تو اس سوال کاسب سے زیادہ سامنا مغربی ممالک میں ملحد ہونے والے افراد کو کرنا پڑتا، اور وہاں یہ سوال ایک بہت بڑا معاشر تی مسئلہ بن کر ابھر تا۔ یہ سوال ہمارے معاشر ہے کم علم، باہر کی د نیاسے ناواقف انسان کے محدود ذہن کی پیداوار ہے۔

کیا آپ نے کبھی مغربی ممالک میں جہاں ہر طرح کے موضوعات پر کھل کر بحث و مباحثہ ہوتا ہے کبھی اس موضوع پر بحث کے بارے میں سناہے ؟ وجہ اس کی بالکل واضح ہے کہ وہاں ایک عرصے سے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے اخلاقیات مذہب سے نہیں بلکہ اجتماعی انسانی عقل و شعور سے کشید کی جارہی ہے۔ مغرب میں انفرادی زندگی کے لیے اخلاقیات مذہب سے نہیں بلکہ اجتماعی انسانی عقل و شعور سے کشید کی جارہی ہے، لیکن اجتماعی زندگی کے قوانین مرتب کرتے ہوئے مذہب کے بجائے اجتماعی انسانی عقل و شعور سے استفادہ کیا جاتا ہے، جنہیں سیکولر قوانین کہا جاتا ہے۔ دوسرا اہم ترین ادارہ جمہوریت ہے، جو معلوم تاریخ میں اب تک کا سب سے بہترین طرز حکومت ہے۔ سیکولر ازم اور جمہوریت دونوں کسی مذہبی صحیفے نے متعارف نہیں کرائے، بلکہ انسان نے اپنی اجتماعی عقل و شعور کی بدولت دریافت کیے، جن کی برکات سے مذہبی اور لامذ ہبی دونوں بھر پور استفادہ کررہے ہیں، اور ابھی تک کوئی اور نظام بدولت دریافت کے، جن کی برکات سے مذہبی اور لامذ نہی دونوں بھر پور استفادہ کررہے ہیں، اور ابھی تک کوئی اور نظام ان کو چینچ نہیں کر سکا ہے۔

انفرادی زندگی کے حوالے سے انسان نے صدیوں کے مشاہدے اور تجربے کی بدولت اجتماعی انسانی عقل وشعور کی روشنی میں بلا امتیاز دنیا بھر کے انسانوں کے لیے بنیادی حقوق متعین کر لیے ہیں، جنہیں مسلمان ممالک سمیت تمام اقوام نے منظور کیا، یہ بنیادی انسانی حقوق اقوام متحدہ کے شائع کردہ" انسانی حقوق کا عالمی منشور" میں ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں، جو کل 30 دفعات پر مشتمل ہے۔ یہ مخضر ساکتا بچہ دور جدید کا عظیم "معاہدہُ عمرانی" ہے، اس منشور پر اتفاق رائے

د نیا بھر کے تمام مذہبی ولا مذہبی انسانوں کے حقوق کے تعین اور تحفظ (بشر طیکہ ان کی اپنی حکومتیں اس پر عمل درآ مد کرائیں)کاضامن ہے۔اس منشور کی موجود گی انسانیت کو کسی بھی مذہبی صحفے سے بے نیاز کر دینے کے لیے کافی ہے۔جو ممالک اس منشور پر عمل پیر اہیں ان ممالک کے شہر یوں کی زندگی کا معیار ان ممالک سے بہت بہتر ہے جو آج کے اس جدید دور میں بھی اخلاقی توانین کے لیے آسمانی صحفوں سے رہنمائی حاصل کرناضر وری خیال کرتے ہیں۔

میں سمجھتا ہوں کہ ہم الحادی زندگی کی توضیح کے اعتبار سے بہت آسان دور میں جی رہے ہیں جہاں ہمیں الحاد کے بعد اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے حوالے سے بہترین العرابی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے حوالے سے بہترین عملی مثالیں موجود ہیں۔ ہمیں سیاسی اسلام کی طرح تصوراتی دنیا کے جھوٹے خواب دکھانے کی ضرورت نہیں کہ پہلے اقتدار ہمارے حوالے کر دو، پھر ہم آپ کو یہ دنیا جنت بناکر دکھائیں گے۔ ہم برملا کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے احکامات سے رہنمائی حاصل کرنے والے معاشر وں کی نسبت، وہ معاشرے جو زندگی کے رہنما اصول عقل و شعور کی روشیٰ میں مرتب کرتے ہیں، بہت مثالی معاشرے ہیں، اور خدا پرست ان معاشر وں کی طرف ہجرت کے لیے ہر قیمت اداکر نے کے لیے تیار ہیں۔

جب ہم مذاہب پر عمل پیرالوگوں کی خرابیاں بیان کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ پیروکاروں کی خرابیوں کو مذہب کی خرابی قرار نہیں دیا جاسکتا، گویا یہ بالفاظ دیگر مذہبی تعلیمات کی ناکامی کا اعتراف ہوتا ہے کہ دنیاو آخرت میں انتہائی سخت سزاؤں کی وعید کے باوجود لوگ مذہبی قوانین و ہدایات کو نظر انداز کر دیتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ مذہب معاشرے میں موجود خرابیوں کو زمینی حقائق کے بجائے بے جاخوف پیدا کرکے کنٹرول کرناچا ہتا ہے،خوف ایک وقتی سد باب تو ہو سکتا ہے، مستقل علاج نہیں۔ جبکہ انسانی عقل و شعور زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر معاشرتی سائنس سے استفادہ کرتے ہوئے معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

کیااسلام قبول کرنے کے بعد زندگی کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں؟ یاانسان مسائل کے ایک بھنور میں پھنس جاتا ہے؟ کبھی مسلمانوں نے بھی اس پہلو پر غور کرنے کی کوشش کی کہ اسلام – پھر اس کے بعد کیا؟؟؟

ایک مسلمان ہونے والا فرد کون سافر قبہ اختیار کرے؟

کس فرقے کو کا فرکھے گاتواس کا اپنااسلام معتبر مانا جائے گا؟

عورت پر دہ کرے یاناکرے، اگر پر دہ کرے تو عین اسلام نقاب ہے یا جاب؟

صیام اور عیدین کے لیے کس کی رویت ہلال کو معتبر سمجھے اور کسے غیر معتبر؟

تین طلاقیں تین معتبر ہوں گی یاا یک؟
حضرت محمد کوبشر مانے یانور؟
نمازر فع یدین کے ساتھ اداکرے یا بغیر رفع یدین؟
متعہ کو حلال جانے یا حرام؟
قرآن کے کس ترجے کو درست مانے اور کسے غلط؟
تراو تی ہیں پڑھنی ہیں یا آٹھ، یا سرے سے پڑھنی ہی نہیں ہیں؟
غرض ایک کمبی چوڑی فہرست ہے۔

## کیاالحاد حبرم ہے؟ اینڈرس شا

کیا الحاد معاشرے کے افراد کو نقصان پہنچا تاہے؟ کیا یہ چوری کرنے جیسا ہے؟ یاکسی بے قصور انسان کو قتل کرنے جیسا ہے؟ الحاد کے محض تصور کو ہی لوگ جرم کیوں سمجھتے ہیں

الحاد کو جرم قرار دینے میں ایک خبیث تضمین ہے جس کا مقصد الحاد کو ایک غیر اخلاقی عمل قرار دیناہے تا کہ اسے جرم بنایا جاسکے، بعض لوگوں کو توبہ یقین ہو تاہے کہ چونکہ آپ ملحد ہیں لہذا آپ یقیناً مجرم ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں ملحد ہونے کامطلب ہے کہ آپ چور، ڈاکو یا قاتل ہیں جیسے دنیا کے سارے جرائم ملحد ہی کرتے ہوں؟ اس دعوے کی سب سے خطرناک بات یہ مفروضہ ہے کہ اصل خدا پر ایمان ہے چاہے وہ بے دلیل و بے اثبات ہی کیوں نہ ہو۔

جرم کے واقع ہونے کے لیے کسی مخصوص سلوک کا و قوع پذیر ہونالازم اور شرط ہے، جیسے ٹریفک کاسگنل توڑنا،
یاکسی کی مرضی یاعلم کے بغیراس کی چیزوں پر قبضہ جماناوغیر ہ لیکن الحاد سے ایساکون ساسلوک واقع ہو تاہے جس کی وجہ
سے وہ جرم تھہر تاہے؟ الحاد اپنے آپ میں کوئی سلوک نہیں بلکہ ایک فکر ہے، وہ ممالک جہاں بھگوان گنیش کی بجائے
ریت کا خدازیادہ پاپولر ہے الحاد کو جرم سمجھا جاتا ہے جو انتہائی درج کی مبالغہ آرائی ہے ورنہ کسی کو تصور میں گالی دینا بھی
قابلِ دست اندازی پولیس جرم ہونا چاہیے؟ جرم اور الحاد میں تعلق پیدا کرنامو منین کی ایک ناکام کو شش ہے تا کہ لوگوں
کو مذہب کی بوگس فکر سے زیادہ طاقتور اور معقول فکر سے دور رکھا جاسکے۔

سوال کو دوسری طرح سے پیش کرتے ہیں؛ کیا مذہب کے بارے میں حقائق بیان کرنا جرم ہے؟ ملحد توبس ان حقائق کا ذکر کرتا ہے جن سے وہ اکثریت غافل ہے جنہیں بچپن میں مذہب فیڈر میں اور جو انی میں لاؤڈ سپیکروں سے فیڈ کیا جاتا ہے۔ الحاد کو جرم قرار دینانا انصافی ہے کیونکہ اس طرح ریاست اپنے مومن اور غیر مومن شہریوں میں تفریق کرتی ہے۔ آخر سب برابر کیوں نہیں؟

مومنین سمجھتے ہیں کہ ان کے عقائد کے لیے ؛ اپنی تمام تر خرافات سمیت، قوانین وضع ہونے چاہئیں تاکہ کوئی ان کا مذاق نہ اڑا سکے حالانکہ یہ امر بذاتِ خود ایک جرم ہے، اس سے معاشر سے کے افراد کے در میان مساوات ختم ہوجاتی ہے اور روشن تقیدی فکر کا گلا گھٹ جاتا ہے.. جب الحادی تقید کے آگے ان کی خرافات ٹک نہیں پاتیں توسب سے آسان کام انہیں یہی لگتا ہے کہ اسے جرم قرار دے دیاجائے جوایک طرح سے شکست تسلیم کرنا ہے۔

اگر آپ کسی مومن سے سب سے بڑے گناہ کے بارے میں پوچھیں تووہ آپ کو بتائے گا کہ یہ شرک ہے۔ یہی وہ گناہ ہے جس کی بخشش نہیں، قتل اور آبروریزی نہیں۔ آپ قتل کرکے اور آبروریزی کرکے خدا کے حضور ''توبتہ النصوح'' کرسکتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں۔ سب سے بڑا جرم ریت کے خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا ہے، ملحد سے نفرت کی اصل یہی ہے۔ یہ اس قدر اہم نہیں ہے کہ آپ قتل نہیں کرتے، ڈاکے نہیں ڈالتے کسی کو نقصان نہیں ملحد سے نفرت کی اصل یہی ہے۔ یہ اس قدر اہم نہیں ہے کہ آپ قتل نہیں کرتے، ڈاکے نہیں ڈالتے کسی کو نقصان نہیں کہنا ہم ہے کہ ریت کا خداوجو د نہیں رکھتا۔

اس کاصاف مطلب ہے کہ اسلام کی اخلاقی اقد ار میں بہت بڑی خرابی ہے، ان کے پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ عقیدہ انسانیت سے بڑھ کر ہے، یہ اسلام کاسب سے بڑا مسکلہ ہے، مو منین ڈریوک لوگ ہوتے ہیں، وہ مجبول سے اور جہنم میں جانے سے ڈرتے ہیں، یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے مذاہب اپنے مرید جع کرنے میں کامیاب ہوئے، یعنی عقل سے نہیں بلکہ مجبول سے خو فردہ کر کے، مگر یہ سب ڈرامہ بازی ملحد کے ساتھ کام نہیں کرتی، وہ کسی بھوت سے نہیں ڈرتا اس لیے الحاد کو جرم قرار دیے کی ضرورت بیش آئی۔ ملحد کی فکر کو جرم قرار دیے کروہ سجھتے ہیں کہ وہ انہیں کہ وفردہ کر کے ان سے ان کی عقل جھین لیں گے۔ جہال جرم ہوتا ہے وہاں اس جرم کا ایک عدد شکار بھی ہوتا ہے، الحاد کے جرم میں شکار کون ہے؟ کیا بغیر شکار کے جرم ہیں ان کی والیس کی تمام مضحکہ خیز کو ششیں عبث ہیں، تیزی سے ترتی کرتی اور ہر گخلہ بیچیدہ سے بیچیدہ سے بیچیدہ تربی نہیں ہیں، اس زمانے میں ان کی والیس کی تمام مضحکہ خیز کو ششیں عبث ہیں، تیزی سے ترتی کرتی اور ہر گخلہ بیچیدہ سے بیچیدہ سے بیچیدہ تربی نامیں انہوں نے خود کو مسخرہ بنالیا ہے۔ آج کی بیچیدہ دنیا نہیں بیچیج چھوڑ کر آگر بڑھ رہی دشمن نہیں بلکہ وہ خود اپنے دشمن آپ ہیں، خلال کی انسان کی والیس کی انسان کی والیس کی انسان کی والیس کی تاریخ کی گرد جم بھی ہے، ہم ایک بالکل بی الگ اور جدید دنیا میں رہیں تھیں جس میں عبال ایک بالکل بی الگ اور جدید دنیا میں رہیں میں مقبل کو مجرم نہیں مظہر ایا جاسکا۔

# من روغ الحاد: گل سے کوئی کھے کہ شگفتن سے باز آ سید ثاقب اکبر

ایک خفیہ سروے کے مطابق پاکتان میں مذہب جھوڑنے اور طحد بننے کار جمان بڑھ رہاہے اور اس میں شیعہ، سنی اور دوسرے تمام مسالک کے لوگ شامل ہیں، الحاد کے تیزی سے پھلنے کا سبب سوشل میڈیا اور انٹر نیٹ پر بیٹے سابقہ مسلمان ہیں جن کے بقول مذہبی تعلیمات جھوٹ پر مبنی ہیں اس کے علاوہ وہ مذہبی عقائد کے خلاف سائنسی ثبوت بھی مسلمان ہیں، سوشل میڈیا پر سابقہ پاکستانی مسلمان طحدین کی اکثریت پڑھی لکھی ہے اور ان میں مدارس سے فارغ پیش کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر سابقہ پاکستانی مسلمان طحدین کی اکثریت پڑھی لکھی ہے اور ان میں مدارس سے فارغ التحصیل لوگ بھی شامل ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر طحد بن گئے، فیس بک اور ٹویٹر پر کئی ایسے گروپس اور آئی ڈیز ہیں جو لوگوں کو مذہب سے نکالنے کے لیے دن رات کام کررہے ہیں، پاکستان کے علاوہ الحاد مغربی ممالک اور عرب ممالک میں بھی تیزی سے پھیل رہا ہے اور لوگ کسی بھی مذہب کو ماننے سے انکار کررہے ہیں اور ان میں سے پچھ ایسے بھی ہیں جو ایپ آپ کو اگنوشک کہتے ہیں لیون کہ وہ خدا کے تصور کو تو کسی حد تک مانتے ہیں مگر کسی مذہب کو نہیں مانتے، اینتیمسٹ ہوں یا اگنوشک، اسلام کے نزدیک یہ لوگ گر اہ ہو رہے ہیں، اگر الحاد بڑھنے کار جحان اسی طرح رہا تو پاکستان سمیت ساری دنیا میں مذہب کے نہ مانے والے طحدین کی اکثریت ہوگی۔

ہم سمجھتے ہیں کہ بیر رپورٹ ایک پہلوسے تو درست ہے کہ الحاد کے فروغ کے لیے پاکستان میں بعض لوگ شعوری کوششیں کررہے ہیں لیکن ایسی تمام کوششوں کو کسی سازش کا حصہ کہنے سے پہلے اس امر پر غور کرناضر وری ہے کہ الحاد کے فروغ کے لیے خود "مسلمان" "خلوص نیت" سے کتنا حصہ ڈال رہے ہیں اور یہ بات جاننے کے لیے کسی خفیہ میروے کی ضرورت نہیں۔

اس سے پہلے کہ ہم پاکستان اور مسلمان ممالک میں الحادی فکر کے پھیلنے کی وجوہات کا جائزہ لیں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ مغرب میں کلیسا کی بساط کالیٹ جانا اور پورے مغربی سیاسی نظام پر سیکولر فکر کاغلبہ ہو جانا کوئی دور کی بات نہیں۔ مسلمان دانشوروں نے اس مسئلے کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے اور اس کی بنیادی وجہ خود کلیسا کے کارپر دازوں کا طرز عمل اور ان کے تصور مذہب کو قرار دیا ہے۔ مذہبی استبداد کی جوروش کلیسانے اختیار کی تھی اور جس طرح سے وہ

عقل و فکر کو بروئے کار لانے سے روکتے تھے اور جیسے وہ مشاہداتی حقائق کا انکار کرتے تھے اس سب کا نتیجہ مذہب سے فرار کے سوا کچھ نہیں نکلنا تھا۔ پھریہ ہوا کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس گیا۔ کلیساسے بغاوت بالآخر مذہب سے بغاوت پر منتج ہوئی۔ یہ خلاصہ ہے مسلمان دانشوروں کے اس نقطہ نظر کا جو انھوں نے زوال کلیسا کے اسباب کو بیان کرتے ہوئے پیش کیا ہے۔

ہم سوال کرتے ہیں کہ جو کچھ کلیسا کے اہل حل وعقد اور فد ہبی رہنماؤں نے کیا، کیا مسلمان فد ہبی راہنماؤہ ی کچھ نہیں کررہے ہیں۔ اگر ہماری بات کا جواب مثبت ہے تو پھر نتیجہ وہی نگلے گاجو مغرب میں نکل چکاہے۔ اہل مغرب خدا کے بیٹے اور رشتے دار ہیں اور نہ اہل مشرق وہ لم یلدولم پولد۔۔۔ کامصد اق ہے۔ اس کے قوانین اٹل ہیں۔ اس کی سنیس نہیں بدلتیں۔ جن اعمال کے نتیج میں مشرق والے بھی الحاد کا راستہ اختیار کیا انہی اعمال کے نتیج میں مشرق والے بھی الحاد ہی کا راستہ اختیار کیا انہی اعمال کے نتیج میں مشرق والے بھی الحاد ہی کا راستہ اختیار کریں گے۔ یہ قدرت کے فیصلے ہیں اور جب قوموں کی اجل آجاتی ہے تونہ ان کا وقت پیچھے کو جاتا ہے اور نہ آگے کو۔

ہم اچھی طرح سے جانے ہیں کہ مسلمان گروہ در گروہ تقسیم ہو چکے ہیں۔ دین کی آفاتی تعلیمات پس پشت ڈال دی گئی ہیں، انسان بہت سے اہل مذہب کی نظروں میں بے قیمت ہو گیا ہے، فروع کا غلغاء ہے اور اصول پامال ہور ہے ہیں۔ دین کے بعض ظواہر مختلف گروہوں نے اختیار کر لیے ہیں اور حقیقت دین کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ مذہب کے نام پر مخالف نقطہ نظر رکھنے والوں کا بے دردی سے خون بہایا جارہا ہے، اپنے ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کے استعال کا معاملہ سنگین سے سنگین تر ہو تا چلا جارہا ہے، فرقہ واریت کا دیو ہے کہ بو تل میں واپس جانے کانام نہیں لیتا بلکہ استعال کا معاملہ سنگین سے سنگین تر ہو تا چلا جارہا ہے۔ مسلمان ملکوں پر ایک نظر ڈال کر دیکھیں بحرین میں کیا ہورہا ہے، اس کا آسیب وحشت ناک حد تک چھیاتا چلا جارہا ہے۔ مسلمان ملکوں پر ایک نظر ڈال کر دیکھیں بحرین میں کیا ہورہا ہے، سعودی عرب اپنے ملک کے اندر اور باہر مذہب کے نام پر کیا کر دارادا کر رہا ہے، شام پر کیا گزرر ہی ہے، عراق کس طرح سے خون میں نہارہا ہے، افغانستان پر کیا بیت رہی ہے وحشت و دہشت کے سائے پڑے ہوئے ہیں۔ اس ساری صورت حال میں مار رہا ہے، پاکستان میں مذہبی تقریبات پر کیسے وحشت و دہشت کے سائے پڑے ہوئے ہیں۔ اس ساری صورت حال میں اگر کوئی ہے کہنا شروع کر دے کہ فہ جب نے انسان کی زندگی کوخوف و وحشت میں مبتلا کر دیا ہے، نوع انسانی کو کھڑ دیا اگرے کی دیا ہو و ختلف گروہوں کو ایک دوسرے کا از لی دشمن بنادیا ہے تو ایسے میں فدہب ہی کو کیوں نہ چھوڑ دیا عائے۔ سے کہیے کہ اس فکر کے پیدا ہونے کا باعث کون ہے ؟

جب بھی کوئی اس صورت حال کی بنیاد پر ہمارے دین پر اعتراض کرتا ہے توہم قر آن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کر اسے بتاتے ہیں کہ قر آن تو یہ کہتا ہے کہ کسی ایک بے گناہ انسان کاخون ساری انسانیت کے قتل کے متر ادف ہے۔ ہم احادیث کا حوالہ دے کر اپنے نبی کا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان اور انسان محفوظ اور سلامت رہیں توجواب میں ہمیں یہ کہاجا تا ہے کہ ایک طرف کتابوں میں کھی ہوئی عبار تیں ہیں اور دوسری طرف وحشت ناک طریقے سے ناچتی ہوئی حقیقیں ہیں۔ خارجی صداقتیں اور وحشت اگیز زمینی حقیقیں جی حالی ؟ کیا ایک دوسرے کو قتل انگیز زمینی حقیقیں جی کیا ایک دوسرے کو قتل کرنے والے مسلمان نہیں ؟

اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جیسے اہل کلیسا بعض ایسے عقائد پر اصر ارکرتے تھے جو خارجی حقائق پر منطبق نہیں ہوتے تھے، مسلمانوں کے ہاں بھی مذہبی مسند پر براجمان مفتیوں کے بہت سے فاوی خارجی حقائق کا منہ چڑار ہے ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے مذہبی اداروں کے فارغ التحصیل عام طور پر دنیا میں ہونے والی سائنسی اور انسانی علوم کی پیش رفت سے غافل ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ دنیا پر حکم فرماان حقائق سے بھی نابلد ہوتے ہیں جو اپنی قوت سے اپنی طے شدہ سمت کی طرف انسانی کاروان کو لے جارہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کتنے ہی مذہبی علما ایسے ہیں جوشیں یہ تک نہیں پہتے کے کسی ریاست کے لیے آئین کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں۔ عصری علوم اور مذہبی علوم کا بُعد جنسیں یہ تو کروغ میں حصہ دار ہے۔

جولوگ علی وجہ البصیرت خدا پر ایمان رکھتے ہیں، انبیا کی ضرورت کا ادراک رکھتے ہیں نیز حیات بعد از ممات پر عقیدے کو حقیقت پر بنی اور ناگزیر جانتے ہیں انتھیں اگر الحاد کی بڑھتی ہوئی روش ناگوار گزرے تووہ پھر اہل مذہب کی ناگوار اور تکلیف دہ فکر اور حرکت کی اصلاح کے لیے سنجیدہ فکر کریں۔

["هم سب"، ۵ مئی ۲۰۱۲]

(نوٹ:اس تحریر کاجواب جمشیراقبال نے دیا تھا،جو آئندہ صفحات میں شریک اشاعت ہے۔)

# ون روغ الحاد كالبيانج جمشيد اقبال

تاریخ فلسفہ کے طالب علم جانتے ہیں کہ یقین کے موسموں کا اختتام ہمیشہ تشکک اور بے یقینی پر ہواہے۔یقین کے دور کے جوابات کا مقدر سوال بن جانا ہے۔ مثال کے طور پر یونان میں ارسطاطالیسی عقل پر ستی کا زور رواقیت اور کلابیت پر ٹوٹا۔اس کے بعد قرونِ وسطیٰ کا دور تیقن نشاۃ ثانیہ اور خرد افروزی کے پر ختم ہوا، دور جدید کا آغاز ہوا اور آج دور جدید کے اور ان قضیات کے بخیے ادھیڑ دیے گئے ہیں جن پر فلسفہ جدید کی عمارت قائم تھی۔

بعض لوگ دور بعد از جدید کواظهار تلطف میں بعد از الحاد کا دور کہتے ہیں لیکن یہ تاثر غلط ہے۔ معاصر تنقید نے روایتی سوچ کی بنیادوں پر ایساوار کیا ہے، جیسا کوپر نیکس (1473–1543) نے روایتی ہیئت کے مرکزی تصورات پر کیا تھا۔ دورِ جدید میں روایتی فکر پر ہونے والی حالیہ تنقید کہیں زیادہ کاری ہے۔ جس طرح کوپر نیکس کے بعد ہم کائنات کو روایتی انداز میں نہیں دیکھ سکتے ؛ویسے ہی بعد از جدید فکر میں اٹھائے گئے سوالات کے بعد تاریخ اور مذہبی زبان کے مسکلے کوروایتی نظرسے دیکھنانا ممکن ہو گیا ہے۔

روایتی فکر پر بعد از جدیدیت تنقید اس مضمون کا موضوع نہیں۔ زیر نظر تحریر کا مقصد ثاقب اکبر کے مضمون "فروغ الحاد" پر تاریخ فلسفہ و مذہب سے اخذہونے والے درج بالااصول کی روشنی میں بات کرنا ہے۔ وہ اصول ہے ہے کہ بے لیے تیقن کا اختیام ہمیشہ تشکیک اور انکار پر ہوا ہے۔ تاریخ فلسفہ سے کشید کر دہ اس اصول سے روشنی میں دیکھا جائے تو ثابت ہو تاہے الحاد کی سب سے بڑی وجہ قطعیت اور کٹرین ہے جس پر مصنف ایک مذہبی عالم ہونے کی وجہ سے کھل کر بات نہیں کریائے۔

مصنف نے مغرب میں مسیحیت کا حوالہ تو دیالیکن حالیہ عمر انی تاریخ کا یہ نتیجہ بیان نہ کرپائے کہ مغرب میں الحاد اُس وقت پھیلا جب گھر مذہب پھیلانے کی کوششیں تیز ترکر دی گئیں۔ فکری تحاریک کی تاریخ سے ہمیں یہ بھی سبق ماتا ہے کہ جب آپ ایک طرز کے نظریات پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تواس کے مخالف نظریات بھی اتنی تیزی سے پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں کروڑوں لوگ گھر بار تیا گے بوریا بستر اٹھائے بے حیائی کے خلاف نکلے ہوئے ہیں لیکن بیہ وہ ملک ہے جہاں عریاں فلمیں دیکھنے والوں کی تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے۔ جنہیں بیہ واضح بات سمجھ نہ آئے انہیں عصری عمرانیات اور سماجی نفسیات کا مطالعہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔

معاصر ماہر ساجی نفسیات وعمر انیات مائیکس و پیر (1864–1920) اپنی زندگی بھرکی تحقیق کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ مغرب میں جان کیلون کی دور میں کلیسا کی جگہ بازار نے لے لی۔ اس کی وجہ جان کیلون کی مذہبی تعلیمات کا بے کچک ہونا اور ہر ایک کو راشخ مسیحی بنانے کا تبلیغی جنون تھا۔ مذہبی تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں کہ جان کیلون نے سولہویں صدی میں اپنی بے کچک تبلیغی تعلیمات مغرب کے طول وعرض تک پہنچائیں اور علم معاشیات کا جنم بھی اسی دور میں ہوا۔ کیلون کے دور میں علم معاشیات کا جنم بھی عیب سالگتاہے (کیونکہ مسیحیت کے ہاں بازار کلیسا کی ضد ہے) لیکن اس سے یہ واضح ہو تا ہے کہ جب آپ کسی ایک شے کو مصنوعی انداز میں تقویت دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی ضد کو اس سے زیادہ تقویت دے جات کیلون کے خدائی فوجدار لوگوں کو ہانگ ہائک کر کلیسا لے جانے کی کوشش کررہے تھے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مائیکس و بیر لکھتا ہے:"مسیحی زاہدوں نے جان کیلون کی ٹولیسا کی ڈوشن ' میں عمادت گاہوں کو خدا جافظ کہا اور وہ بازار میں آگئے۔"

مائیکس و بیر کے علاوہ فو کو یامااس سلسلے میں لاطینی امریکہ کی مثالیں پیش کرتے ہیں جہاں مذہبی جبریت اسی نوعیت کی تبدیلی کا باعث بنی اور معاشیاتی شاریات کے ماہر بریڈ فورڈڈی لانگ 1870 کی دہائی میں کلیساسے لوگوں کی بے رغبتی کی وجہ مذہبی جبر کے نتیجے میں لوگوں میں ذاتی تحریک (self-motivation) میں کمی بتاتے ہیں۔

لہٰذاالحاد میں اضافے پر غور کرنے کے لئے جن علمائے کرام کو ثا قب اکبر دعوت فکر دے رہے ہیں،وہ اس بات پر غور کریں کہ جبر میں کمی اور ذاتی تحریک میں اضافہ کیسے ممکن ہے۔

اس سلسلے میں وہ یہ تازہ مثال ذہن میں رکھیں کہ جب مائیکر وسافٹ جیسادیو قامت ادارہ انکارٹانامی انسائیکلوپیڈیا تیار کررہا تھا تو بل گیٹز کے وہم وہ گمان میں نہیں تھا کہ وکی پیڈیا انسائیکلوپیڈیا اس کے کروڑوں ڈالرز محض اس بناپر ڈبو دے گا کہ ثانی الذکر مخزن کے لیے لکھنے والے جزاکے شوق اور سزاکے خوف سے نہیں بلکہ ذاتی تحریک کی طافت سے لکھیں گے۔ اس مثال سے ایک بار پھر یہی ثابت ہو تاہے کہ ہر وہ چیز سکڑتی ہے جس میں ذاتی تحریک کی جگہ جبر لے لیتا

قد آور فلسفی، مثال کے طور پررسل، کہاکرتے تھے کہ دنیا کے لیے سب سے بڑا مسکہ ناسمجھوں اور انتہا پہندوں کا ضرورت سے زیادہ پُر اعتماد اور دانش مندوں کا شکوک میں مبتلا ہونا ہے۔ سنجیدہ مذہبی رہنماؤں کواگر مذہب کی بقا کی فکر ہے تو انہیں یہ انتظام کرنا ہوگا کہ جنونی مذہب کے جینے گن گائیں، وہ شکوک میں مبتلا دانش مندوں سے قیادت نہ ہتھیا پائیں۔ منشکک ہی سہی، اگر ایک مذہب میں دانش مندلوگوں کی تعداد معقول اور قیادت ان کے ہاتھ میں رہے تو کٹر پن پیدا نہیں ہوتا کیونکہ تشکک ہمیشہ بتاتار ہتا ہے کہ ایک کے علاوہ متبادل زاویے اور جو آبات موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مفکرین لاکھ اختلافات کے باوجود ایک دُوسرے کو قتل نہیں کرتے کیونکہ ہر مفکر، جزوی طور پر ہی سہی، کہیں نہ کہیں شکوک کا شکار ضرور ہوتا ہے اور بہی شکی اُسے تحقیق و تفکر پر اکساتا ہے۔

اس کے برعکس اگر مذہب بے کچک انتہا پیندوں کی جاگیر بن جائے تواس کے زوال کا سفر شروع ہوجاتا ہے،
کیونکہ وہ لوگ اس سے دُور ہوتے چلے جاتے ہیں جن کی توانائیاں بازؤں اور ٹائلوں کی بجائے دماغ کارخ کرتی ہیں۔ پھر ان
نظریات کا تحفظ کرنے والے وہی لوگ بچتے ہیں جوہا تھا پائی، دشنام گوئی اور جدال و قبال میں تومشاق ہوتے ہیں لیکن علمی و
فکری میدانوں میں اس کا دفاع نہیں کر سکتے۔احساس شکست انہیں ہتھیار اٹھانے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر
ہوتے ہیں کہ نظریات کا دفاع اگر کیا بھی جاسکتا ہے تو ہتھیاروں سے ہر گرنہیں۔ اگر افکار کا خاتمہ ممکن بھی ہے تو
ہتھیاروں کی مددسے نہیں۔

انتہا پسند مذہب کے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھا تاہے، قتل کر تاہے لیکن اس میں یہ بنیادی بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ صرف نظریے کے شائبے میں انسانوں کا اور انسانوں کا قتل کرکے اپنے مذہب کو اخلاقی ارتفاع سے محروم کررہاہے۔ اسے تو یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ اخلاقی ارتفاع ہی مذہب کی شہ رگ ہے۔ انتہا پسند مذہب کا وہ نادان دوست ہے جواس کی شہرگ خود کا بے دیتا ہے۔

ایسے میں مذہب کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ وہ تشکک کے شکار دانش مندوں کی آواز وں پر بھی سنجیدگی سے کان دھرے ، ان آوازوں کو "دائرے "سے خارج نہ کرے اور اس آواز کی روشنی میں مذہب کے دامن میں وسعت لائے۔ فلسفہ و فکر کے طالب علم اس سے واقف ہوں گے کہ اگر سائنسی اور خالص فکری نظریات کی بات کی جائے تو ان میں جان ہو جھ کر شک کی گنجائش رکھی جاتی ہے۔ اختلاف رحمت سمجھا جاتا ہے اور شک کا اظہار کرنے کا موقع بھی دیا جاتا ہے تا کہ جمود و تعفن کی عبرت ناک موت سے بچا جاسکے۔

بعض مذہبی حضرات اپنے مذہب کے حق میں سائنسی دلائل یہ سوچ کر پیش کرتے ہیں سائنس حتی علم ہے۔ لیکن سائنس بھی مسلسل آگے بڑھنے کے لیے تشکک کی گنجائش رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر نظری طبیعات میں اہر اور ذرب کی وُوکی (wave-particle dualism) پر آج بھی بات ہور ہی ہے۔ اس کے علاوہ سائنسی نظریات پر عظیم سائنسی فلریات پر عظیم سائنسی فلسفی کارل پوپر (94-1902) کے اصول تفریق (فرق ایش کو فلسفی کارل پوپر (94-1902) کے اصول تفریق سائنسی کہلائے گا جسے غلط ثابت کرنے کا امکان موجود ہو۔ سائنس کو جب کہذ نظریے سے ہم کی چھان بچٹک کے باوجود صرف وہ نظریہ سائنسی کہلائے گا جسے غلط ثابت کرنے کا امکان موجود ہو۔ سائنس کو جب کہذ نظریے سے بہتر نظریہ مل جاتا ہے تو سائنس دان پر انے نظریے کی موت پر ماتم نہیں کرتے بلکہ جشن مناتے ہیں کہ سائنس ایک قدم آگے نکل گئی ہے۔ مذہب میں جس کی بات پہندنہ آئے، اسے فوراً دائرے سے باہر نکال دیاجا تا ہے لیکن سائنس میں اسے بھی سائنس دان ماناجا تا ہے جس کے نظریے کا ابطلال ہو جائے۔

اس کے برعکس مذہب کے ساتھ مسکلہ یہ ہے کہ یہاں (یقین اور بے یقینی کے در میان) تشکک کے گرے ایریا کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جو کوئی فطری تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر شک کے "نو گو ایریا" میں جاتا ہے، اسے اس کی بھاری قیمت اداکرنی پڑتی ہے۔ بڑھتے ہوئے الحادیر ماتم کی بجائے اس سوال کا جواب تلاش کرنا بے حد ضروری ہے۔

اہل مذہب کے لیے دوسر ابڑا چیلنج یہ ہے کہ آج کا انسان زمین پر بیٹھ کر نہیں بلکہ کا ننات کے آخری سرے پر بیٹھ کر زمین کود کیھر رہاہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی کہکشاں میں اتنے نظام ہائے شمسی ہیں جتنے زمین پر ریت کے ذرات۔ پھر کا ننات میں اتنی ہی کہکشائیں جتنے ہماری کہکشاں میں نظام ہائے شمسی۔ ایسے میں آپ اسے ایسے نظام کا تصور کیسے دے سکتے ہیں جو اپنی یوری توجہ انسان کی چھوٹی چھوٹی لغز شول پر جما کر بیٹھا ہے ؟

کیرن آرم اسٹر انگ خدا کے بارے میں بدلتے انسانی تصورات کا احاطہ کرنے والی مشہور کتاب "خدا کی تاریخ" میں لکھتی ہیں کہ لوگ خدا کے حوالے سے عملیت پیند (pragmatic)واقع ہوئے ہیں۔ یعنی ہر دور میں انہیں خدا کے کسی در کنگ ماڈل کی ضر درت رہی ہے۔ ایساماڈل جوروح عصر سے متصادم نہیں بلکہ ہم آ ہنگ ہو۔

موجودہ دور میں بڑھتے ہوئے الحاد کی بڑی وجہ یہ بھی ہے جس کی طرف کیرن اشارہ کر رہی ہیں۔ درج بالا اسباق کے علاوہ فکری تاریخ سے ہمیں یہ بھی سبق ملتاہے کہ جو نظریہ یا تصور روح عصر سے ہم آ ہنگ نہ ہو، اجتماعی شعور اس کا وہی حشر کرتاہے جو سمندر مردہ مجھلی کا کرتاہے۔

["بهم سب"، ۹ مئی ۲۰۱۲]

## پاکستان:گستاخی اور جبر اسد فاطهی

توہین مذہب قوانین کے ذریعے جانوں کے ضیاع کے حوالے سے ۲۰ مئی کو علی سیٹھی کا مضمون Tyranny of توہین مذہب قوانین کے ذریعے جانوں کے ضیاع کے حوالے سے ۲۰ مئی کو علی سیٹھی کا مضمون کے زیر اہتمام پاکستان میں شائع ہوا تھا، لیکن ایکسپریس ٹریبیون کے زیر اہتمام پاکستان میں تقسیم کیے گئے پرچوں سے یہ مضمون حذف کر کے اس جگہ کو خالی جچوڑ دیا گیا تھا۔

\*\*\*\*\*

لاہور، پاکستان۔ "مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی بالکل سادہ اور یک رخی ہے۔"

یہ الفاظ جنوبی پاکستان کے نوجوان شاعر اور فل برائٹ اسکالر جنید حفیظ نے 2011 میں ایک ریڈیو شو کے میز بان سے کہے تھے جب وہ میڈیسن کی تعلیم تیاگ کر ادب کو اپنی زندگی کا شغل بنانے کے بارے میں بتارہا تھا۔ آج، وہ گستاخی کے الزام میں جیل میں ہے، اسے سزائے موت سنائی جاچکی ہے اور وہ اس و کیل کا سوگ منارہا ہے جسے ایک ماہ پہلے اس کی وکالت کرنے کی یاداش میں قتل کر دیا گیا تھا۔

گر فقاری سے پہلے حفیظ پاکستان کے شہر ملتان کی بہاؤالدین زکر یا یونیور سٹی کے شعبہ انگریزی میں پڑھار ہاتھا، یہ وہ ضلع ہے جہاں وہ پلابڑھا تھا۔ اس کی کر شاتی شخصیت اور آزادانہ فکر کی وجہ سے جہاں اس کے طالب علموں میں اس کے پرستاروں کا ایک بڑاحلقہ تھا، وہیں فیکلٹی ممبر ان میں اس کے حاسدوں کا ایک گروہ بھی موجود تھا۔

سن 2013 میں ایک دن اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ایک طالب علم نے اس پر فیس بک پہ حضرت محمد (ص) کی توہین کا الزام عائد کیا۔ اس طالب علم کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن ثبوت تو کوئی مانگتا بھی نہیں۔

جلد ہی شدت بیند طلبہ نے ایک مظاہرہ کیا اور حفیظ کو پھانسی دینے کا مطالبہ کیا۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے ان کی پیٹھ تھیتھپائی اور پولیس نے حفیظ کے خلاف توہین کا مقد مہ درج کر لیا۔ الزام کی توثیق کے لیے کسی سائبر تفتیش کار کو بلانے کی بجائے ایک مفتی کے فتو بے پر انحصار کیا گیا۔ حفیظ کا باپ مہینوں تک و کیل ڈھونڈ تارہا۔ بالآخر اس نے 53 سالہ راشد رحمان سے استدعا کی، جو ملتان میں پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کے کو آرڈی نیٹر تھے۔ 20 سال سے سرگرم ساجی کارکن اور ایک ماہر قانون رحمان ناامیدی کارزق بن چکے مقدمات پر لڑمر نے کی وجہ سے جانے جانے جاتے تھے۔ تمام خطرات کے باوجودوہ حفیظ کامقدمہ لینے پرراضی ہو گئے۔ اپریل میں رحمان نے ایک رپورٹر سے کہا تھا کہ توہین کے ملزم کی وکالت کرنا، "موت کے جبڑوں میں سردینا" ہے۔

یہ جبڑے 1980 کی دہائی سے کھلے ہوئے ہیں جب فوجی آمر جنرل ضیاء الحق نے ان نو آبادیاتی قوانین پر نظر ثانی فرمائی تھی جن میں "افراد کے کسی بھی طبقے کے مذہب کی توہین "کو جرم قرار دیا گیا تھا۔ ابتدائی قانون انیسویں صدی میں ابوی طرز کی انگریز حکومت نے وضع کیا تھا، جس کا مقصد مختلف العقائدرعایا کو آپس میں لڑنے سے رو کنا تھا۔ ان قوانین میں عمومی لفاظی تھی، اور اس میں جرمانے عائد کیے گئے تھے اور زیادہ سے زیادہ دوسال کی سزا مقرر تھی۔

جزل ضیا کی ترامیم نے توہین مذہب کے تصور کی شخصیص کر دی اور قوانین کی وضع کو اسلام کے سخت گیر سنی مسلک کی بیند کے مطابق ڈھال دیا۔ انہوں نے قرآن کی بے تحریمی، حضرت محمد (ص) کی بے ادبی اور ان کے اصحاب کے بارے میں غیر شائستہ بات کرنے کو جرم قرار دیا۔ پاکستان کی شیعہ اقلیت کے ہاں پیغمبر (ص) کی وفات کے بعد جانشینی کی کشکش کے حوالے سے بعض صحابہ کی شخصیت متنازعہ ہے۔ مزید بران، ممنوعہ احمد کی فرقے کے افراد کے لیے خود کو مسلمان کہنا جرم قرار دے دیا گیا۔ سزاؤں میں اضافہ کر دیا گیا: توہین کے مرتکب ہونے والے کو پھانی یا عمر قید کی سزادی جاسکتی تھی۔

جزل ضیا 1988 میں طیارے کے حادثے میں مارے گئے، لیکن ان کا بہت ساتر کہ باقی ہے۔ جیسا کہ ملاّعناصر کو زندگی کے ہر شعبے میں طاقت سے نوازا جانا۔ مذہبی پیشواؤں اور ٹیلی مبلغین سے لے کر کٹڑ عالموں اور شریعہ جوں تک بسجی نے مقدّنہ کولا تبدیل طور پرضیا پر ستانہ بنائے رکھنے کی نیکی میں اپناا پناحصہ ڈالا ہے۔

توہین کے قوانین بھی اسی پینچ کا حصہ ہیں۔ 1980 کی دہائی سے پہلے یہ قوانین کئی عشروں تک شاذ و نادر ہی استعال میں آتے رہے تھے۔ لیکن جزل ضیا کی ترامیم نے سیلا بی بند کا پاٹ کھول دیا: پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کے مطابق تب سے لے کراب تک ایک ہزار سے زیادہ مقدمات اطلاع میں آچکے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے ایک سنی شدت پہند کے ایمایر 68و کیلوں کے خلاف توہین کا مقدمہ سامنے آیا ہے۔

یوں تو توہین کے قوانین کسی بھی خوفناک ارادے کے حامل، کسی ناراض رشتہ دار، کسی حاسد کولیگ یا آپ کی جائیداد پر آنکھ رکھنے والے کسی پڑوسی کے کام آسکتے ہیں۔ لیکن ان سے وہ پیشہ ور مذہبی شدت پیند سب سے زیادہ استفادہ کرتے ہیں، جن کو معاشر سے اور ریاست دونوں میں اپنار سوخ بنانے کے تمام گر ٹھیک سے آتے ہیں۔

مجھے اس سب کچھ کا احساس اگست 2009 میں ہوا تھا جب میں پاکستان کے قلب میں واقع ایک چھوٹے سے شہر گوجرہ کی ایک مسیحی آبادی میں گیا تھا۔ ایک مسلمان کسان نے ایک افوا پھیلائی تھی کہ پڑوس کے مسیحیوں نے قرآن کی بے جو نہی مولویوں نے مساجد کے لاؤڈ اسپیکروں پر جنونی تقریریں کر کے معاملے کوشہ دی، وہاں فساد برپا ہوگیا۔ جب پولیس نے مولویوں کو روکنے کی کوشش کی، انہوں نے توہین کے قوانین کا حوالہ دیا اور "گستاخوں کو پناہ دینے" کی صوت میں مشتعل ہجوم کا رخ پولیس کی طرف موڑ دینے کی دھمکی دی۔ مسیحیوں کے 60 کے قریب گھر جلا دیے گئے اور آٹھ مسیحی مارے گئے۔

اسلام پیند ہمیں ہے بات تو باور کر اناچاہیں گے کہ کسی بھی عقیدے کا آد می اس وقت تشد دپر اتر سکتاہے جب اس کے مذہب پر زد پڑر ہی ہو۔ لیکن گوجرہ سانحے پر سرکاری رپورٹ میں درج کی گئی حقیقت کہیں زیادہ قابل تشویش اور المناک ہے۔ توہین کا ایک الزام، جو ایک بارکسی مذہبی کارکن کی طرف سے عاید کر دیا گیا ہو، معمولی ذاتی مفادات سے لے کر بڑے سیاسی منصوبوں تک، ہر طرح کی مفادیا بی کو جائز بنا دیتا ہے اور سب کے لیے بے لگامی کی فضا پیدا کر سکتا ہے۔ گوجرہ کے بلوائیوں میں مقامی اپوزیشن سیاستدان کے حلقے کے افراد، اور قریبی علاقوں کے کسان اور دیہاڑی دار مز دور بھی تھے جو کالعدم لشکر جھنگوی کے مسلح ارکان کی لوٹ مار میں شامل ہو گئے تھے۔

پاکستان کے اسلام پیند گروہوں کو قوانین میں اصلاح کے لیے پچھ نئے راستے نظر آئے ہیں۔ انہوں نے گستاخی کی تفہیم کا دائرہ پچھ اور وسیع کر لیاہے اور اب توہین کی دائرے میں بذات خود ان قوانین پر تنقید کرنا بھی شامل ہے۔ یہ سب پچھ اختلاف رائے رکھنے والی اعلی سطح کی شخصیات کو نشانہ بناکر ممکن بنایا گیاہے ، جبیبا کہ صوبہ پنجاب کے گور نرسلمان تا ثیر اور اقلیتی امور کے وفاقی وزیر شہباز بھٹی ، ان دونوں کو 2011 میں قتل کیا گیا تھا۔

اور پھر، صرف دوہفتے قبل، راشدر حمان کو قتل کر دیا گیا۔

مافیانے اپنے طریقۂ کار کے مطابق اس کے گر دہر طرف سے گھیر انگ کیا۔ سب سے پہلے اردواخباروں میں اس کے خلاف دھمکیاں شائع کی گئیں، جس میں اسے "خود کو نقصان پہنچانے کے درپے" ایک و کیل کہا گیا تھا۔ اس کے بعد ملتان میں ایک پریس کا نفرنس ہوئی جس میں غضبناک چہروں والے کچھ مولویوں نے رحمان پر الزام عاید کیا کہ وہ حفیظ

کے مقدمے کوایک بین الا قوامی ایشو بنارہے ہیں۔اپریل میں،جب حفیظ کامقدمہ جاری تھا، تین وکلائے استغاثہ نے جج کی موجو دگی میں اسے کہا کہ وہ اگلی ساعت تک "سلامت نہیں رہے گا۔"

انسانی حقوق کمیشن میں رحمان کے ساتھیوں نے حکومت سے اس کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہیں کوئی مدد نہیں ملی۔ حکمر ان جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز، سیاسی سفر کو آ گے بڑھانے کے لیے پاکستانی طالبان جیسے شدت پہند گروہوں کوامن پر آمادہ کرنے کی پوری تاریخ رکھتی ہے۔

7 مئی کی رات ڈسٹر کٹ کورٹ ملتان کے قریب واقع رجمان کے دفتر میں دونوجوان گس آئے، اسے اس کے رفقائے کار کے سامنے قتل کیا، اور رات کی تاریکی میں فرار ہو گئے۔ دوسری صبح پاکستان کے ہر اخبار نے انہیں "نامعلوم افراد" قرار دیا۔ لیکن رحمان کے قاتلوں کو بہچاپنا مشکل نہیں: تشد دیسند انہ مذہبیت اس کی قاتل ہے، جسے حکومت کی مدد اور پشت پناہی حاصل ہے۔

["لالثين"، ٣جون ١٩٠٧]

## توہین رسالت کیوں ہوتی ہے؟ ڈاکٹر عرفان شہزاد

انسانی رویے، مختلف ساجی، نفسیاتی، جینیاتی اور عقلی عوامل کا نتیجہ اور رد عمل ہوتے ہیں۔ انسانی رویوں کے با قاعدہ مطالعے کی روایت ہمارے ہاں بوجوہ بینپ نہیں سکی، حالا نکہ اس کے بغیر کسی بھی انسانی رویے کی درست تشخیص ہوسکتی ہے اور نہ اس کا علاج ممکن ہے۔ ہمارے ہاں محض علامات دیکھ کر فیصلہ صادر کرنے کا چلن ہے۔ کسی رویے کے بیچھے کیا محر کات ہیں یہ جاننے کی زحمت کم ہی کی جاتی ہے۔

تو بین مذہب یا تو بین رسالت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو بین رسالت کے ہز اروں مقدمات پاکستانی عدالتوں میں قائم بیں، اگریہ سارے مقدمات درست ہیں (جو کہ در حقیقت نہیں ہیں) تو کیا یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ آخر ایسا ہو کیوں رہاہے ؟ رسول اللہ مُنَافِیْا کُم کا ذات مبار کہ سے آخر ایسی کیا پر خاش ہو گئی ہے لوگوں کو کہ اپنی جان پر کھیل کر بھی آپ جیسی کریم ہستی کی تو بین کا ارتکاب کر رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک طرف سزائے موت اور دو سری طرف عوام کے غیظ و غضب کے نتیج میں ہونے والی در دناک اموات کے باوجود نبی کریم مُنَّافِیْنِم کی ذات مبار کہ کے خلاف تو بین کا سلم ختم ہونے میں نہیں آر ہا؟ اور یہ سب ایک اسلامی ملک میں ہورہاہے جہاں عوام، ادارے، تھانے اور عد التیں سب مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں۔ آج ہم ان سوالوں کے جو ابات تلاش کریں گے۔

یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں توہین رسالت کے درج کیے جانے والے مقدمات میں ایک مختاط اندزے کے مطابق توہین رسالت کی دفعہ 205-20 تحت مطابق توہین رسالت کی دفعہ 205-20 تحت مطابق توہین رسالت کی دفعہ 2006 تحت مطابق توہین رسالت کی دفعہ 2004 تحت 1986 سے لے کے 2004 تک پاکستان میں رجسٹر ڈکیسوں کی تعداد 5000 سے زائد ہے۔ 5000 افراد جن کے خلاف توہین رسالت کے کسسزر جسٹر ہوئے، ان میں سے صرف 1964 فراد کے کیس عدالتوں میں پنچے، 4036 کسسز ابتدائی اسٹیج پر ہی جعلی ثابت ہونے پر خارج کر دیئے گئے، سب سے زیادہ حیران کن امر یہ ہے، کہ 86 پر فیصد کسسز صرف پنجاب میں رجسٹر ہوئے، لیمن میں سے 73000 کسسز! مزید ہے کہ جن 1964 فراد کے کیس عدالتوں میں گئے، ان میں سے بھی 92 پر فیصد کسسز کا تعلق پنجاب سے تھا۔

اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ توہین رسالت کے جھوٹے مقدمات کے پیچے بعض الی سابی عوامل اور سابی جو شاید پنجاب سے مخصوص ہیں۔ پنجاب میں ان واقعات کی گٹرت کی وجہ زمین پر قبضے، ذاتی دشمنی اور رخجشیں ہیں۔ مسلمان افراد دوسرے مسلمان اور غیر مسلم افراد کے خلاف توہین رسالت کے جھوٹے مقدمات قائم کرکے اپنے ذاتی مذموم مقاصد پورے کرتے ہیں۔ اپنے مخالف پر توہین رسالت کا الزام سب سے آسان اور تیر بہدف شابت ہو تا ہے۔ عوامی حمایت ایک لخطہ میں حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک بار الزام لگ جائے تو پھر مزم لا کھ یقین دلا تارہ کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا مگر عوام کا غیظ وغضب اس کا تیا پنچہ کرنے پر تل جاتا ہے، پولیس اور عدالت پر ہر طرح سے دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ کہ سز اپھائی سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے بھی معافی کی گنجائش ہی نہیں قانون میں۔ مزید یہ کہ مزم اگر عدالت سے بری ہو بھی جائے ، تب بھی عوام اسے یا تو مار ڈالتی ہے اورا گرمارانہ بھی جائے تو معاشرے میں اس کی سابی حیثیت کی بحالی ممکن نہیں رہتی، حالا نکہ بری کرنے والی عدالت بھی مسلمان بچ کی ہوتی ہے۔

سے توبیہ کہ توبین رسالت کا اصل جرم توبین کے جھوٹے مقدمات بنانے والوں پر ثابت ہو تاہے، جو توبین کے الفاظ خو د اپنی طرف سے بناتے ہیں۔ یقیناً یہ بڑی فتیج جسارت ہے۔ مگر ہمارا قانون جھوٹا مقدمہ کرنے والے کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہیں کر تا۔ اگر قانون یہ بنادیا جائے کہ توبین رسالت کا جھوٹا مقدمہ کرنے والے کو توبین رسالت کے قانون میں دھر لیاجائے گاتو جھوٹے مقدمات میں خاطر خواہ کمی آسکتی ہے۔

توہین رسالت کا صدور کسی صحیح الدماغ آدمی سے ممکن نہیں۔ پاکستان میں توہین رسالت کے موجودہ سخت قانون، جس میں توہی کی خدول کو چھوتی ہوئی قانون، جس میں توہ کی گنجائش بھی نہیں اور اس سے بڑھ کراس معاملے میں عوام کی دیوانگی کی حدول کو چھوتی ہوئی جذباتیت، جو محض الزام پر ہی نہایت خو فناک نتائج پیدا کر دیتی ہے، ان سب کی موجودگی میں کوئی شخص بالفرض توہین مذہب یا توہین رسالت کرنے کا ارادہ رکھتا بھی ہو تو باہوش و حواس تو ایسا کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔

یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ دین یارسول اللہ منگاتیا پڑ پر سنجیدہ علمی تنقید چاہے، ہماری طبع پر کتنی ہی
گراں گذرے، گتاخی کے زمرے میں نہیں آتی۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ منگاتیا پڑ کے کچھ کاموں پر سب
سے پہلی تنقید کرنے والے خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی تنقید کی آراء کو گتاخی تو کجاان کی تائید
میں وحی نازل ہوتی رہی۔ سرولیم میور نے اپنی کتاب الا نف آف محمہ امیں رسول اللہ منگاتیا پڑ پر تنقید کی لیکن کسی نے ولیم
میور کو گتاخ رسول قرار نہیں دیا۔ سرسید نے اس کا جواب اخطبات احمد یہ اکی صورت میں لکھا، لیکن کوئی فتوی ولیم میور
پر نہیں لگایا۔ افسوس کا مقام ہے کہ علمی حلقوں میں بھی اب وہ وسعت نظری نہیں رہی کہ تنقید اور گتاخی کا فرق سمجھ

سکیں۔الاماشاءاللہ۔ماضی قریب تک یہ علمی بلوغت نظر آتی ہے،جہاں تنقید کے جواب میں تنقید لکھی جاتی تھی،ڈنڈے جوتے اٹھاکر سڑک پر آکر گلے نہیں بھاڑے جاتے تھے۔

بہر حال، معاشر ہے اور قانون کی طرف سے اگر اسے خوفناک نتائج کے باوجود کوئی توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے، جبیبا کہ چند مقدمات میں ایبا ثابت ہوتا ہے، توسزا کے نفاذ کے علاوہ اس رویے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایبا آخر ہوا کیوں؟ رسول اللہ صَلَّا اللَّهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّ

ہم سیحے ہیں کہ تو ہین رسالت جہاں در حقیقت ہوتی بھی ہے تو اس کی وجہ وہ رد عمل، جر، امتیازی سلوک اور نفرت ہے جو اس معاشرے کی مسلم اکثریت اپنے جاہلانہ روپوں کی بنا پر غیر مسلم اقلیت کے ساتھ اسلام کے نام پر روا رکھے ہوئے ہے۔ انہیں اچھوت اور ناپاک سمجھا جا تا ہے، عوام کے ایک طبقے میں ان کے ساتھ ملانا بھی مکر وہ سمجھا جا تا ہے، ان کے ساتھ کھانا بینا تو دور کی بات ان کے کھانے پینے کے ہر تن الگ رکھے جاتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں معاشر تی دباؤڈال کر اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جا تا ہے، اور انکار پر حقارت آمیز طرز عمل اختیار کیا جا تا ہے۔ جو زیاد تیاں غیر مسلموں کے غریب ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوتی ہیں، جو ہمارے معاشر سے کا عمو می رویہ ہے، وہ کھی نہ ہی زیادتی کے زمرے میں شار ہو جاتی ہیں۔ میں نے بطور استاد جس تعلیمی ادارے میں بھی پڑھایا وہاں مجھ سے میرے طلبہ نے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا غیر مسلم کو سلام کر ناجائز ہے، ان کے ساتھ کھانا کھایا جاسکتا ہے۔ یہ شہری تعلیمی اداروں کا حال ہے۔ اندازہ بیجے کہ دیجی علاقوں کا کیا حال ہوگا، جو و قباً فو قبائی نف واقعات کی صورت میں ہمارے سامنے آتار ہتا ہے۔ تعلیم ملاز مت اور زندگی کے دیگر شعبہ جات میں غیر مسلموں سے امتیازی سلوک عام ہے۔ ان کی بستیاں اور قبر ستان تک الگ بسائے جاتے ہیں۔ خاکر وب اور پیلی سطح کے کام ان کے ساتھ مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ ان کے بستھ مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ ان کے ساتھ مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ ان کے خصوص نام رکھ کر حقارت کا اظہار کیا جاتا ہے۔

یہ تمام جہالت اسلام کے نام پر کی جاتی ہے۔ اور پھر اس کو نبی کریم مُٹُلُٹُٹُٹِم کے عشق کا تقاضا بھی سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ اب ذراسو چیے کہ رسول اللہ مُٹُلِٹِئِم کے نام پر اس نفرت اور حقارت آمیز رویے کے بعد ایک غیر مسلم کے ذبن میں اسلام اور نبی کریم مُٹُلُٹُٹِم کا کیا تاثر بنتا ہے؟ ایک مثال لیجے۔ ایک مغرور بد تمیز آدمی اپنے غرور اور بد تمیزی کو بڑے فخر سے اپنے والد اور خاند انی روایات کی طرف منسوب کرے تواس کے خاند ان اور والد کے بارے میں ہمارا کیا تاثر بنے گا؟ چاہے اس کا والد نیک نفس شخص ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمارے سامنے جو تاثر آئے گا ہم تواس کے مطابق ہی سوچیں

گے کہ یہ تمیز سکھائی ہے اس کو اس کے والد نے! اسی طرح جب ایک غیر مسلم، اسلام اور رسول اللہ منگی اللہ منگی نام پر مسلمانوں کی طرف سے مسلسل امتیازی سلوک، حقارت آمیز رویے اور ظلم وستم سے تنگ آکر دین کے اس منفی مظہر پر کوئی ردعمل ظاہر کر دیتا ہے تو تو ہین رسالت کا مرتکب قراریا تاہے۔

سوال ہے ہے کہ ہماری ان حرکتوں اور رویوں کے بعد غیر مسلم کے ذہن میں نبی پاک مُنگی اُنْدِمِمُ کاجو منفی تاثر پیدا ہو تاہے اس تاثر کے پیدا کرنے والے مسلمان کیا توہین رسالت کے مرتکب قرار نہیں پاتے ؟ ان کی کیاسز اہونی چاہیے ؟ اس کے بعد پھر ذراسو چے ، بھلا ایسا کون ساغیر مسلم ہو گا جس کو نبی کریم مُنگی اُنْدِمِمُمُ کے نام لیواؤں سے وہ عزت واحترام اور حقوق مل رہے ہوں جو نبی کریم مُنگی اُنْدِمُمُمُمُ خود غیر مسلموں کو دیا کرتے تھے اور وہ پھر بھی آپ مُنگی اُنْدِمُمُمُمُ کی شان میں گتاخی کرے ؟ اگر اس کے باوجود کرے تو یقیناً سزاکا مستحق بنتا ہے۔

ہمارے مولویوں نے جتنی محنت نبی کر یم کی محبت کی دیوانگی لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے میں لگائی ہے، اتن ہی محنت اگروہ لوگوں میں اخلاقِ نبوی کی تربیت اور تروی کے لیے بھی کرتے توالی صورت حال پیداہی نہ ہوتی، جس سے آج پاکستانی معاشرہ دوچار ہے۔ صورتِ حال یہ ہے کہ نبی کر یم حکالی نیاز کم کا ایک روپیہ چھوڑ نے کو تیار نہیں، لیکن ان کے نام پر کسی کو بھی قتل کرنے کو تیار ہیں۔ دو دھ اور دوائیوں میں ملاوٹ کرنے والے میلاد کی محفلیں مجانے میں پیش پیش ہوتے ہیں، بھائی بہنوں کی جائیداد دبا لینے والے نعت شریف کی محفلیں لگاتے ہیں، نعتیں من کر آبدیدہ ہو جاتے ہیں اور آبدیدہ ہو نے کے بعد بھی زمین کا قبضہ نہیں چھوڑتے۔ نعرہ رسالت کے آگے ہجھے (نعوذ باللہ) بلا تکلف گالیاں نکا لتے ہیں۔ سوچے کہ ایک غیر مسلم ان مظاہر کے بعد اسلام اور رسول اللہ مُثَافِیْنِمُ کا کیا تاثر لے گا۔ کس شکاف گالیاں نکا لتے ہیں۔ سوچے کہ ایک غیر مسلم ان مظاہر کے بعد اسلام اور رسول اللہ مُثَافِیْمُ کا کیا تاثر لے گا۔ کس کا فیائی کی تفظیم تھے۔

رسول اللہ نے فرمایا ہے: "خبر دار! جس نے کسی معاہد (ذمی) پر ظلم کیایا اس کے حق میں کمی کی یا اسے کوئی ایسا کام دیا جو اس کی طاقت سے باہر ہویا اس کی دلی رضامندی کے بغیر کوئی چیز اس سے لے لی تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے جھگڑا کروں گا۔" (ابوداؤد)

اب جولوگ غیر مسلموں پر رسولِ پاک مُٹَاکِنْٹِیْم کے نام اور ان کی شفاعت کے بھروسے پر پر بلا جواز زیاد تیاں کر رہے ہیں، بلا تحقیق قبل کر رہے، قیامت کے دن دیکھیں گے کہ خود رسول اللہ مُٹَاکِنْٹِیْم خدا کی عدالت میں ان ظالم مسلمان کے خلاف ان مظلوم غیر مسلموں کا مقدمہ لڑیں گے۔ اور جس کے خلاف خود اللہ کارسول کھڑا ہو جائے اس بد بخت کی تباہی میں کیاشبہ رہ جاتا ہے۔

عالمی سطح پر توہین رسالت کی وجہ اسلام کاوہ سیاسی تصور ہے جو پوری دنیا پر طاقت کے بل ہوتے پر مسلم حکمر انی کو ہر مسلمان کا مقصد اور اسلام کو بنیادی پیغام گردانتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب عالمی سطح پر آزادی کو بنیادی انسانی حق تسلیم کر لیا گیا ہے تو پھر کسی قوم کا یہ مقصد حیات کہ اس نے پوری دنیا کو محکوم بنانا ہے دو سروں کے لیے کسی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ یہ نظریہ اگر مولانامودودی کے نام سے پھیلا یا جائے تولوگ ان کو بر ابھلا کہیں گے اور رسول اللہ مُنَّالِیْمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ مُنْ مُنْ ان کی توہین کریں گے۔ اس پر مستزادیہ کہ اس نظریہ کے حاملین کے عملی مظاہر اگر داعش کی صورت میں سامنے آئیں تو تحقیق کرنے پہلے ہی عوام سخت رد عمل میں آگر اس دین اور اس کے لانے والے کو براکہنے لگتے ہیں ، جو الی تعلیمات یا ایسی تربیت کر تا ہے۔

اسلام کے بارے میں غیروں اور اپنوں کا منفی پر اپیگنڈ ابھی اس کا سبب ہے۔ مثلاً ، اسلام کے عور توں کے بارے میں ادکامات کو عجیب رنگ میں بیش کیا جاتا ہے جو بادی النظر میں بہت د قیانوسی لگتاہے ، اس د قیانیوسیت پر مہر تصدیق اس وقت ثبت ہوجاتی ہے جب کچھ مسلم ممالک میں اس پر پوری د قیانوسیت کے ساتھ عمل بھی نظر آتا ہے ، جہاں عورت کو کسی جانور سے زیادہ حیثیت نہیں دی جاتی ۔ اس سب کارد عمل اسلام اور پنجیبر اسلام کے خلاف نکاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو بیر د عمل نبی کریم کی حقیقی ذات کے خلاف نہیں بلکہ اس تصور کے خلاف نکتا ہے جو ان کے سامنے اسلام کی غلط ترجمانی سے بیدا ہوتا ہے۔ دوسروں کو الزام دینے اور اس الزام پر ان کو سزا دینے سے پہلے ہمیں اپنے آسیاں میں جھانک لینا چا ہے کہ کہیں ہم ہی اپنے عظیم نبی مثل الله گائے گا کی تو ہین کے ذمہ دار ہم خود تو نہیں ؟ گریبانوں میں جھانک لینا چا ہے کہ کہیں ہم ہی اپنے عظیم نبی مثل الله گائے گا کی تو ہین کے ذمہ دار ہم خود تو نہیں ؟

("لاكثين"،15مئي2016)

## پاکستان مسیں الحساد کے منسروغ کی وجوہ علی دضا

ہمیں اب اس حقیقت کو تسلیم کرلینا چاہئے کہ ہمارے معاشرے میں الحاد (Atheism) اور اس سے منسلک رویے بعنی تشکیک (skepticism) یالا اور بت (Agnosticism) بڑھر ہے ہیں۔ میری جب بھی مختلف شعبہ حیات کے پڑھے لکھے نوجو انوں سے بات چیت ہوتی ہے، تو یہ احساس بہت پختہ ہوجاتا ہے، کہ وہ رائج نہ ہجی و سابی فکر اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے معاشرے سے مایوس ہیں۔ اور مایوس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فکر فرد کو انفر ادی آزادی وخوشی دینے میں ناکام ہور ہی ہے۔ اجتماعی سطح پر بھی کوئی مادی و اخلاقی مقام ہمیں حاصل نہیں ہوا اور نہ ہی مستقبل میں اس کا امکان نظر آتا ہے۔ یہی مایوس انہیں متبادل نظام فکر کی طرف ماکل کررہی ہے۔ ایکی فکر جو شخصی و معاشر تی آزادی دے اور جو دنیا میں نتائج پیدا کرے صرف خواب نہ دکھائے۔ الحاد کے علمی و فکری پہلوں پر اہل علم بات کرتے رہے ہیں اور آئیدہ بھی کرتے رہیں گے۔ بقول ایک فلسفی جس دن یہ ثابت ہوگیا کہ خدا نہیں ہے تو یہ بہت بڑی دریافت ہوگی۔ اور اگر یہ ثابت ہوگیا کہ خدا ہے تو یہ بہت بڑی دریافت ہوگی۔ اور دینا نہیں ہے۔ اور نہ ہی معاشرے پر اس کے اچھے برے اثرات ک بارے میں کھنا ہے۔ میری د کچیتی اس امر میں ہے دینا نہیں ہور ہے۔ اور سے ہیں اور کس فکری اور سابی سفرے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچ۔

تواسی تلاش میں کئی کتابیں، فیس بک پیجز، گروپس، ویب سائٹس، بلاگز اور یوٹیوب چینلز، اور ڈاکومینٹریز دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ میر اذاتی خیال یہ تھا کہ یہ لوگ شاید کسی فلسفیانہ پس منظر سے تعلق رکھتے ہوں گے یا ایلیٹ کلاس سے جن کا مذہب سے تعلق بہت ہی ثانوی ساہو تا ہے۔ لیکن میری توقعات کے برعکس اکثر ملحدین بہت ہی مذہبی گھر انوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ان کا مذہبی علم ایک عام مسلمان سے بہت زیادہ ہو تا ہے۔ ان کی باتیں پڑھ اور سن کر مجھے دیوبند کے مشہور عالم عبد المیاجد دریا آبادی یاد آگئے جنہوں نے جو انی میں گیارہ سال ایک ملحد کے طور پر گذارے۔ اسی طرح مشہور عالم دین جاوید غامدی صاحب نے ایک گفتگو میں ذکر کیا کہ پورے دین کو پڑھنے کے بعد جو انی میں وہ ایک مدت تک فکری ارتداد کا شکار رہے تھے۔ خیر موجودہ ملحدین کا پس منظر مڈل کلاس، روایتی دینی تعلیم، درس نظامی، اور مطالعہ پاکستان فکری ارتداد کا شکار رہے تھے۔ خیر موجودہ ملحدین کا پس منظر مڈل کلاس، روایتی دینی تعلیم، درس نظامی، اور مطالعہ پاکستان

سے اٹھا ہے۔ یہ کسی بھی طرح سے ایک عام پاکستانی سے مختلف نہیں تھے۔ اور انہوں نے عمر کا ایک طویل حصہ اٹھی باتوں کو سچ مانتے اور ان پر عمل کرتے گذارا جن پر سب لوگ عمل کررہے ہیں۔ لیکن ان سب لوگوں میں ایک بات مشترک ہے، یہ تھوڑے تجسس پیندواقع ہوئے ہیں۔ اور یہی تجسس اٹھیں نئی نئی معلومات کی طرف ماکل کر تاہے۔ اور انٹر نیٹ نے کتابوں، فلموں، بلاگز، اور فیس بک گروپس کی شکل کی یہ چیز بہت آسان کردی ہے۔ اب اس نئے علم نے ان کے ساتھ کیا گیا، اس کی کہانی یہ ہے۔

زندگی بہت سکون سے گذر رہی تھی، کسی قسم کی فکری الجھن نہیں تھی، ندہب کے بارے میں وہی باتیں بھی تھیں جو اپنی فذہبی علاء نے بتائی تھیں، اور انھی باتوں کی روشنی میں فدہبی کتابوں کو بھی پڑھتے تھے۔ ہر شعبہ زندگی کو فدہب کی نگاہ سے دیکھنے کی عادت تھی۔ مغربی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے باوجود مغربی سائنس وفلسفہ کو بر ابھلا کہنا ایک مشغلہ تھا۔ لیکن جب انہوں نے سائنس، فلسفہ، تاریخ، فذہب، اور ادب کا مطالعہ آزادانہ طور کر کر نا شروع کیا تو ایس اور پر انی چیزوں کے نئے زاویے سامنے آنے لگے۔ ادب کے مطالعہ سے انکشافات ہونا شروع ہوئے۔ نئی نئی باتیں اور پر انی چیزوں کے نئے زاویے سامنے آنے لگے۔ ادب کے مطالعہ سے زندگی کی بے مقصدیت اور جذبات واحساسات کا تنوع سامنے آنے لگا۔ اور معلوم ہوا کہ فذہب کے مقابلے میں ادب بھی زندگی کی بارے میں کچھ مضبوط مقدمات پیش کر تا ہے۔ سائنس کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوا کہ بھی جو بلا جانئ اور پر کھنے کے طریقے کیا ہیں۔ اب کا نئات کی پیدائش، اور دنیا میں زندگی کے آغاز پر ایسی باتیں پہ چلیں جو بلا جانئ اور پر کھنے کے طریقے کیا ہیں۔ اب کا نئات کی پیدائش، اور دنیا میں زندگی کے آغاز پر ایسی باتیں باتیں چو ہوا کہ ہمیں تو جانئے اور پر کھنے کے طریقے کیا ہیں۔ اب کا نئات کی پیدائش، اور دنیا میں زندگی کے آغاز پر ایسی باتیں باتیں ہوا کہ ہمیں تو تھی حکم انوں نے صرف کہانیاں سنا کر ہیو توف بنایا ہے۔ سب سے کاری ضرب فلسفہ نے لگائی اور یہ سکھایا کہ بات پر کھنا کیسے ہے۔ کیسے پہ چلے گا کہ کیا بچ اور کیا جھوٹ ہے۔

تشکیک کی اس منزل پریہ نہ تو اپنامذہب چھوڑ سکتے تھے اور نہ ہی اسے پہلے جیسی عقیدت سے اپناسکتے تھے۔ یہ اپنی الجھنیں لے کر روایتی استادوں، علماء، صوفیوں وغیرہ کے پاس گئے۔ ان کارویہ پچھ زیادہ ہمدر دانہ نہیں تھا۔ اول تو ان کے اوپر ملحد کا الزام لگا کر بھگا دیاجاتا، یا کہا جاتا کہ ایسے سوالوں پر غور نہ کرناہی بہتر ہے، یا انہیں پڑھنے کے لیے پر انے علماء کی کتابیں اگر عقیدت سے پڑھی جائیں تو ہی فائدہ دیتی ہیں اور اگر تشکیک علماء کی کتابیں اگر عقیدت سے پڑھی جائیں تو ہی فائدہ دیتی ہیں اور اگر تشکیک کے ساتھ پڑھی جائیں تو مایوسی ہوتی ہے۔ ایک طرف تو ان کے سوالوں ک جو ابات نہیں مل رہے تھے تو دو سری طرف مخالفین کے مذہبی فکر، اسلاف مذہب، اور مذہبی معاشر ت پر اعتراضات کا ایک دفتر جمع ہوگیا تھا۔ نقلی کے بجائے عقلی دلائل کی ضرورت تھی، جو ناپید تھے۔ اول تو عقلی بات کرنے والے مذہبی لوگ بہت کم تھے اور اگر تھے بھی تو انھیں

اکثر عوام تسلیم نہیں کرتی تھی۔ اور عقلی بات اگر کی بھی جاتی تھی تو صرف نقلی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور جذباتیت کا ایک سیلاب ہے جو آیا ہوا ہے، ہر شخص مذہب ہی بات کرتے ایساجذباتی ہوجاتا ہے کہ بس قتل کرے گایا قتل ہوگا۔

جولوگ مغرب میں چلے گئے انھوں نے تو علی الاعلان دہریت اپنالی۔ جو یہاں رہ گئے وہ ساجی طوریر تنہا محسوس

کرتے ہیں۔ اپنے شکوک کا اظہار بھی کسی کے سامنے نہیں کرپاتے کہ سابق نبان کے بہت سخت ہیں۔ پچھ ملحدین کو بہت شدید خصہ ہے کہ روائی مذہبی اور سابی اداروں نے انھیں ہمیشہ دھو کہ دیا ہے اور ان کی آزادی اور خوشی کو دباکر رکھایا گیا ہے۔ ایسے لوگ اپنی اصل شاخت چھپا کر انٹرنیٹ پر مذہبی افکار واسلاف کو تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں اور عموما ان کے اعتراضات وہی ہوتے ہیں جو مغربی طورین، مستشر قین یا عیسائی مبلغین لگاتے ہیں۔ اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ چند لوگوں کے سوازیادہ تر ملحدین اپناموقف ثابت کرنے لیے بالکل مولویوں جیسارویہ اپناتے ہیں۔ فضول کا بحث مباحث، حذباتی با تیں، مخالفین کی تذلیل، مغرب کی اچھائیاں۔ ایسالگتاہے کہ الحاد بھی ان کی قومی فطرت نہیں بدل سکا۔ الحاد کے پھیلاؤ میں ٹیکنالوجی کارول بہت اہم ہے۔ ٹیکنالوجی اور ذہن کا اشتر اک ایک منفر و ذہن اور شخصیت بیدا کر رہاہے۔ اول تو یہ تاثر عام ہو گیا ہے کہ ساراعلم انٹرنیٹ پر موجود ہو اور علم کی اس بہتات اور تیزی نے تجزیے اور پیری فکر کے مواقع محدود کر دیے ہیں۔ اب کسی بات کے بچ یا جھوٹ جاننے کے لیے وقت بہت محدود ہو گیا ہے۔ اس کا متیجہ یہ ہے کہ جو معلومات زیادہ میسر اور مقبول ہے، وہی ٹھیک ہے۔ یہ صورت حال نہ بہی والحادی فکر دونوں کے پھیلاؤ میں کار است مدہورہی ہے۔ اس کا خیصات نے انہیں کی کیسا کو کہت آسان بنادیا ہے۔ ابھی تک توالحاد نے بیل کار است میں یہ تنا تھیلے گا، اس کا فیصلہ وقت بی کرے گا۔

("لالثين"،16اكتوبر2016)

## ناروے اور سابقے مسلمان خالدہ تھتھال

ایک اندازے کے مطابق دنیامیں اس وقت مسلمانوں کی آبادی ڈیڑھ ارب ہے، یعنی اس کرہ ارض پر ہر چوتھا انسان مسلمان ہے اور یوں اس وقت اسلام دنیا کو دوسر ابڑا مذہب ہے، اور جس رفتار سے مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے، وہ دن دور نہیں کہ اسلام اس دنیا کاسب سے بڑا مذہب بن جائے گا۔

اسلام کے اس پھیلاؤسے انفرادی یا اجتماعی طور پر مسلمانوں کی زندگی پر کس قدر مثبت اثرات مرتب ہوں گے اس کی تفصیل مجھی پیتہ نہیں چل سکی لیکن پھر بھی پیہ خوش کن دعویٰ ہماری مذہبی نرگسیت کی آبیاری میں بہت بڑا کر دار اداکر تاہے، اور اسی لئے جب ہم اسلام کے پھیلاؤ کے متعلق پیہ دعویٰ کرتے ہیں تو اسلام کے ہر اس فرقہ کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں، جوریاست یا کسی دو سرے فرقے کے نزدیک کا فرہیں۔

اسلام کے مخالفین اور سابقہ مسلمانوں کے نزدیک اس "پھیلاؤ" کاراز مسلمان خواتین کی زرخیزی میں پنہاں ہے۔ ہر مسلمان ملک میں بے ہنگم انداز سے آبادی بڑھ رہی ہے، جس کی بنیاد میں یہ عقیدہ کام کر رہاہے کہ اللّہ رازق ہے جو پتھر میں کیڑے کو بھی رزق عطاکر تاہے، اللّہ تعالیٰ نے ہر ذی روح کے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے وغیرہ۔

مسلمانوں کی بڑھتی آبادی کے دفاع میں اس قسم کے فقرات بھی سننے کو ملتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک منہ اور دو ہاتھ دیئے ہیں۔ اور یول اسلام ہر مسلمان ملک میں دھڑادھڑ پھیلتا جارہا ہے۔ اسلام کے اس بے ہنگم انداز میں پھیلنے کی مثال پاکستان کو ہی لے لیس، 1971 میں موجودہ پاکستان کی آبادی ساڑھے پانچ کروڑ تھی جو اس وقت ہیں کروڑ ہو چکی ہے، جس سے مرادیہ ہے کہ پچھلے چوالیس سال میں اسلام پاکستان کے اندر چوگنا پھیل چکا ہے، اور یہی حال دوسرے مسلمان ممالک کا ہے۔

اسلام کے مغربی ممالک میں بھی پھیلنے کے دعوے بھی اکثر سنے جاتے ہیں۔ اکثر او قات اس موضوع پر بھی پچھ نہ کے دیوے بھی اکثر سنے جاتے ہیں۔ اکثر او قات اس موضوع پر بھی پچھ نہ کچھ پڑھنے کو مل جاتا ہے، جن میں کسی غیر مسلمان کے اسلام قبول کرنے کا ذکر ہو تاہے۔ یہاں بھی ملحدین وہی دلیل استعال کرتے ہیں کہ ایسا بچھ نہیں ہے، مغرب میں بھی اسلام پھیلنے کی وجہ مسلمان خوا تین کا بہت زیادہ بچے جننا ہے۔

کیونکہ مغربی ممالک میں موجو درا ہنماؤں کے نز دیک عبدالرحمٰن غافقی کی فرانس میں شکست کے بعد یورپ میں اسلام کا پھیلاؤجورک گیا تھا، اس کا ازالہ کرنے کا موقع مسلمانوں کو دوبارہ ملاہے۔لیکن اس بار جنگ تلوار سے نہیں بلکہ کثرت سے ہوگی۔

اس عظیم مقصد کے حصول کی خاطر مسلمان خواتین مغربی ممالک میں اتنے بچے جنیں کہ مقامی آبادی اقلیت میں تبدیل ہو جائے اور یوں بغیر کسی خون خرابے کے مغربی ممالک مشرف بہ اسلام ہو جائیں۔ معمر قذا فی اور اخوان المسلمین اسی قسم کے جذبات کا اظہار کر چکی ہے۔ برسلز میں بچچلے کئی سالوں سے نومولود بچوں کار کھا جانے والاسب سے مقبول نام محمد ہے، برطانیہ کے کچھ علا قول سے بھی ایسی ہی خبریں ہیں۔

بلجیم میں مراکش سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی اکثریت ہے اور وہاں شریعت برائے بلجیم نامی تنظیم کے بقول یورپ میں شریعت کے تحت آنے والا سب سے پہلا ملک بلجیم ہو گا۔ اور یہ عظیم مقصد 2040 تک حاصل کر لیا جائے گا اور مقامی باشندے خواہ جتنی بھی کوشش کرلیں وہ اسے ہونی کوروک نہیں سکتے۔

اخوان المسلمین کے نزدیک جمہوریت ایک شیطانی ایجاد ہے اور اسی شیطانی ایجاد سے مغرب میں اسلام کا بول بالا ہو گا۔ مسلمان خواتین کی زر خیزی توسمجھ آتی ہے لیکن جہاں تک اسلام قبول کرنے والے مغربی باشندوں کا تعلق ہے، ملحدین کے نزدیک ان میں ننانوے فیصد ایسی خواتین ہوتی ہیں جو کسی مسلمان مر دسے شادی کی خاطر اپنا مذہب تبدیل کرتی ہیں۔ اگر کسی من پیند فردسے شادی میں مذہب کی دیوار جاکل ہے تواسے توہٹانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔

میرے ایک آدھ جاننے والے ایسا کر چکے ہیں، کسی مولوی کے پیچھے ایسے الفاظ دوہر انے جن کا مطلب مغربی باشندوں کو پیتہ نہیں ہوتا، اس سے نکاح ہو جاتا ہے اور اسی وقت کوئی" اسلامی" نام بھی طے کر دیا جاتا ہے جو صرف گھر کے اندر ہی استعمال ہوتا ہے، سرکاری دفتر میں اس کا اندراج نہیں ہوتا۔ لیکن شوہر انہیں پھر بھی عائشہ و فاطمہ پکار نے میں زیادہ دلچیسی لیتے ہیں۔

کھھ عرصہ پہلے ہمارے ملک کے نامور و کیل اور پیپلز پارٹی کے سیاشدان اعتزاز احسن کی صاحبزادی نے ایک نارو یجن مرد کو اسلام قبول کروانے کے بعد اس سے شادی کی۔ لیکن اسلام کے اس انداز کے پھیلاؤسے سب سے بڑا مسئلہ بیہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس کی بنیاد شادی ہوتی ہے لہٰذاشادی ختم ہونے کے ساتھ ہی اسلام میں ایک رکن کی کمی ہو جاتی ہے۔ جمائماخان اس سلسلہ میں نمایاں مثال ہے۔

اسلام کے اس پھیلاؤسے قطع نظر ایک اور چیز جسے بہت شدت سے نظر انداز کیا جارہا ہے، وہ فتنہ ارتداد ہے، مسلمان ممالک اور مغربی ممالک میں مسلمان اپنے دین سے راہ فراراختیار کر رہے ہیں۔ یوسف القرضاوی نے ایک مصری اخبار کو انٹر ویو میں ارتداد کی سزاختم کر دی جاتی تواسلام کا آج وجو دنہ ہو تا انٹر ویو میں ارتداد کی سزاختم کر دی جاتی تواسلام کا آج وجو دنہ ہو تا بلکہ پیغیبر صلیٰ اللہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی اسلام کا خاتمہ ہو جاتا۔ ارتداد کے روکنے کی وجہ سے ہی آج اسلام موجود ہے۔۔

یوسف القرضاوی ایک چیز کا ذکر کرنا بھول گئے ہیں کہ پرانے وقتوں میں جو مذہبی علم صرف مذہبی علما تک ہی محدود تھا آج انٹر نیٹ اور سوشل میڈیا کے توسط وہ ہر کس وناکس کی پہنچ میں آگیا ہے۔ ایک فقرہ لکھ کر کلک کریں اور آپ کے سامنے اس موضوع پر معلومات کا ایک جہال کھل جائے گا۔ انٹر نیٹ کی وجہ سے ہی آج ملحدین دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر اسلام سیھنا ہے تو ہم سے سیکھو کیونکہ ہم نے قران ترجے کے ساتھ پڑھا ہے، تفسیر، حدیث اور سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے۔

پاکستان اور دیگر مسلمان ممالک میں تو موت کی سزااور معاشری مقاطعہ کے ڈرسے ارتداد کی تحریک زیر زمین چل رہی ہے۔ وہال سابقہ مسلمان سامنے آناشر وع ہو گئے ہیں، اور بیہ صرف آغاز ہے۔ اس سلسلہ میں ناروے کے معتبر ترین اخبار آفتن پوستن میں آج ایک مضمون شائع ہواہے۔

#### انبیت فنسرزان

انیتا فرزانہ کا تعلق ایران سے ہے، انقلاب ایران کے وقت ان کی عمر سات سال تھی، انہوں نے پرائمری سکول سے عربی سکھنے کے علاوہ قر آن کی تعلیم شروع کی جویونیورسٹی تک جاری رہی۔ انیتا کی ایک سہیلی اسلامی ایران کے طے کرلباس نہ پہننے کی وجہ سے زنابالجبر کی شکار ہوئی، حاملہ ہو جانے کی وجہ سے اس نے خود کشی کرلی، انیتا نے اس زیادتی کے خلاف آواز اٹھانے کیلئے اسلام کو ہی ہتھیار بنایا اور مہم شروع کی کہ اسلام جو حقوق خواتین کو دیتا ہے، ایران میں خواتین کو وہ اسلامی حقوق حاصل نہیں۔

اس مہم کے نتیجہ میں انیتا کو گرفتار کر لیا گیا۔ انیتا ہیں سال کی عمر میں ایک پناہ گزین کے طور پر ناروے آئیں۔ انیتا کے نزدیک مذہب انسان کا ذاتی معاملہ ہے۔ انیتا ٹرام میں بیٹھی ہوتی ہیں، پیچھے سے ایک باریش صاحب کی اسلام علیم کی آواز سنائی دیتی ہے۔ انیتا جو اب میں ہیلو کہتی ہے، باریش صاحب تھوڑی دیر بعد پوچھتے ہیں " کیاتم مسلمان نہیں ہو" جواب نفی میں ملنے کے باوجود موصوف پوچھتے ہیں، "تم نے اتنا چھوٹا سکرٹ کیوں پہنا ہوا ہے"، جواب میں انیتا کہتی ہے" میری مرضی"۔ باریش صاحب غصے سے آگ بگولہ کہتے ہیں" تم ایک کافر اور کنجری ہو، تم اس ملک میں شر اب اور فری سیس کے لئے آئی ہو"۔

## جمال كنود سين يوجليم

جمال اپنے تعلیم کے زمانے میں اسلام پیند تنظیم رفاہ کے رکن تھے، ان کے اسلام چھوڑنے کی سب سے بڑی وجہ ان کی ماں کے حالات زندگی ہیں جس کے لئے جمال غلامی کالفظ استعال کرتے ہیں۔ جمال کی ماں اسکول نہیں جاسکی، اس کی شادی بھی اس کی مرضی سے نہیں ہوئی، اس نے زندگی اپنے گھر کے مردحضرات کے علاوہ کسی دوسرے مردسے بات نہیں کی، وہ اپنے اوپر ہونے والی ہر زیادتی کویہ سمجھ کربر داشت کرتی رہی کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ جس سے جمال کی ماں نے کبھی ٹی وی نہیں دیکھا، کیونکہ اسے کم عمری میں امام نے بتایا تھا کہ ٹی وی ایک شیطانی مشین ہے جس سے غیر مردوں کی نئی تصویر نظر آتی ہیں اور پھر رحت کے فرشتے ایسے گھر کارخ نہیں کرتے۔ جمال کے نزدیک خوا تین کے استحصال کوروایات اور ثقافت کا نتیجہ قرار نہیں دیا جاسکتا کیونکہ یہ استحصال ہر مسلمان ملک میں یا یا جا تا ہے۔

جمال کی ماں کی شدید خواہش ہے کہ وہ جج پر پر جائے لیکن جمال باوجو دیسے ہونے کے جج کے لئے ایک پیسہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے بقول اگر اس کی ماں ہوائی یا کسی اور ملک میں سیر سپاٹے کے لئے جاناچاہے تو وہ ضرور اس کے تمام اخراجات دے گالیکن جج پر پیسے ضائع کرنے کو بالکل تیار نہیں۔ جمال کے بقول اس نے ایک بارامام مسجد سے اسلام میں مردوں اور عور توں کے متعلق برابر کی نہ ہونے کا بوچھا تھالیکن امام صاحب نے اسے یہ کہہ کر چپ کروادیا کہ اس سے کا فر ہو جانے کا اندیشہ ہے۔

جمال کو رسول کریم کی حضرت عائشہ سے چھ سال کی عمر میں شادی سے بھی مسکہ ہے، ان کے نزدیک یہ مسلمانوں کا دوہر امعیار ہے کہ وہ سعودی عرب کے کٹر وہانی اسلام اورداعش کے ظلم وستم کی تو فد مت کرتے ہیں لیکن اس قتل و غارت کے سوتے جہاں سے پھوٹے ہیں وہاں وہ خاموش رہتے ہیں۔ جمال کو زیادہ حیرانی مغربی ممالک میں اسلام کی اس شکل سے ہے جو انہوں نے ترکی جیسے اسلامی ملک میں بھی نہیں دیکھی۔ ان کے بقول انہوں نے نارو سے اسلام کی اس شکل سے ہے جو انہوں نے ترکی جیسے اسلامی ملک میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اور نہ ہی نو دس سالہ بچیوں کی لڑکوں سے کھیلنے کی ممانعت سنی تھی۔

### شكيل رحسكن

شکیل رحمٰن شکیل رحمٰن ایک پاکستانی نژاد نارو یجن ہیں۔ ان کا تعلق کراچی سے ہے بچپن میں ناروے آئے اور تمام مسلمانوں کی طرح قرآن کی تعلیم بچپن میں ہی حاصل کی۔ شکیل رحمٰن نے نسل پرستی کے خلاف جدوجہد کے دوران محسوس کیا کہ ہم انسانی برابری اور یکسال حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اپنے مذہب میں برابری کا تصور مفقود ہے۔ انہیں دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والوں مسلمانوں کے خیالات، ہم جنس پرستوں اور خواتین کے حقوق کے معاملہ پرایخ عقیدے کا دفاع بہت مشکل لگا۔

شکیل کو سمجھ نہیں آسکی کہ شادی سے پہلے دوبالغ انسان اپنی مرضی سے جنسی عمل کیوں نہیں کر سکتے۔ اس کی سز اکوڑے اور سنگساری ہے، جب کہ کسی کی بہن یا بیٹی جو جنگ کے نتیج میں ہاتھ لگ جائے اس سے مسلمانوں کو زنابالجبر کی بھی اجازت ہے، یہ ایسے سوال تھے جن کے نتیج میں شکیل اگناسٹک ہو گئے، وہ مذہبی کتابوں میں موجو د خدا کو نہیں مانتے اور اس کی بجائے انتظار کرنے کو ترجیح دیتے ہیں جب سائنس اس مسئلہ پر کوئی فیصلہ صادر کر سکے۔

شکیل کو اپنے خیالات کی وجہ سے قتل کی دھمکی نہیں ملی لیکن وہ پچھ ایسے حضرات کو ضرور جانتے ہیں جو اس نوعیت کی دھمکیوں کاسامنا کر چکے ہیں۔ شکیل کو قتل کی بجائے، غدار، کا فر اور ناریل ہونے کا طعنہ مل چکاہے۔ یورپ میں ناریل سے مراد ایک ایسا آدمی ہوتا جو مقامی باشندہ نہ ہونے کے باوجو دمقامی باشندوں جیسے خیالات رکھتا ہو، یعنی باہر سے کالا اور اندر سے سفیدر نگت کا حامل ہو۔ ہمارے ہاں اس لفظ کا متبادل کالا صاحب ہے۔ اس کے باوجو دشکیل پُر امید ہیں کہ اب وقت آن پہنچاہے کہ اسلامی پس منظر سے تععلق رکھنے والے بھی کھل کر مذہب پر اپنی تنقیدی سوچوں کا اظہار کر سکیں۔

### محسدراه

محمد راہ سولہ سال کی عمر میں اپنے والدین کے ہمراہ ناروے آئے، ان وقتوں میں وہ جہاں تک ممکن ہوامسجد جاتے سخھے۔ انہوں نے اس عمر میں بھی نوٹ کیا کہ مسجد میں جب بھی دوسرے مذاہب پر گفتگو ہوتی، انہیں یہی سننے کو ملتا کہ اسلام کیسے دوسرے مذاہب سے افضل ہے۔

"تب مجھے مذہب پر سختی سے کاربند نہ ہونے والوں پر ترس آنے کے علاوہ ان سے نفرت بھی ہوتی تھی۔ انہی دنوں میرے سسر الی رشتہ داروں کے ایک کر د فلسفی دوست ہمارے گھر آئے جو مذہبی عالم بھی تھے انہوں نے امام بننے کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ان سے ملا قات نے میری زندگی بدل دی۔ وہ بہت لبرل اور مذہب پر تنقیدی سوچوں کے حامل سے، انہوں نے مجھے دوسروں کی باتوں کو من وعن قبول کرنے کی بجائے خود علم حاصل کرنے کامشورہ دیا۔ ان کے گھر میں حدیث کی مثلاً صحیح بخاری وصحیح مسلم مجھے دیکھنے کو ملیں، لیکن الماری میں سب سے اوپر قر آن کی بجائے آفتن پوستن کے ایک صحافی کے رسول اللہ پر لکھی سوانح عمری نظر آئی۔ گووہ کر د فلسفی قران کو عربی، کر دی اور نارر و یجن زبان میں پڑھ چکے تھے"۔

محمد راہ نے پہلی بار ایک نارو یجن سے بیہ سنا کہ رسول کریم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب شادی کی تھی تو وہ ایک کمسن نامی ایک بچی تھیں، توان کے قد موں تلے سے زمین سرک گئی۔

"میرے لئے اپنی مثالی شخصیت پر تنقید سننابہت مشکل تھا۔ میں نے اپنے سُسر سے پوچھاجو مذہبی عالم ہونے کے علاوہ ایک انتہائی باشعور آدمی تھے۔ ان کے بقول عائشہ کی عمر کے متعلق مختلف آراہیں، پچھ کے نزدیک شادی کے وقت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی کے وقت کی عمر 9سال بتائی عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی کے وقت کی عمر 9سال بتائی جاتی ہے۔ میرے سسر کے بقول اس شادی کا مقصد سیاسی تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت معزز اور بہت بااثر حیثیت کے جاتی ہے۔ میرے سسر کے بقول اس شادی کا مقصد سیاسی تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت معزز اور بہت بااثر حیثیت کے مالک تھے، رسول اللہ اس شادی سے اپنی پوزیش مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ سُسر کی بید دلیل مجھے متاثر نہ کر سکی۔ اور میں اس سوچ کو ہضم نہ کر پایا کہ ایک بچپاس سالہ آدمی ایک جھوٹی بڑی سے شادی کرے۔ مجھے لگا کہ اب تک مجھ سے دھوکا کیا ہے، مجھے پہلے کسی نے اس واقعہ کے متعلق کیوں نہیں بتایا؟"

راہ نے خداسے راہنمائی لینے کا سوچا، اس نے اپنی شہادت کی انگلی کھڑی کر کے کہا، اے خدامجھے اپنے وجو د کا کوئی شہوت دو، اگر تم موجو د ہو تومیر می شہادت کی انگلی کو بے جان کر دو۔ راہ نے ایک ہفتہ تک اللہ کی طرف سے کوئی بھی نشانی نہ ملنے کی صورت میں خدا کو خدا حافظ کہہ دیا۔

محمد راہ نے ایک کر د صفحے پر اسلام پر ایک تنقیدی مضمون لکھا جس کے نتیجے میں اسے ای میل کے ذریعے ڈینیل پرل کے کئے سرکی تصویر ملی جس میں اس خواہش کا اظہار کیا گیا، 'کاش میں تمہاراسر بھی اس طرح دیکھ سکوں۔ اس ای میل کے متعلق جانے کے بعد میری ماں نے رونا شروع کر دیا اور باپ نے بھی بہت غصے کا اظہار کیا کہ تم نے ایسے حالات کی وجہ سے کسی کیوں پیدا کئے ہیں۔ لیکن میں اپنی سلامتی بجائے خاندان کے لئے خوفزدہ ہوں کہ وہ میرے خیالات کی وجہ سے کسی نقصان یا خطرے سے دوچار نہ ہوں، میری بیوی بھی اس صورت سے خوش نہیں ہے۔ میں بہت سے ایسے ملحدین کو جانتا ہوں جو اپنے الحاد کا اقرار کرنا تو در کنار بلکہ اسلام کا دفاع کرتے ہیں کہ وہ اپنے شے خیالات کے اظہار کی وجہ سے کسی ہوں جو اپنے الحاد کا اقرار کرنا تو در کنار بلکہ اسلام کا دفاع کرتے ہیں کہ وہ اپنے سے خیالات کے اظہار کی وجہ سے کسی

مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں۔ لیکن میں اپنے انداز سے اپنی زندگی جینا چاہتا ہوں۔ مجھ سے منافقت کی زندگی نہیں جی جاتی۔ میں ناروے جیسے آزاد ملک میں رہتے ہوئے بھی سوچتا ہوں کہ وہ لوگ جو اسلام پر اپنے تنقیدی خیالات کا اظہار کرتے ہیں وہ آگ سے کھیل رہے ہیں۔ مجھے ایک دن مر ناتو ہے لیکن میں جو ہوں اسی کی خاطر مر ناچاہوں گانہ کہ وہ جو دو سرے لوگ مجھ سے ہونے کی توقع کر رہے ہیں "۔

## عسلی اور احمسه

علی اور احمہ افغان ہیں، ہم انہیں علی اور اس کے ملحہ دوست احمہ کو فرضی نام سے پکارتے ہیں۔ دونوں کافی عرصہ سے اسلام سے کنارہ کشی کر چکے ہیں۔ جس کا ان کے خاند ان کو کوئی علم نہیں ہے۔ دونوں شادی شدہ ہیں، ان کی ہیویاں پکی مسلمان ہیں اور نماز روزے کی ادائیگی کے علاوہ حجاب بھی استعمال کرتی ہیں۔ علی کی ہیوی کو پیتہ نہیں کہ اس کا شوہر اب مسلمان نہیں رہا۔

"میری بیوی کو خبر نہیں ہے کہ میں ملحد ہوں۔ اس موضوع پر بیوی سے بات نہ کر پانا مجھے اچھا نہیں لگا، لیکن میرے بیچ جب مذہب اور عقیدے سے متعلق مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں جہاں تک ہو سکے ان سے اپنے خیالات نہیں چھپاتا، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ اس موضوع پر بات کرتے وقت ایسا توازن قائم کر پاؤں کہ بیوی کے ساتھ تعلقات خراب نہ ہوں۔ احمد کوشک ہے کہ اس کی بیوی اس کی لا مذہبیت سے آگاہ ہے لیکن انہوں نے کبھی اس موضوع پر بات نہیں گی۔ "انسان آہتہ آہتہ اپنے خیالات چھپانا سیکھ جاتا ہے۔ ہمیں مختاط ہونا چاہیے، اپنی باتوں کو سنسر کرنا چاہیے، اگر میں اپنا ملحد ہونا ظاہر کروں تو بچھ بھی ہو سکتا ہے، اسلام میں مرتد کی سزاموت ہے"۔

علی اور احمد افغانستان جیسے مذہبی معاشر ہے میں پیدا ہوئے۔ پندرہ سولہ سال کی عمر میں ہی ان کے ذہن میں اسلام سے متعلق تنقیدی سوال کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ علی نے افغانستان میں امام مسجد سے پوچھا، "پنجبر صلیٰ اللہ وسلم کی اتنی بیویاں کیوں تھیں "؟ امام صاحب نے اسے جھڑ کتے ہوئے ایسے سوال پوچھنے سے منع کر دیا۔ امام کی جھڑ کے سوال ختم کرنے کی بجائے مزید مطالعے اور غور وفکر کوراہ سجھائی، سوال بڑھتے گئے اور ان کا بوجھ اٹھانا مشکل ہوتا گیا۔ پیجبر صلیٰ اللہ وسلم کی موجودگی میں استے بے گناہ کیوں قتل ہوئے؟، ان کی اتنی زیادہ بیویاں کیوں تھیں؟، اتنی لونڈیاں کیوں تھیں؟، اتنی لونڈیاں کیوں تھیں؟، اتنی لونڈیاں کیوں تھیں؟ ایک میں اور احمد دونوں کا کہنا ہے کہ جو کیوں سلام کو امن کا مذہب قرار دیتے ہیں، اور اس کے لئے قران کا حوالہ دیتے ہیں تووہ ان تھی آیات کا حوالہ دے رہے

ہوتے ہیں جب مسلمان کمزور تھے لیکن جو نہی مدینہ میں اسلام نے زور پکڑا تو قران کی زبان میں بھی سخق آتی گئ۔ مسلمانوں کا خیال ہے کہ قرآن خدا کے بولے گئے الفاظ ہیں جب کہ سچ میہ ہے کہ یہ انسانوں نے رسول خدا کی وفات کے کئی سال بعد لکھے۔

اسلامی ممالک میں تواسلام چھوڑنے یااس کااظہار کرنے کا تصور نہیں کیاجاسکتا۔ لیکن مغربی ممالک جہاں آزادی اظہار رائے جیسے خوبصورت الفاظ کی بہت زیادہ تکر ارسنائی دیتی ہے، وہاں بھی اسلام چھوڑنا آبیل مجھے مار کے متر ادف ہے۔ سابقہ مسلمانوں کو معاشرتی مقاطعہ اور دھمکیوں کاسامناہو تاہے، آپ کے دوست اور رشتہ دار آپ سے منہ پھیر لیتے ہیں، قتل کی دھمکیاں تک بھی ملتی ہیں۔ کیونکہ اسلام کوچھوڑنے سے یہ مر ادہ کہ آپ اسلام کے دشمنوں سے جا کر مل گئے ہیں، آپ ایک غدار ہیں اور غدار کی سزاموت ہے۔ اسلام چھوڑنے کو ساجی خودکشی کہنازیادہ مناسب ہے۔ یہ اجتماعیت سے غداری ہے، اور یہ اتنا آسان نہیں جیسے کوئی ریاستی چرچ سے اپنی ممبر شپ ختم کر دے یا آپ اپنی گرل فرینڈ سے قطع تعلق کر کے کوئی نیا تعلق استوار کرلیں، یہ جان لیواجو تھم کاکام ہے اور جولوگ اپنے خیالات وعقائد کے اظہار کی خاطر اس قدر خطرہ مول لیتے ہیں، ہم ان کے خیالات سے متفق نہ ہونے کے باوجود ان کے اپنی ذات سے خلوص اور دیانت داری کی قدر کرنے پر مجبور ہوجاتے ہیں۔

مجھے اب ہوش آتا جارہا ہے خداتیری خدائی جارہی ہے (جون ایلیا)

("نيازمانه"، 6مارچ 2017)

# ہم نے جو طبر زفغاں کی ہے قفس مسیں ایجباد ایان شاہ

معاشرتی و ساجی جبری حرکیاتی فضانے ابیاماحول بنار کھاہے کہ جس کی بناپر لا دین حضرات سوشل میڈیا پر ہی آزادی کے ساتھ اظہار رائے کر سکتے ہیں۔اس کے علاوہ اگر روز مرہ کی زندگی میں سب کچھ کہاسنا جائے توجس معاشرہ کے ہم پر ور دہ ہیں، اس نے جو حال کرناہے وہ آپ سے یاکسی سے ڈھ کاچھیا ہر گزنہیں۔ مذہب میں ہربات 'حرف آخر' سمجھی جاتی ہے۔اس لیے مذہب پر تنقید بھی نہیں کی جاسکتی،نہ آسانی کے ساتھ اصلاحات کی بات کرسکتے ہیں۔مذہب پر تنقید کرنے والوں کو صرف تضحیک کی نگاہ سے ہی نہیں دیکھا جاتا بلکہ ان کا سوشل بائکاٹ کیا جاتا ہے۔ ان پر زندگی تنگ کی جاتی ہے اور موقع محل ملتے ہی جنت کمالی جاتی ہے۔ ایسے میں سوشل میڈیارہ جاتا ہے۔ جہاں کوئی کسی سے واقف نہیں ہو تا جب تک واقفیت پیدانہ کرے۔ ہر کس و ناکس اپنے محسوسات و جذبات یہاں شکیر کر سکتا ہے۔ کیوں نہ کرے؟ معاشرتی و ساجی خاندانی جبری رویوں کی گھٹن سے آزاد ہو کر کھل کر ہربات کہہ سکنے کی آزادی جہاں میسر ہو، اس جگہ انسان ہر شے پر بات کر تا نظر آئے گا۔ ایتھئیسٹ حضرات بھی مذہب پر تنقید کرتے نظر آئیں گے۔ کیونکہ ہمارامعاشر ہ اس ضمن میں کوئی جمہوری انداز اپنانے کو تیار نہیں اور ناہی جمہوریت کو سقر اط کے عہد سے آگے لیے جانا جا ہتا ہے۔اگر لو گوں کو بیہ جمہوری حق حاصل ہو جائے تو کم از کم ہمارے معاشرے کی صورت حال کافی حد تک تبدیل ہو سکتی ہے۔ مگر ہمارے معاشرے میں جمہوری نظام کو غیر جانبداری سے دیکھا جائے تو جمود کا شکار معلوم ہوتا ہے۔'آزادی' کوجمہوری حق کے طور پر اب تک تسلیم نہیں کیا گیا۔ ہمارے ہال جمہوریت ابر اہام لنکن کے دورسے آگے نہیں بڑھی۔ حد توبیہ ہے کہ اس معاشرہ کے پروردہ سوشل میڈیا پر بھی ہے حق دینے کو تیار نہیں۔"جر اُت شخفیق بلاگ" تک کی پاکستان میں رسائی پریابندی لگار کھی ہے۔ سوشل سائٹس پر ایتھیسٹ حضرات کے گروپس، پیجز اور آئی ڈی کوریورٹ کیاجا تاہے۔ (رپورٹ کرنے کی نفسیات کا اگر عمیق مطالعہ کیا جائے تواس کا محرک اور قتل کا محرک ایک ہی ہے)۔ پھر میسجز میں شدید ترین زمانے بھر کی گالیاں دی جاتی ہیں، بلکہ سوشل سائٹس پر کھلے عام قتل کرنے تک کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور آئے روز واجب القتل ہونے کے فتوے دیے جاتے ہیں۔ اس قدر شدت پیندی کے مقابلے میں ملحدین کی شدت پیندی کیا

ہے؟ صرف اتن کہ مذہب پر تنقید کی جاتی ہے۔ یا کہا جاتا ہے کہ اپنے عقائد اپنی ذات تک رکھے جائیں تو کوئی مسکلہ نہیں۔
سوشل میڈیا کہ علاوہ ملحدین کے پاس اور کوئی میڈیم نہیں جہاں وہ اپنے نظریات و خیالات کا اظہار کر سکیں۔ ساراوقت مذہب متاثرہ لوگوں میں گذار نے والے اس گھٹن سے باہر آنے کیلیے سوشل میڈیا پر بھی اس کا اظہار نہ کریں تو جائیں کہاں کس سے کہیں۔ مذہب ہر جگہ زندگی میں مداخلت کرتا ہے۔ اس گھٹن سے دو گھونٹ آزادی ہر ایتھیسٹ کاحق ہاں کس سے کہیں۔ مذہب ہر جگہ زندگی میں مداخلت کرتا ہے۔ اس گھٹن سے دو گھونٹ آزادی ہر ایتھیسٹ کاحق ہے۔ پاکستان میں ملحدین کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ جن کا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا یہیں ہے۔ ان کے پاس اظہار رائے کی آزادی نہ ہو پاکستان میں تب تک کے لیے انٹر نیٹ کے علاوہ اور کوئی میڈیم نہیں۔ جب تک آزادی اظہار رائے کی آزادی نہ ہو پاکستان میں تب تک انٹر نیٹ سے بہتر میڈیم اور کیا ہے؟ جس طرح سے مغربی ممالک میں مسلمانوں کو کھل کر تبلیغ کی اجازت ہے، کیا ایسے ہی ہمیں بھی آزادی اظہار کا جمہوری حق دیا جائے گا؟ بر داشت کیا جائے گا؟

دیگر مذاہب والوں کو مسلمان پچھ بھی کہیں وہ جائزہ، اگر ان کے مذہب پر کوئی انگی اٹھائے تو یہ برداشت کرنے کی ہمت بھی ان میں ہونی چاہیے۔ جیسے تمام دنیا میں انہیں سنا اور برداشت کیا جاتا ہے ویساہی حوصلہ اگر مسلمانوں میں نہیں تو خرابی ساری دنیا میں ہے یاان میں ہے؟ پاکستان میں ہندو، عیسائی، یہودی وغیرہ کو کھل کے گالی دی جاتی ہے، جس طرح سے یہ عیسائی، یہودی وغیرہ کو کھل کے گالی دی جاتی ہوں ایس مرح سے یہ عیسائی، یہودی، ہندو کے عقائد پر تنقید کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ دوسروں کی لیتے رہنا جزوایمان ہے لیکن جب اسی اصول کے تحت کوئی مسلمانوں کی لیتا ہے تو فوراً تیخ پا ہو جاتے ہیں، اسلام خطرے میں آجاتا ہے۔ حرمتِ رسول کیا صرف مسلمانوں کے مذہب، مسلمانوں کی رسول کی ہے؟ کیا دوسرے مذاہب اور ان کے اکابرین کی کوئی اہمیت و تکریم نہیں؟ دوسروں کے مذاہب اور ہستیوں کے نام تک کو تو گالی کے طور پر استعال کرتے ہیں اور خود چاہیے ہیں کہ دوسرے عقائد سے تعلق رکھنے والوں، لادین حضرات کی گردن کاٹ کر اپنے نبی کی عزت بچاہیں، اسلام جائیں۔ یہ منافقت صرف مسلمانوں کوبی بچتی ہے۔

اسلام دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو کافر (سی کا انکار کرنے والے) کہتا ہے۔ جو انتہائی بد تہذیبی ہے۔ ہمارے یہاں ہنود ویہود کے الفاظ ایک گالی کے طور پر استعال کیے جاتے ہیں۔ مر زاغلام احمد کے ٹی خانے میں مرنے کے اشعار سنائے جاتے ہیں۔ لیکن کوئی ہمارے 'دینِ حق' کی طرف بری نگاہ سے دیکھے گا تو اس کی آئکھیں نکال دیں گے۔ حرمت رسول پر جان (کسی کی بھی) قربان ہے۔

ہم جو کچھ بھی ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، ہمارے ارد گر د انواع اقسام کی بے شار چیزیں موجو د ہوتی ہیں۔ ان اشیاؤں کے مجموعے میں سے ہم ایک وقت میں کسی خاص شے ہی کو اپنی توجہ کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ بہت سی اشیامیں

سے کسی ایک وقت میں کسی ایک ہی شے کو توجہ کا مر کز بنانے میں متعد د عناصر کا دخل ہے جو خارجی اور داخلی دونوں نوعیت کے ہوتے ہیں۔ اب مذہب پر خود انسان کے اندر دلچیبی موجود ہوتی ہے۔ خاص کر ایک موازنہ کرنے والا ذہن ، بچین سے انڈیلے گئے عقائد کاموازنہ شروع کر تاہے تواس عمل میں اس کی دلچیبی بڑھتی جاتی ہے۔ اور وہ مذہب کو مزید جاننے کے لیے اس کا مطالعہ نثر وع کر دیتا ہے۔ جب کہ خارجی عناصر میں مذہبیوں اور عقائد پر ستوں کی شدت، حرکیت، تکرار وغیرہ دیکھ کر ذہن اس پر کھلے ماحول میں گفتگو کرنے کا آرزو مند ہو تاہے۔ اور چاہتاہے کہ اس کے ذہن میں مذہب کا مطالعہ کرنے کے نتیجے میں جو بھی سوالات اٹھتے ہیں، ان کا سنجیدہ اور تشفی بخش جواب بھی ملے۔ لیکن ایک شدت پیند معاشر ہ عموماً اس قشم کے سوالات کو اور اس کے کرنے والوں کو ناپیندید گی سے دیکھتا ہے۔ اور بجائے ان سوالات کا جواب دے کر مطمئن کرنے کے سوال کنندہ پر کفر کے فتووں کا انبار لگادیتا ہے۔ نیز اس شخص کے متعلق غلط فہمیاں عام کی جاتی ہیں۔ پر وپیگنڈہ سے کام لیا جاتا ہے۔ شاید معاشر ہ سوال کرنے سے اس لیے روکتا ہے، کیونکہ سوالوں کے کوئی جواب نہیں ہیں۔ دنیا کے خطوں میں اسلام یاتو تلوار سے پھیلا یا ابتدائے اسلام سے متعلق جھوٹی کہانیاں سناکر۔ اب جو سوالات اٹھائے جارہے ہیں،ان کے جوابات نہ ہز ار سال پہلے تھے نہ اب ہیں اور نہ ہز ار سال بعد ہوں گے۔جس بنا پر معاشر ہ سوالات کرنے والوں کونہ اچھی نگاہ سے دیکھتاہے اور اس کے کر دارپر لا یعنی سوالات اٹھانے لگتاہے۔ اسے یا گل، خبطی، نفسیاتی وغیرہ کے القاب سے نوازا جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو بیہ ایک غیر دانشمندانہ رویہ ہے، جس کے ذریعہ سوالات کرنے والے کی تشفی کرانے اور اس کے اعتراضات کو دور کرنے کے بجائے ایسے روپوں سے اسے الٹااور مذہب سے برگشتہ کیا جاتا ہے؛ دانستہ یا نادانستہ۔ اگر کسی مذہب کے پیروکار بیہ سمجھتے ہیں (بلکہ ان کی مذہبی تربیت اس بات پر ا بمانی قسم کا پختہ یقین رکھتی ہے) کہ وہ حق پر ہیں، تب انہیں چاہیے کہ اس قسم کے غیر دانشمندانہ رویوں سے استدلال کرنے کے بجائے مناسب اور مہذب انداز میں جواب دینے کی کوشش کریں لیکن مجموعی طور پر عقائد کو مقدس گائے کا درجہ حاصل ہے۔اس لیے مذہبی عقائد پر سوال اٹھانے، اعتراضات کرنے والوں کی آواز کوہر ممکنہ طریقے سے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔اس کے لیے اگر ایذار سانی، دھونس زبر دستی سے کام لینا پڑے تو بھی دریغ نہیں کیا جاتا۔ بعض او قات نوبت قتل وغارت تک پہنچ جاتی ہے۔ اور محض سوالات کرنے کے جرم میں انسان کو تختہ دار تک پہنچادیا جاتا ہے، جو ظاہر ہے کسی مہذب معاشر ہے کا خاصہ نہیں۔ ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کو متعلقہ لو گوں کے سامنے رکھے،لیکن چونکہ ایک شدت پسند معاشر ہ اس کی اجازت نہیں دیتا،لہذا سوشل میڈیا کارخ کرنا

پڑتا ہے۔ جہاں کوئی کسی سے واقف نہیں ہو تااور سب مکمل آزادی کے ساتھ ہر معاملے پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ مگر افسوس!سائبر بل کے ذریعے اس واحد آزاد کی اظہار رائے کے میڈیم کو بھی چینا جارہا ہے۔

اگر 'احساس جرم 'کو دیکھا جائے تورسول اللہ نے آدھی زندگی کا فروں سے لڑنے اور ان کے دین کو جھوٹا کہنے میں گذار دی۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر کفاروں کو بدترین جانور اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ کر اس 'احساس جرم' کا پتہ دیا جس کا الزام معاشرہ مذہب پر اعتراضات کرنے والوں کو دیتا ہے۔ اور جس کا الزام سوشل میڈیا پر ملحدوں کے سرتھویا جاتا ہے۔

آزادی کے ساتھ ہر چیز پر بات کرنے کے لیے زندگی سے "دو گھونٹ آزادی" کم از کم سوشل میڈیا پر ہر انسان کا حق ہے۔ اس حق کو دبانے کی ہر قسم کی کوشش اور جد وجہد انسان کے جمہوری حق، اس کے انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ ہم اس معاملے میں اب تک سقر اط کے عہد میں کھڑے ہیں جس میں عقائد مخالف جائز بات کہنے پر بھی زہر کا پیالہ نوش فرمانے کو دیا گیا۔

کیا نہ ہب پر سوالات کرنے، عقائد کی غیر عقلی باتوں پر اعتراضات اٹھانے سے اسلام کو شدید خطرات لاحق ہو جاتے ہیں؟ تبلیغ کارواج دنیا کے چند مذاہب میں ہی ہے۔ جس میں اسلام سر فہرست ہے۔ خاص کر ایک سچا مسلمان سب کو مسلمان کر دینا چاہتا ہے۔ اسلامی انتہا پند تنظیمیں ہر اس شخص کو صفحہ ہتی سے مٹادینا چاہتی ہیں جو ذرا بھی غیر اسلامی، اسلام مخالف ہیں۔ اس کے لیے وہ متشد دہونے پر بھی فخر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر شخص کو آزادی ہوئی چاہیے کہ غور و فکر کرکے اپنی مرضی کے فہ جب کا انتخاب کرے یا پھر لادین ہو جائے۔ اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں بتا۔ لیکن مسلمان بھائی کسی طحد کو سوشل میڈیا تک پر بر داشت کرنے کو تیار نہیں۔ جبہ خود 'دین حق' فرد کی ذاتی زندگی میں گھسنا فرض سجھتا ہے۔ عسل کیسے کرنا ہے، ناخن کیسے کا شخ ہیں، بیت الخلاء کیسے جانا ہے، مونہہ پر ہونٹ کے پنچ میں گھسنا فرض سجھتا ہے۔ عسل کیسے کرنا ہے، ناخن کیسے سر انجام دینا ہے، پانی کیسے بینا ہے، چانا کیسے موغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ و خود کو دین فطرت کہلوانے والا فہ ہب فرد کی ذاتی زندگی کے ہر معاطم میں اس کے سر پر سوارر بہنا چاہتا ہے۔ ان باتوں پر بات کی جائے تو اسلام فوراً سے پیشتر خطرے میں آ جاتا ہے۔ اس کے پیروکار فوراً اس شخص کی گوشالی کو نکل پڑتے ہیں۔ ایسے رویے، ایسامعا شرہ ہر گز تر تیب نہیں دے سکتے جو وسیج تربیاق میں انسانیت کو سب سے مقدم سمجھے۔ ط

اس پر طرہ ہے کہ کچھ مہربان چاہتے ہیں کہ 'مناظرہ' کیاجاوے۔ کس سے ؟ ابی اسلامیوں سے۔ وہ بہی کچھ چاہتے ہیں۔ کیوں چاہتے ہیں؟ یہ تو ہم بھی نہ جانیں۔ جان کر بھلا کرنا بھی کیا۔ ہم لوگ 'مناظرہ' نہیں کیا کرتے۔ محض شریف آدمیوں کی طرح تباولہ 'خیالات پر یقین رکھتے ہیں۔ مناظرہ اذعان اور استنادیت کی مشتر کہ جنگ ہے۔ جس کا نتیجہ مزید ادعائیت ہی کو جنم دیتا ہے۔ اس میں حقائق بیان کرنے کے بجائے اس بات پر بحث ہوتی ہے کے فلال مقتدرہ ہستی کا فرمایا دعائیت ہی کو جنم دیتا ہے۔ اس میں حقائق بیان کرنے کے بجائے اس بات پر بحث ہوتی ہے کے فلال مقتدرہ ہستی کا فرمایا درست ہے۔ ڈھمکال کتاب کی کہانی ایک دم بچے ہے۔ اب اسے درست ثابت کرنے کے چکر میں نزدیک و دور کی ایسی کوڑیاں بھی لائی جاتی ہیں جن کانہ سر ہو تا ہے نہ پیر۔ جب کہ منطقی گفتگو کا طریقہ کاریہی ہو تا ہے کہ کسی بھی شے پر گفتگو کر یاں بھی لائی جاتی ہیں جن کانہ سر ہو تا ہے نہ پیر۔ جب کہ منطقی گفتگو کا طریقہ کاریہی ہو تا ہے کہ کسی بھی شے پر گفتگو کرنے کا مرحلہ ہے۔ چر تصورات کی قدر اور اہمیت کا اندازہ لگانے کا مرحلہ ہے۔ جو کہ بہت اہم ہے۔ اور آخر میں ان تصورات کو قبول یارد کرنے کے بارے میں جو از فراہم کرنے کا مرحلہ ہونا چاہیے ، جبکہ ایسا منہاج تو کجا اکثر معجنین پہلے ہی کسی نہ کسی اور ائیت کو مطلق تسلیم کیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ صبحے میں جو از فراہم کرنے کا مرحلہ ہونا چاہیے ، جبکہ ایسا منہاج تو کجا کثر میں نہ مانوں ہار سجناں۔

جبکہ ہوناتو یہ چاہیے کہ کسی بھی شے سے متعلق بات کرتے وقت حقائق بیان کر دیے جائیں، جہاں ہیں جیسے ہیں کی بنیاد پر۔ان حقائق کو بیان کرتے وقت لہجہ اذعانیت کا شکار نہ ہو،ادعائیت کا شائبہ نہ ہواور کسی ماورائیت کی استنادیت نہ ہو کہ جس مقتدرہ ہستی کا فرمایا معجزہ یا مستند جان کر ارشاد فرمایا جارہا ہے،خود اس کی علمی حیثیت صفر ہو۔ علمی حیثیت سے مراد حقیقتاً اور واقعتاً علم ہے،ماورائیت نہیں۔

لیکن اس سب کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ہمیں اور بھی غم ہیں اے غم جاناں! ہم کسی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے زور نہیں لگاتے۔ کہاوت مشہور ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ زیادہ دور تک چل نہیں پاتا۔ تو بھلا پھر ہم کیوں کسی لا لیعنی جھوٹ کو پکڑنے کے لیے بھا گیں۔ اس نے ایک وقت میں خو د ہی رک جانا ہے ، پکڑے جانا ہے ۔ ہاں مگر ہم اس جھوٹ کی کہانی کو ہر اس جگہ بیان کریں گے جہاں ہم چاہیں گے ، جہاں سہولت محسوس کریں گے۔ جہاں ہماری جانوں کو خطرہ نہ ہو گا؛ کیونکہ بیہ ہر باشعور انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے وقتوں میں اپنے ان مسائل پر بات کرے جو خطرناک ہیں ، باعث آزار ہیں کہ جن کی سچائی سے ابھی سے آگاہ نہ کیا گیا تو آنے والے وقتوں میں یہ عفریت اور بھی بے قابو ہو جائے گا۔

اگر ہم ایسانہ کریں تو ہمارانام بھی تاریخ انہی لوگوں میں لکھے گی جو ظلم سہتے تھے بغاوت نہ کرتے تھے۔ ہماری خاموشی بھی اس عفریت کی حمایت گر دانی جائے گی جنہوں نے انسانیت کی شہرگ کو سختی سے دبار کھا ہے۔ جو تفریق کا ایسانادر فار مولا بنائے بیٹھے ہیں جو کچھ اچھا کرنے سے قاصر ہے۔ جو انسان کو، انسانیت کولہو تھکوا تا ہے۔

یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو شعور دیں، انہیں سوچنا سکھائیں تا آنکہ آئندہ نسل کو پُر امن دنیا طے۔ انسان دوست ماحول ملے۔ ہمیں کسی سے کوئی نفرت نہیں۔ کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ ہمیں انسان سے نہیں اس کے جاہلانہ افعال سے نفرت ہے۔ جن کی بنیاد پر وہ دنگافساد مچار ہاہے، انسانیت سوز کام کر رہاہے، ہمیں ان تعلیمات سے چِڑہے۔ جو تعصب کی بنیاد رکھتی ہیں جو نفر تیں کرناسکھاتی ہیں جو انسانیت کو بانٹ رہی ہے۔ اس کی بات تو ہم کریں گے۔ ہم تو بولیں گے۔

مناظرے کی دعوت دینے والو! آپ کی رحمت سے تو آپ کے اپنے شیعہ بھائی، احمد ی بھائی، اور نجانے کتنے فرقہ وارانہ بھائی ہی محفوظ نہیں۔ پھر ہم یعنی ہم فری تھنکر زایتھیسٹ کس کھیت کی مولی ہیں؟

عہد حاضر برقیات کاعہد ہے۔ برقیاتی سرعت کے ساتھ اطلاعات کی ترسیل ہوتی ہے۔ خیالات کی تشہیر اور توسیع ہوتی ہے۔ اب عالمی افتی پر اپنے نقطہ نظر کو پیش کرنا ایک نہایت آسان کام ہے۔ لیکن جس طرح اپنے خیالات کو دوسروں تک پہچانا آسان ہے تو دوسروں کے خیالات سے متاثر ہونا بھی اسی قدر سہل ہے۔ اس عہد میں کسی جگہ بلا کر مناظرہ کی دعوت دینے کے بجائے سوشل میڈیا پر شریف آدمیوں کی طرح تبادلہ خیالات و معلومات فرمائے۔ ادب کے دائرے میں گفتگو تیجے۔ خوا مخواہ تو کون میں تیر امہمان کے مصداق ایسی فضول دعو تیں نہ دیجے یا پھر اس معاشرے کی تربیت ایسی کرکے آجائیں جہاں ہم بغیر کسی خوف و خطر کے اپنے نظریات بتا سکیں۔ ہمیں ہمارا یہ جمہوری حق ملے تو مناظرہ کرنے جیسی عیاشیوں سے متعلق سوچیں بھی۔

ویسے بھی ہمارامقصد کسی سے پچھ منوانا نہیں۔روشن خیالی کی تحریک کامقصد معاشرے میں موجود اکا ئیوں کواس قابل بناناہے کہ وہ انسان کو انسان سمجھتے ہوئے اس کا احترام عقائد و نظریات کے لزوم سے ماورا ہو کر کرنے لگ جائیں۔

یعنی کسی بھی انسانی گروہ کو محض عقائد کی بنیاد پر تول کر معاشرے میں اس کی حیثیت کا تعین نہ کیا جائے۔روشن خیالی کی تخریک کا مقصد معاشرے کویہ شعور دیناہے کہ کیسے نظریات وعقائد کے دائروں سے نکل کر انسانیت کا احترام کیا جائے۔

لیکن نہ جانے یہ آسانی سیاحوں کے عنحوار خوفزدہ کس بات سے ہیں۔ شاید اس بات سے کہ سوشل میڈیا پر مختلف علوم،

معاملات وواقعات کی مد میں ہونے والے تبادلہ خیالات اور گفتگو قارئین کے ذہن میں بنی مبتھس کو توڑنے کا اہم کام سر انجام دے رہی ہے۔

> تم اپنی سر کارسے بیہ کہنا، نظام زرکے وظیفہ خوارو! نظام کہنہ کی ہڈیوں کے مجاور واور فروش کارو! تمہاری خواہش کے برخلاف اک نیا تمدن طلوع ہو گا نیافسانہ، نیاترانہ، نیاز مانہ شر وع ہو گا

ہم لوگوں کا واسطہ ان لوگوں سے ہے جو پچھ غیر ثابت شدہ نظریات کے جال میں ہیں اور ان نظریات کی ترویخ ورتی کے لیے جان دینے تک راضی ہیں۔ پاکستان میں رہنے والے ملحدین کی مثال ایسے ہے جیسے لاکھوں سانپوں کے در میان چند خرگوش یا چوہے بھیسے ہوئے ہوں جن کا اگلاسانس ان سانپوں کی مرضی، رحم و کرم پہو۔ سوشل میڈیا پر موجو د زیادہ تر ملحدین ایک دوسرے کو جانے تک نہیں۔ اکثر اپنے ہم خیال لوگوں سے اپنے دل کا حال کہہ سکتے ہیں۔ آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق یعنی آزاد کی اظہار رائے اور آزاد کی پیس فل اسمبلی سے یکسر محروم ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں قشم قشم کے مبلغین مولوی لوگوں کو ہر طرح کی آزاد کی حاصل ہے۔ متاز قادری جیسا پولیس کا عام سپاہی صرف اختلاف رائے پر صوبے کے گورنر کو دن دہاڑے قتل کر کے بھی اس معاشرے میں ارفع مقام پاتا ہے۔ اسے گھٹن زدہ اور تعفیٰ زدہ معاشرے میں رہنے والے ملحدین کا فدیب اور اس کے پیروکاروں کی زیاد تیوں اور اس کے تدارک پر بات کرنا قابل فہم ہے۔ مہذب معاشر وں میں رائح آزاد کی اظہار رائے کو تو چھوڑیں یہاں تو زندہ رہنے کے بنیادی حق سے بھی ملحد حضر ات محروم ہیں۔

### جانے کب کون کسے مار دے کا فر کہہ کر شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے

ہم جہالت کے خلاف قلمی جنگ کو جہاد سمجھتے ہیں۔ اور یہ جہالت ہی ہے جو ہمارے معاشر ہے کو چاٹ گئی ہے۔ پانی سے گاڑی چلانے والے، جنول بھو تول سے بحلی پیدا کرنے والے لوگ ہمارے ہال ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اپنے ارد گر د دیکھیں، مجھے تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہم صدیوں پر انی کہانیوں اور دعووں کونہ صرف رد کرتے ہیں بلکہ انہیں رد کرتے وقت اس کا ثبوت بھی دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ہمیں ان وقتوں کا نبی بھی سمجھ سکتے ہیں جو باطل کے خلاف علم بلند کر رہے ہیں۔ ہم چندلوگ جو اگر کہیں باہر آ جائیں تو حوروں کے دیوانے ہمیں ایک دم سے 'فارغ' کر دیں۔ جب مذہب ہمارے پیچھے پڑاہو تو کیا ہمیں حق حاصل نہیں واپس اس کاجواب دیں ؟

رسول الله سے جو بھی بن پڑاانہوں نے کیا، انہوں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ باطل ایک دن خو د بخو د ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ نے چن چن کر مخالفوں کو قتل کر ایا۔ ہم تو تلوار کے بجائے کی بورڈ استعال کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم نہ کسی کو ایذ اپہنچاتے ہیں نہ قتل کرتے ہیں نہ قتل کرنے کی ہدایت دیتے ہیں۔

د کھ ہو تاہے اپنے ملک و قوم کو اب تک جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے د کھے کر۔ دنیا کی اقوام کہاں سے کہاں پہنچ گئیں، جنوبی کوریا جیساملک جو کبھی ہم سے ترقی کے راستے پر چلنے کے لیے تجاویز لیاکر تاتھا، آج ایشین ٹائیگر ہے۔ اور ہم مزید پیچھے جارہے ہیں۔ بس اسی بات کا دکھ ہمیں ہمت اور قوت عطاکر تاہے کہ ہم بے لوث ہو کر اپنے ہم وطنوں کو سمجھا سکیں کہ مذہب کو ہر انسان کا ذاتی معاملہ قرار دے کر اپنی معاشرتی و سفارتی پالیسیاں بہتر بنائیں۔ بطور فری تھنکر ہمارا اولین مقصد ایک سیکولر پاکستان ہی ہے۔ اب اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے اس ملک کے آئین کو "اسلامی جہوریہ" کے بجائے "عوامی جہوریہ" میں تبدیل کرناہے۔

شدت ببندوں کی انتہا ببندی، عدم بر داشت یقیناً خوش آئند تو نہیں لیکن ہم یہی سوچ کر خاطر جمع رکھے ہوئے ہیں کہ ابھی ابتداء ہے۔ اور سوشل میڈیا کے توسط سے شر وع ہونے والی بیہ تحریک، فکر وسوچ کوبدلتی چلی جائے گی۔

> اب اور کتنی دیریه وحشت به ڈریه خوف به گر دوغبارِ عهدِ ستم اور کتنی دیر شام آگئ ہے ڈوبتاسورج بتائے گا تم اور کتنی دیر ہو، ہم اور کتنی دیر

# گستاخی اور توہین نہیں: ہمیں ہماراحق حیاہیے

### سعد رضاً

گذشتہ دنوں ایک جج صاحب کی وجہ سے یہ پروپیگنڈہ پھر زور پکڑ گیاہے کہ ملحدین سوشل میڈیا پر گستاخی و توہین کے مر تکب ہورہے ہیں، ان کو قانونی شکنج میں لایا جائے اور انہیں "سر تن سے جُدا" کے فار مولے کے تحت ہمیشہ کے لئے خاموش کر دیا جائے۔

ان ایمان افروزبیانات پر ساراسوشل، پرنٹ اور الیکٹر انک میڈیا تعریف و تحسین کے ڈو نگر ہے بر سار ہاہے اور موصوف جج صاحب کی ایمانی غیرت و عقیدت کو خراج تحسین پیش کر رہاہے۔ رہے بیچارے ملحدین تو انہیں آزادانہ اپنا مقدمہ تک لڑنے اور اپنی بات تک کہنے کی اجازت نہیں۔ واحد سوشل میڈیا ہی وہ پلیٹ فارم ہے جہاں ملحدین اپنے حقوق کا مقدمہ لڑرہے ہیں، دھونس، دھمکیوں اور گالم گلوچ کے مقابل صرف آزادی اور دلاکل کے ساتھ برابری کی سطح پر اپنی بات کہنے کاحق بھی توہین اور گستاخی بنادیا گیا ہے۔

یہ بات سر اسر غلط اور الزام ہے کہ ملحدین توہین اور گستاخی کرتے ہیں بلکہ ہم تو صرف بر ابری کی سطح پر اپناحق مانگتے ہیں۔ جو زبان اور جو روبیہ قر آن اور صاحبِ قر آن محمد صلعم نے دوسر وں کی بابت اختیار کیا، وہی اگر کوئی ملحد اختیار کرلے توگستاخی و توہین کے الزامات لگادیے جاتے ہیں۔

قر آن میں کہا گیاتھا: "اور انہیں گالی نہ دووہ جن کووہ اللہ کے سوابو جتے ہیں کہ وہ اللہ کی شان میں ہے ادبی کریں گے۔ "(الاعراف:108)اس آیت میں اس اصول کو تسلیم کیا گیاتھا کہ دوسر ول کے معبودوں کو بُرانہ کہا جائے ورنہ پھر وہ جواب میں اللہ کو بُرا کہیں گے۔ اس اصول کے تسلیم کر لینے کے باوجو دخود قر آن نے دوسر ول کے معبودوں کے بارے میں اللہ کو بُرا کہیں گے۔ اس اصول کے تسلیم کر لینے کے باوجو دخود قر آن نے دوسر ول کے معبودوں کے بارے میں کہا: "بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوجتے ہو، جہنم کا ایندھن ہیں، وہیں تم کو جانا ہے۔ " (الا نبیاء: 98)

ہر صاحبِ انصاف سے سوال ہے کہ یہاں خود کیا قر آن نے دوسروں کے معبودوں کی صریح توہین نہیں کی؟ اب اپنے ہی تسلیم شدہ اصول کے تحت اگر اسلام کے نہ ماننے والے اسلامی خدا اور اس پیغام کے لانے والے کی توہین کریں توغلط کیوں؟اگر قر آن اور صاحبِ قر آن محمد کی نظر میں دوسر وں کے معبود باطل مر دود اور جہنم کا ایند ھن ہیں تو ملحدین کی نظر میں قر آن اور صاحبِ قر آن اسی و قعت کے حامل ہیں تو چیخنا چلانا کیوں؟

اسی طرح قرآن نے، اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے، سب کو باطل کہا۔ (لقمان: 30) اب اگر ملحہ بن اللہ کو بھی باطل کہتے ہیں تو گئے ہیں وگئے میں دیگر معبودان باطل ہیں تو یہ سمجھنا اور کہنا ان کا حق ہے تو ملحہ بن کی نظر میں اسلامی معبود اللہ بھی باطل ہے، ہمارا یہ حق کیوں چھینا جاتا ہے؟

ابراہیم نے اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لئے اپنی قوم کے معبودوں کے مقدس بتوں اور مُور تیوں کو توڑ کر گئڑے گئڑے کر ڈالا۔ (الا نبیاء: 58) ابراہیم نے اپنے عقیدے کے سامنے کسی کی عقیدت اور دل آزاری کی پرواہ نہ کی اور قر آن نے ابراہیم کو خمونہ قرار دیا۔ (ممتحنہ: 4) اگر آج کوئی ملحہ یا دوسر اغیر مسلم اسی طرح اسلامی خداکی صفت کلام قر آن کو پھاڑ کر اللہ کی بے بسی ولاچاری ثابت کرے تو مجرم کیوں؟ اس پردل آزاری و توہین کے الزامات کیسے؟

قرآن ابراہیم کی بات کو پیش کر تاہے کہ "تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کررہے ہو کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟" (الا نبیاء:67) آج کوئی ملحد جب کہتا ہے کہ تف ہے اللہ پر اور اس کی عبادت کرنے والوں پر کہ کچھ عقل نہیں رکھتے کہ کیسے بے بس ولاچار اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو مسلمان ان دلا کل کا جواب دینے کی بجائے اسی طرح اس ملحد کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں جیسا کہ ابر اہیم کی جان کے در بے وہ کا فر ہوئے سے۔

قر آن جب اپنے نہ ماننے والوں پر لعنتیں برسائے۔ (البقر ۃ: 161) مجمہ صلعم یہود و نصاریٰ پر اللہ کی لعنت بھیجیں (صحیح بخاری: حدیث 1390) تو ملحدین یا دیگر مذاہب والے یہی لعنت اسلامی خدااور رسول پر بطور چڑھاوا پیش کریں تو خصہ واشتعال کیسا؟

قر آن اپنی آیتوں کا انکار کرنے والوں کی مثال کتے سے دیتا ہے۔ (الاعراف: 176) انہیں ایک نہیں کئی جگہ کافر قرار دیتے ہوئے جانوروں کی طرح بلکہ اس سے بھی بدتر قرار دیتا ہے۔ (الاعراف: 179،الفر قان: 44) ایسا قر آن لانے والے خوش اخلاق نبی کی مثال اگر کتے سے دی جائے، جانور بلکہ جانوروں سے بدتر کہا جائے تو نکلیف کیوں؟

قر آن اپنے نزدیک شرک کرنے والوں کو نجس قرار دیتا ہے۔ (التوبہ: 28) ملحدین اگر ایسی نفرت انگیز تعلیم کے پیش کرنے والوں کو نجس قرار دیں تو توہین توہین کاشور کیسا؟

مسلمان ساڑھے چودہ سوسال سے دن رات جن دلائل کی رُوسے دوسروں کے معبودوں کو بُر ابھلا کہہ رہے ہیں، انہیں جہنم کا ایندھن اور باطل ثابت کر رہے ہیں، اپنے علاوہ دیگر تمام مز اہب کے ماننے والے یاکسی مذہب کو نہ ماننے والوں کو کوس رہے ہیں، آج اگر کوئی ملحد یا دیگر کسی مذہب کے ماننے والا یہی حق اسلامی خدا اور رسول پر استعال کرے تو مسلمان چنجنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح مسلمان دوسروں کے مقد سات کو تعظیم و تکریم دینے کے روادار نہیں کیونکہ وہ انہیں تسلیم نہیں کرتے تو دوسروں سے اپنے خدا، رسول اور دیگر مقد سات کے احترام کا مطالبہ کس منہ سے کرتے ہیں؟

یے دھونس اور زبر دستی اب ہر گزنہیں چل سکتی۔ جس طرح دوسرے لوگ مسلمانوں کاعقیدہ و نظریہ بر داشت کرتے آئے ہیں اور کرنا بھی چاہئے، چاہے وہ ان دوسروں کے نزدیک گستاخی و توہین ہو کہ مسلمانوں کے نزدیک ان کے نظریے کا اظہار ہے۔ اسی طرح اب مسلمانوں کو بھی سکھنا ہو گا کہ ان کے مقد سات کو بھی دوسرے ہر گزنہیں مانتے اور ان کی نظر میں اگریہ گستاخی و توہین ہے توضر ور ہو، دوسرے اسے ماننے پر مجبور نہیں بلکہ یہ ان کے نظریے کا اظہار ہے۔ گستاخی اور توہین نہیں، ہمیں ہمارا یہ حق چاہیے۔

# متانون توہین مذہب کا پھندااور سٹان تاشیر کی گردن فرنود عالم

ایک سکیورٹی گارڈ جسے گورنر پنجاب کی حفاظت پہ مامور کیا گیا تھا، اسی نے گورنر پنجاب سلمان تا ثیر کے سینے میں برسٹ اتار دیا۔ یہ ایک مقدمہ تھاجواس محافظ نے خو داپنی بار گاہ عدل میں قائم کیا، خو د فیصلہ سنایا اورخو داس فیصلے پر عمل درامد بھی کیا۔ دن دہاڑے کیے گئے جرم کے اس ارتکاب کو ممتاز قادری نے بخوشی قبول کیا۔ اصر اربہ ہے کہ ممتاز قادری نامی اس مجرم کو قاتل نہ پکاراجائے، اور بیر کہ اس کو پھانسی دینا گذشتہ برس کی سب سے بڑی زیادتی تھی۔

مرحوم سلمان تا ثیر کا حساس یہ تھا کہ تو ہین مذہب کے مقد مے میں گر فتار ہماری مسیحی بہن آسیہ بی بی کے خلاف پاکستان پینل کوڈ کی د فعہ 295 سی کا ناجائز استعال ہو تا آیا ہے۔ چو نکہ اس قانون کا ہمیشہ سے ناجائز استعال ہو تا آیا ہے اس بنیاد پر سلمان تا ثیر نے اسے کالا قانون کہا۔ قانون کوکالا قانون کہنے کے سبب سلمان تا ثیر اہانت مذہب کے مر تکب قرار دیے گئے۔ دوسوال اٹھتے ہیں:

1-ایک قانون کو کالا قانون کہہ دینے سے کوئی اہانت مذہب کا مرتکب ہوجا تاہے؟ 2- سلمان تا ثیر کااس قانون کوغلط قانون کہنا حقیقت پر مبنی تھا کہ نہیں؟

پہلے سوال پر توخیر ہم کیا عرض کریں گے، جسٹس (ر) حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں کہ بھی اس مسئلے کے وہ کیا فرماتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ممتاز قادری کی پھانسی کے تین روز بعد بخاری کا درس دیتے ہوئے ایک طالب علم کے سوال کے جواب میں سلمان تا ثیر کیس کے حوالے سے جو گفتگو فرمائی وہ فلم کے فیتے پر محفوظ ہے۔انہوں نے فرمایا:

''سلمان تا ثیر نے جو لفظ کالا قانون کہا تھاوہ مو قوف اس بات پر ہے کہ خو د سلمان تا ثیر کی اس سے مر اد کیا ہے۔ سلمان تا ثیر کے کیچے کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں:

الف: ایک مطلب توبیہ ہوسکتا ہے کہ اہانت رسول سرے سے کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ اگر یہ مطلب ہے تو پھر آپ سلمان تا نیر کو اہانت رسول کامر تکب کہہ سکتے ہیں۔ ب: دوسرامطلب بیہ ہوسکتا ہے کہ اہانت رسول جرم توہے، مگر اس کی سزاموت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر سلمان تا ثیر کا مطلب یہی تھاتووہ اہانت رسول کے مرتکب قرار نہیں دیے جاسکتے،اس واسطے کہ خود فقہ حنفی بھی توہین مذہب کی سزاقتل نہیں سمجھتی۔

ج: تیسر امطلب میہ ہوسکتا ہے کہ ہمارے آئین میں توہین مذہب کاجو قانون دیا گیا ہے، اس میں کچھ ایساسقم ہے کہ لوگ اس کا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ اگر سلمان تا ثیر کی مرادیہی تھی تو بھی وہ گستاخی رسول کے مر تکب قرار نہیں دیے جاسکتے۔

اب ان مختلف احتمالات میں سے سلمان تا ثیر کی مر اد کیا تھی یہ توخو د سلمان تا ثیر ہی بتاسکتے ہیں۔ مجھے چو نکہ اس واقعے کاٹھیک طرح سے علم نہیں تو مجھے نہیں خبر کہ اس کے پہلو کیا ہیں۔"

چلے ہم مفتی تقی عثانی صاحب کے اس عذر کو قبول کرتے ہیں کہ انہیں واقعے کا علم نہیں، چنانچہ وہ جانے نہیں کہ سلمان تا ثیر کی مر اداس سے کیا تھی۔اس باب میں ہم مفتی تقی صاحب کی مد د کیے دیتے ہیں۔ بظاہر توابیالگتا ہے جیسے اس پورے و قوعے میں سلمان تا ثیر نے صرف ایک جملہ کہا۔ اس جملے سے پہلے گویاوہ سور ہے تھے اور اس جملے کے بعد وہ قوت گویائی سے محروم ہو چکے تھے۔ بچ ہیہ ہم آسیہ مسی سے ملا قات کے دوران کہے گئے ''کالا قانون'' والے جملے کے بعد انہوں نے اکیس سے زائد ٹی وی پروگرامات میں اس مصرعے کی تشر تک میں پوری پوری غزلیں کہیں۔ جہاں کے بعد انہوں نے اکیس سے زائد ٹی وی پروگرامات میں اس مصرعے کی تشر تک میں پوری پوری غزلیں کہیں۔ جہاں جہاں ان کی مفصل گفتگو نشر ہوئی ان میں بین الا قوامی ذرائع ابلاغ اور مقامی ذرائع ابلاغ شامل ہیں۔ مشتے نمونہ از خروارے کے طور پر ہم ان کی گفتگو کا ایک گلڑا قار کین کی پیش گاہی میں رکھتے ہیں۔ یہ گفتگو انہوں نے نجی ٹی وی پر میز بان مہر بخاری کے سوال کے جواب میں گی۔سوال تھا کہ کیا آپ اہانت رسول کے حق میں ہیں؟جواب ملاحظہ ہو:

"نعوذباللہ نہ تو کوئی اس طرح سوچ سکتا ہے نہ اس طرف کسی کی سوچ جا بھی سکتی ہے۔ ہم تو ایک قانون کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اگر اس کے اثرات غلط ہیں یا اس کو غلط استعال کیا جارہا ہے تو بھی اس پر نظر ثانی کی جائے۔ یہاں سارے مسلمان ہیں، اگر کوئی مسلمان (رسالت مآب کے بارے میں) کوئی الیمی بات کرے تو وہ تو پاگل ہوگا۔ وہ تو مینٹل کیس ہوگا۔ آپ کیوں ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے میں کوئی تو ہین مذہب کے حق میں ہوں۔ میں بالکل نہیں ہوں۔ میں ضیا الحق کے قانون کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس کے اثرات ایسے ہیں کہ اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔"

سلمان تا ثیر ہی کیا، اس قانون کی مخالفت کرنے والے ہم جیسے سبھی پاکستانی شہری یہی موقف رکھتے ہیں۔ اس موقف کا اظہار ہیسیوں بار سلمان تا ثیر نے کیا۔ سات اکتوبر 2015 کو جسٹس سعید کھوسہ کی سربر اہی میں تین رکنی بینچ نے انسداد دہشت گر دی کی عدالت سے کیم اکتوبر دوہز ارگیارہ کو ممتاز قادری کوسنائی جانے والی سزائے موت کے فیصلے کو بر قرار رکھا۔ اٹھائیس اکتوبر دوہز ارپندرہ کی ساعت میں جسٹس سعید کھوسہ نے فرمایا:

" قانون توہین مذہب میں تبدیلی یا اصلاح کا مطالبہ کرنا غلط نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا مقصد نامز د فرد کے خلاف اس قانون کے غلط استعال سے رو کنا ہے۔"

کیافاضل جج کے ریمار کس کسی بھی طور غیر آئینی غیر قانونی یاغیر منطقی ہیں؟ اور کیاسلمان تا ثیر نے اس کے سوا کچھ فرمایا تھا؟ سب جانتے ہیں کہ شہر محروم تماشہ میں آئینے بیچنے والے نے کیاصد الگائی تھی، مگر مشکل یہ ہے کہ عقابوں کانشیمن پنڈی کے زاغوں کے تصرف میں آجائے تو وہاں کسی درویش خُم خانہ الست کانعرہ مستانہ کوئی نہیں سنتا۔ اگر سنتے ہیں تومفتی تقی عثانی صاحب سے ایک شکوہ کرتا چلوں؟ آپ نے اپنی گفتگو میں مزید کہا:

"اب احتمال جو بھی ہو، لیکن اس میں شک نہیں کہ کہ اس شخص (ممتاز قادری) کا جذبہ بڑا نیک تھا۔ جذبہ تو یہی تھا کہ رسول مُنَّالِیْ اِنْ کِی شان میں گستاخی ہوئی ہے لہذا میں اس کا بدلہ لوں گا۔ نیک جذبے کی وجہ سے اس شخص (ممتاز قادری) کے حق میں بھی نیک گمان رکھنا چاہیے۔"

اندازہ کرناچاہیے کہ جن علما کو اعتدال پیندی اور معقولیت کے درجے پر گمان کیا جاتا ہے وہ درس گاہوں میں بیٹے طالب علموں کو کیا پڑھا اور سکھارہے ہیں۔ یعنی محترم مفتی صاحب ہمیں یہ بتارہے ہیں کہ اسلام آباد ائیر پورٹ پر اختر منتی اور اس کے گروہ نے جنید جمشید پر جو تشد د کیا تھا، اس تشد د کا اس لیے احترام کیا جائے کہ اختر منتی کا جذبہ نیک تھا، اور جذبہ یہ تھا کہ چونکہ جنید جمشید نے حضرت عائشہ کی شان میں گستاخی کی ہے، لہذا مجھے اس کا بدلہ لینا ہے۔ کیا مفتی صاحب نے اس کے علاوہ کچھ بیان کیا؟ اگر ہاں، تو خد ارامیری رہنمائی کیجے۔

یاد ہو گا کہ کالم کے آغاز پر سوال دواٹھے تھے۔ ایک کی بات ہو گئی، دوسرے کی طرف آتے ہیں۔ سوال تھا کہ کیاسلمان تا ثیر کا قانون توہین مذہب پر سوال اٹھانا حقیقت پر مبنی ہے کہ نہیں؟

ہمارا معاملہ جذباتی ہے اور ہماری ٹریفک یک رویہ ہے۔ ہم اذیت پبند ہو گئے ہیں۔ ہمارے دل رحم کے احساس سے عاری ہو گئے ہیں۔ ہماری آنام پر ازبر کیے ہوئے نفرت انگیز انشائیوں نے ہماری آنکھوں میں خون اتار دیا ہے۔ قشم سے عاری ہوگئے ہیں۔ علم کے نام پر ازبر کیے ہوئے نفرت انگیز انشائیوں نے ہماری آنکھوں میں خون اتار دیا ہے۔ قشم سے عاس وقت کی کہ جب سے نے سلمان تاثیر کی زبان کا سہارالیا تھا، ہمارااجتاعی مزاج ظلم کی بوجا پر آیا ہے۔ ہم فر دجر م

عائد کرتے ہیں، اپنے ہی اصول پامال کرکے کسی غریب کی جان لے لینا چاہتے ہیں۔ ذراسو چیے کہ اس ملک میں مذہب پر اصرار کرنے والے شہر یوں کی اکثریت فقہ حفی کی پیروی کرتی ہے۔ فقہ حفی نے اہانت رسول کامسئلہ ہمیشہ ارتداد کے باب میں بیان کیا ہے۔ گو کہ ارتداد کے حفی تصور سے بھی ہم متفق نہیں، لیکن ایک حفی پیروکار کو توسوچنا چاہیے کہ ارتداد کا کسی غیر مسلم سے کیا تعلق ہے۔ پھر یہ کہ فقہ حفی ایک غیر مسلم گتاخ رسول کی سزاقتل کیوں قرار نہیں دیتی؟ فقہ حفی کیوں اصرار کرتی ہے کہ گتاخ رسول اگر غیر مسلم ہے تو جج اپنی صوابدید پر سزادے گا، اور یہ کہ سزاقتل کی ہر گزنہیں ہوگا۔ کوئی ابن مریم امام ابو صفیفہ کے پیکر خاکی میں روح پھوٹک کر پاکستان میں لا کھڑا کرے، تو بتلا ہے دوسو پچانوے سے متعلق امام کا نقطہ نظر کیا سلمان تا ثیر سے مختلف ہو گا۔ اگر نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے کہ نہیں ہوگا، تو کیا گور کھا ہے کہ بہیں ہوگا، اور ظاہر ہے کہ نہیں ہوگا، تو کیا جب کہ نہیں ہوگا، تو کیا گا جا کڑہ لیے کہ تو بین مذہب کا ارتکاب مسلمان نے کیا ہو۔ اس کلیے کو سامنے رکھے، اور پھر ہمارے اخلاقی دیوالیہ بن کا جا کڑہ لینے جب تو بین مذہب کا ارتکاب مسلمان نے کیا ہو۔ اس کلیے کو سامنے رکھے، اور پھر ہمارے اخلاقی دیوالیہ بن کا جا کڑہ لینے کے دیر میرے ساتھ مل کر رمشامسے کیس کے صفحات کھنگا لیے۔ جانتا ہوں کہ بات طول پکڑر ہی ہے مگر کیا حرج ہے کہ اگر تاریخ کے دفتر میں اینے جھے کی گواہی ہم شبت کرتے چلیں۔

دوہز اربارہ کا سن ہے۔ ایک مسجد کا پیش امام مولوی خالد جدون نے الزام عائد کرتاہے کہ رمشانامی مسیحی لڑکی نے قرآن کے اوراق جلائے ہیں۔ کیس اسلام آبادہائی کورٹ میں آیا۔ توہین مذہب کے مقدمے کے اندراج کے لیے گواہوں کی بھی کمی نہیں پڑی۔ مولوی خالد جدون کو بھی گواہ مل گئے۔ خداکا کرناہوا کہ خالد جدون کے قریبی ساتھی حافظ زہیر چلا آیا۔ حافظ زہیر نے بچے کے روبروبیان دیا؛ "میں نے بقائی ہوش و حواس اپنی ان دو آئھوں سے دیکھا کہ مولوی خالد جدون نے بچے جو ئے اوراق میں خود اپنے ہاتھوں سے قرآن کے بچھ اوراق شامل کیے اور اسے بنیاد بناکر مولوی خالد جدون کی مددسے رمشامسے پر مقدمہ دائر کردیا۔"

مولوی خالد جدون کے اپنے ہی قریبی ساتھی، جو حافظ قر آن تھا، کی اس گواہی کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کر بتلایئے کہ گستاخی رسول کا مر تکب کون ہوا؟ مولوی خالد جدون ہوانا؟ مولوی خالد جدون گر فقار ہو گیا۔ رمشامسے توبری ہو چکی تھی، خالد جدون بھی چھ ماہ بعد بری ہو گیا۔ اب المیہ یہ ہے کہ فرزاندان توحید سوال اٹھاتے ہیں کہ رمشامسے کو عدالتوں نے زندہ کیوں چھوڑ دیا۔ جیران ہوں کہ یہ سوال نہیں اٹھاتے کہ مولوی خالد جدون کو کیوں زندہ چھوڑ دیا گیا؟ یعنی انصاف کے تقاضے اپنی جگہ مگر کیا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ فقہ حنفی پر اصر ارکرنے والے اپنے مز اج میں داعش اور القاعدہ کے بیروکار کیوں بن جاتے ہیں؟ بس آپ نے خون بہانا ہے، چاہے اس کے لیے امام ابو حنیفہ کو کوفہ کے کسی اجنبی قلعے

میں بند کرنا پڑے؟ شاہان عرب کی خوشنو دی کے لیے ابن تیمیہ کے مسلک پہ بنائے گئے جنرل ضیاکے قانون کو آپ صحیفہ آسانی سمجھتے ہیں، سمجھتے رہیے، مگر اتنا بتلا دیں کہ فطرت کا کون سا در جہ اس شق کی تائید کر سکتا ہے کہ اگر ایک احمد ی کسی مسلمان سے ملتے وقت "السلام علیکم" کہے تواسے تین سال جیل ہوگی۔ کیااسے اسلامی تعلیم کہہ سکیں گے؟

بہر خدا، کچھ دیررکیے۔ اطمینان کاسانس لیجے۔ ہیجان سے باہر آئے۔ کچھ گر دوبیش کا جائزہ لیجے۔ دیکھیے کہ آپ
کی غیرت ایمانی نے کتنی اول کورلادیا ہے۔ انیس سواٹھاسی سے اب تک توہین قرآن کے ڈیڑھ ہزار مقدمے قائم ہو پچکے
ہیں۔ توہین مذہب کے چار سوچوالیس مقدمے درج ہو پچکے ہیں۔ ان میں دوسواٹھاون مسلمانوں کے خلاف، ایک سوچو دہ
مسیحیوں کے خلاف، ستاون احمد یوں اور چار ہندووں کے خلاف درج ہوگئے ہیں۔ صرف انیس سونوے سے اب تک باون
افراداسی الزام کی بنیاد پر ماورائے عدالت قتل کر دیے گئے ہیں۔ سوچتاہوں کہ آخر کیاوجہ ہے کہ ہم سفاک ہوگئے ہیں۔
ہم الزام کا بچندا پہنے کے لیے اپنی گر دن پیش کرتے ہیں مگر عدالت میں حال دل سنانے کی مہلت تو عطا تیجے۔ کہنے کا حق
تو عنایت تیجے۔

آپ کی فقہ کہتی ہے کہ قتل کی سزامسلم گتاخ کو لیے گا۔ اسے بھی اپنی بات سے رجوع کرنے کے لیے تین دن دیے جائیں گے۔ رجوع کرلے تواس کارستہ چھوڑ دیا جائے گا۔ آسیہ مین غیر مسلم ہے، پھر اس نے کیمرے کی آ تکھ کے سامنے الزام کو مستر دکیا؛ کہا کہ میں رسالت آب کی اہانت کا تصور نہیں کر سکتی۔ مگر فقیبان شپر قمیص اتار کے کہتے ہیں کہ بچ آسیہ کو لکانے کا تھم صادر کرے ورنہ ہم گفن باندھ کے نکلے ہیں۔ جنید حفیظ کا کیس جاتا انگارہ بن جاتا ہے۔ کوئی وکیل اسے اپنے ہتھیلی پہر کھنا نہیں چاہتا۔ ملتان کا داشدر حمان جیساانسان دوست سے کیس لڑتا ہے۔ جج ساعت کو آگی تار ن تک ملتوی کرتا ہے تو خالف و کیل بچ کے سامنے کہتا ہے" آگی ساعت پر راشدر حمٰن آئیں گے تو ساعت ہو گیا نا"۔ آگی پیشی سے پہلے چیمبر میں گھس کر راشدر حمٰن کہتا ہے" آگی جارت ہیں۔ جسٹس عارف اقبال بھٹی کو بی خون میں ترٹیا دیتے ہیں۔ منصور میچ تو ہین تو وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیمبر میں گھس کر جسٹس عارف اقبال بھٹی کو بی خون میں ترٹیا دیتے ہیں۔ منصور میچ تو ہین مذہب کے الزام میں گر فار ہو تا ہے۔ مقدمے کی ساعت کے لیے آتا ہے تو لاہور ہائی کورٹ کے اصاطے میں اسے قتل کر دیاجا تا ہے۔ تن ہمہ داخ داخ شد غینہ کا کجا نم ہے۔ یہ داستانِ الم کہاں تک سنائی جائے۔ دامن فریاد کہاں پھیلا یاجا ہے۔ اسے غیر اس خان تاثیر ہیسے ایرے غیرے ن کی گردن نائی جائے دامن فریاد کہاں پھیلا یاجا ہے۔ اس کے نشانے پی شان تاثیر ہیں۔ جہاں عمران خان کی گردن نائی جائے دہاں شان تاثیر جیسے ایرے غیرے نگلیان کیا بچھ ہیں۔ شان تاثیر ہیں۔ اب کہ ہم ہے: ''جزل ضیا کا یہ قانون غیر انسانی قانون سے۔ "کا کہان کیا بے جیتے ہیں۔ شان تاثیر ہیں۔ اب کہاں کیا بی جیتے ہیں۔ شان تاثیر ہیں۔ اب کے اس کی گردن نائی جائے دہاں شان تاثیر ہیسے ایرے غیرے۔ گلیان کیا بچھ ہیں۔ شان تاثیر ہیں۔ اب کے اس کے نشانے بھٹوں تائیر ہیں۔ جہاں عمران خان کی گردن نائی جائے دہاں شان تاثیر ہیسے ایس کی سے دائوں نے بران خان کی گردن نائی جائے دہاں شان تاثیر ہیسے ایس کی ہون کیاں کیا ہے۔ "میں میں تائی ہو ان خان کی ہو کیا کہا ہم ہوں۔ "میں کیا ہو کیا کہا ہم ہوں۔ "میں تاثیر ہو ہے۔ اس کے نشانے ہوں شان تاثیر ہوں۔ آب کیا ہم ہو کیا کہا ہم ہو کیا گیا ہم ہو کیا کہا ہم ہو کیا کیا گیا ہم ہو کیا گلوں کیا گلوں کیا گیا ہم ہو کیا گلوں کیا گیا ہم ہو کیا گلوں کیا گلوں کیا کہا کہا کہا ہم ہو کیا گلوں کیا گلوں کی

## اس قانون کے گرد گھومتی ہوئی خونریز تاریخ پرایک نظر کیجیے۔ پھرانصاف سے بتلایئے کہ شان تا ثیر نامی نوجوان نے غلط کیا کہاہے؟ امکان بہت کم سہی،ایک گمان کر لینے میں حرج ہی کیاہے کہ شاید کہ تربے دل میں اتر جائے میری بات۔

("، م سب"، 4 جنوری 2017)

## یا کستان کے خفیہ ملحد

### مبين اظهر

پاکستان میں ملحد ہونازندگی کے لیے خطرناک ہو سکتاہے ،لیکن ایسے بہت سے لادین بھی ہیں جوایک دوسرے کی حمایت کے لیے بند کمروں میں ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں۔

توسوال ہے ہے کہ جس ملک میں توہین مذہب یا کفر اختیار کرنے پر موت کی سز اہو سکتی ہے وہاں ایسے لوگ کیسے رہتے ہیں ؟

عمرانھی میں سے ایک ہیں جھوں نے اپنے آباواجداد کے عقیدے کو مستر دکر دیا ہے۔ پاکستانی ملحدین جس آن لائن گروپ میں ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اس گروپ کی تشکیل میں عمر کا بھی ہاتھ ہے۔

ایسے لوگوں کو آن لائن بھی مختاط رہنا ہوتا ہے اس لیے ارا کین جعلی شاخت کا استعال کرتے ہیں۔ عمر کہتے ہیں: 'آپ کو اس بات کاخیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کس کو فرینڈ بنار ہے ہیں۔'

پاکستان میں الحاد سے متعلق کسی بھی طرح کی پوسٹ خطرناک نتائج کی حامل ہو سکتی ہے۔ حال ہی میں حکومت نے سائبر جرائم سے متعلق جو قانون منظور کیا ہے اس کے مطابق کسی نجی فورم پر بھی توہین مذہب سے متعلق کوئی بھی پوسٹ غیر قانونی تصور کی جائے گی۔

حکومت نے اس کے لیے اخبارات میں اشتہار جاری کیے ہیں جن میں عوام سے کہا گیا ہے کہ اگر وہ توہین مذہب سے متعلق کوئی بھی مواد دیکھیں تواس بارے میں میں وہ متعلقہ حکومتی اداروں کو مطلع کریں۔

اس قانون پر عمل بھی شروع ہو گیاہے۔اس بر س جون میں اسی طرح کے ایک مقدمے میں تیمور رضانامی ایک شخص کو فیس بک پر توہین مذہب سے متعلق مواد شائع کرنے پر موت کی سز اسنائی گئی تھی۔

اس پس منظر میں ملحدین بیہ محسوس کرتے ہیں کہ خداکے وجو دیران کے سوالات خطرے سے خالی نہیں ہیں۔ عمر کا خیال ہے کہ حکومت نے ملحد بلا گروں کے خلاف تو جیسے جنگ چھیٹر رکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں:'میراایک دوست مذہبی بنیاد پرستی کے خلاف لکھاکر تا تھا۔ ہم ایک ساتھ مل کر آن لائن گروپ چلاتے تھے۔ مجھے بیتہ چلا کہ اسے بری طرح تشد د کانشانہ بنایا گیا۔ ایک بار اگر آپ کو اغوا کر لیا گیا تو زیادہ امکانات اس بات کے ہیں کہ آپ کی لاش بوری میں بند ملے گی۔

'حکومت بیہ دانستہ طور پر کرر ہی ہے تا کہ جولوگ بچے ہیں ان کو بھی بیہ پیغام مل جائے کہ اگر آپ نے حدیار کی تو آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا۔'

اس برس ملحدین کی حمایت اور حکومت مخالف فور مزیر بوسٹ کرنے کی وجہ سے چھ کار کنان کو گر فتار کیا گیاہے۔ ان میں سے ایک کارکن نے بی بی سے اس بارے میں بات کی لیکن نام نہ ظاہر کرنے کی نثر طیر۔

ان کے مطابق حکومت اس خیال کونافذ کرناچاہتی ہے کہ اچھے شہری کا ایک اچھامسلمان ہوناضر وری ہے۔ حالانکہ پاکستان میں تکنیکی سطح پر الحاد غیر قانونی نہیں ہے لیکن بعض فقہا کی نظر میں کفریہ عقیدے کا حامل شخص موت کی سزاکامستحق ہے۔اس روشنی میں کھل کر اس پر بات کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔

بہت سے ایسے پاکستانی جو ملحد ہیں ، حجیب کر ایک حبگہ جمع ہوتے ہیں۔ لاہور کے ایسے ملحد محفوظ نجی مکانوں میں خفیہ طور پر ہر ماہ ملتے ہیں۔

ان میں سے ایک شخص نے بتایا: 'یہ ایک خفیہ کمیو نٹی ہے، جہاں ہم بات کر سکتے ہیں۔ یہاں ہر طرح کی بات ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ آزادانہ طور پر جو کہہ سکتے ہیں وہ کہنا چاہتے ہیں۔ '

الحادیر ستوں کی ایسی خفیہ میشگوں میں حصہ لینے والے ایسے بیشتر افراد کا تعلق شہر سے ہو تاہے جو انگریزی میں آسانی سے بات کر سکتے ہیں۔ان میں سے بیشتر افراد کا تعلق مراعات یافتہ طبقے سے ہے لیکن کچھ لو گوں کا تعلق دیہی علاقوں سے بھی

ظفر ایک وقت گاؤں کی ایک مسجد میں موذن تھے۔ وہ پنج وقتہ نمازی تھے اور مذہبی تعلیم دلچیبی لیتے تھے۔ لیکن آئی ٹی جاب اختیار کرنے کے بعد جب وہ اپنے گاؤں سے باہر آئے تو انھیں لگا کہ ان کے خیالات بالکل تبدیل ہو گئے ہیں۔

وہ کہتے ہیں: 'میرے اہل خانہ کو مجھ میں تبدیلی نظر آئی۔ میری ماں کولگا کہ مجھے کسی کی نظر لگ گئے ہے۔ مجھے پھر پینے کے لیے دم کیا ہوا پانی اور کھانے کے لیے دم کیا ہوا کھانے دیا جانے لگا۔ ان کولگا اس سے نظر بد دور ہو جائے گ ' آج کل میں جمعے کی نماز، یاعید کی نمازوں کے لیے بطور رسم جاتا ہوں۔ میرے خاندان کو پتہ ہے کہ میں مذہب میں اعتقاد نہیں رکھتالیکن جب تک میں اس بارے میں بہت زیادہ شور نہیں مچاتاوہ مجھے جگہ دے دیتے ہیں۔ ' ظفر کا کہنا ہے: 'اگر آپ بعض چیزیں کرنے کے لیے تیار ہیں، جیسے ادب آداب، والدین کا احتر ام اور عوام میں مناسب رویہ، تو پھر آپ ملحد رہ کر بھی آرام سے رہ سکتے ہیں۔ '

اس سلسلے میں جب وزارت انفار ملیشن و ٹیکنالوجی سے بات کرنے کی کوشش کی توان کا کہنا تھا کہ سائبر کرائم سے متعلق قوانین کا مقصد لوگوں میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ لیکن انھوں نے اغوا کی وار داتوں کے سلسلے میں تبصر ہ کرنے سے انکار کر دیا۔

("لى بى سى "اردو، 23جولا ئى 2017)

## ایک ملحد سے مکالمہ علی ارقم

جھاری بنام خدامد د کاطالب ہوا، رحم کی التجا کی، چند سکے بچھ مڑے تڑے نوٹ پالیے۔
میرے پاس بیٹے شخص نے بھی ایک نوٹ بڑھا یا اور شہجے پر انگلیاں پھیرتے ہوئے زیرلب بچھ بڑبڑا تارہا۔
پھر اگلے اسٹاپ پر ایک آٹھ سال کی بچی بس میں سوار ہوئی اور ایک مشہور نعت کے بچھ جھے ترنم کے ساتھ
پڑھنے کے بعد مالی مشکلات، باپ کی بیاری، ماں کی بے چارگی کے عنوان سے بچھ اعانت کی طالب ہوئی۔ چند سکے اور اک
نوٹ اس کے حصے میں بھی آئے، اس نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو بغل کے پاس اس کی بھٹی ہوئی قمیض میں سے اس
کے کمزور بازواور استخوائی بدن جھلک رہا تھا۔ میرے پاس بیٹے شخص نے ایک نوٹ اس کی طرف بڑھایا، پھر اس نے بچی
کی حالت، اس کی بھٹی ہوئی قمیض اور بغل میں پڑے سوراخ کی طرف اشارہ کر کے تاسف سے سر ہلایا:

"مسلمانوں کی بیٹی کو دیکھو کس حال میں ہے؟"

میں نے عرض کیا، "غریب کی بیٹی کہتے سر کار! مسلمان توایک سیاسی شاخت کا عنوان ہے،جو تبھی حوالہ بنے گا جب مقابل کوئی اور مذہب، کوئی مسلک ہو، بے چارگی و محرومی قابل اعتناتب ہی کھہرے گی جب کسی طرح سے یہ ثابت کیا جاسکے کہ اس کومسلط کرنے والا ہمارے مذہب کا نہیں ہے۔"

وہ مسکر ایا اور کہا، ''یعنی کہ جب تک کوئی نعرہ، کوئی پرچم نہ ہو، کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگے گی۔ پریہ بیکی بھی تو مذہبی حسیات کو ہی مخاطب کر کے اعانت کی طالب ہوئی تھی، پھر اس کی مد دمیں اتنا بخل کیوں؟"

جواب دیا، ''لوگ حیلے تراش لیتے ہیں کہ یہ پروفیشنل بھکاری ہیں۔ یہ سب کچھ اسے سکھایا گیاہے۔ پھر دیکھیں نا مخاطب بھی تو مسافر بس کے سوار ہیں جو دواور پانچ روپے کے سکے پر کنڈ یکٹر سے تکر ار کرتے رہتے ہیں کیوں کہ ہر سکہ ان کی آمدنی واخراجات کے ہیلنس کو بھگانے کا باعث بنتا ہے۔ " ایسے میں مدرسے کی رسید نبک اور میگا فون ہاتھ میں لئے ایک نوجوان بس کے زنانہ جھے کے دروازے سے نمودار ہوااور ن کا جنگلہ پکڑ کر میگا فون منہ سے لگائے وعدے ووعیدوں سے سجی مسجّع ومقفٰی تقریر شر وع کر دی۔اس بار جھنجھلاہٹ کے اظہار میں، میں نے پہل کی،" یہ اردوادائیگی و تلفظ میں اس قدر مبالغہ آمیزی کی کیاضر ورت ہے؟"

اُس نے معنی خیز انداز میں میری طرف دیکھااور جواب کی مندپر براجمان ہو کر کہا،"ارہے بھی دین کی بات تو تجوید کے ساتھ ہو گی ناں، جتنی نا قابل فہم ہو،اتنی ہی مرعوبیت بڑھے گی۔"

میں نے اثبات میں سر ہلا یا اور کہا، "اور اتنی حجو ٹی سی بس میں یہ میگا فون؟"

"دلخراشی و ساعت خراشی کے لوازمات ساتھ ساتھ ہیں، تا کہ لوگ سمجھ جائیں کہ اس بلائے ناگہانی سے کچھ دے دلا کر ہی خلاصی ملے گی"،اس نے قہقیہ لگاتے ہوئے کہا۔

اور پھر چند نوٹ لے کروہ بھی اتر گیا جس کی مالیت بلاشبہ بوڑھے بھکاری اور کمسن بچی کے حصے میں آنے والی بھیک سے زیادہ تھی۔

"لو تمہارے مسلمانوں کا احوال، مولوی پر نوٹوں کی برسات کر دی، پینسٹھ روپے سمیٹے ہیں اس ایک بس سے۔" پھر پورے دن میں گزرنے والی بسوں اور سواریوں کا حساب لگاتے ہوئے کہا، "مذہبی جذبات وعدے وعیدوں سے زیادہ بھڑ کتے ہیں۔"

میں نے کھسیاناسا قبقہہ لگایااور سوال کیا، "میرے مسلمان!اور آپ کا تعلق کس مذہب ہے ہے؟"

اس نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے وہ کسی کر کٹ بیٹسمین کی ماننداسی موقع کے انتظار میں تھااور میں نے یہ سوال کر کے جیسے اُسے کوئی فُل ٹاس دے دی ہو۔ بڑی رسانیت سے کہا، "سارے مذہب میرے ہیں، گرچہ میں مذہب کو انسان کا واہمہ سمجھتا ہوں، فطرت کے قوانین کے سامنے احساس بے چارگی کا اظہار مذہبی رسومات میں ڈھل جاتا ہے۔" پھر بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، "خوف کے بطن سے دیو تا جنم لیتے ہیں، کبھی بیٹوں کی بلّی چڑھائی جاتی ہیں ہیں واہموں، کبھی بیٹیاں دریا بُرد کی جاتی ہیں اور کبھی فصل و آمدن میں خراج سے مداواکرنے لگتے ہیں، کیکن میں ان سب واہموں، وسوسوں اور خوش گمانیوں کو اپنا تا بھی ہوں، یہ میر احصہ ہیں اور میں ان کا حصہ ہوں۔"

"یہ توصد یوں سے چلا آرہا جھمیلا ہے جو کسی نہ کسی صورت میں رہتا ہی ہے پر اصل مسکلہ تو مذہب اور سیاست کے اشتر اک نے پیدا کیا ہے۔ پیغمبر ابر اہیم نے ساجی رویوں کی بنیاد عقیدے پر رکھنا چاہی تو دربار خداوندی سے تادیب ہوئی اور کہا، 'ابر اہیم تم کون ہوتے ہو میرے اور بندے کے در میان تعلق، ایمان واعتقاد پر ساجی بر تاؤکی بنیاد رکھنے والے؟

جس ضعیف بوڑھے کو تم نے جھاڑ پلا کر اپنے دستر خوان سے اٹھایا کہ اس نے تمہارے اعتقاد کی تائید و تصویب سے گریز کیا، استی سال سے اس کے رزق کے کفیل کیا تم تھے؟ یہ تو آج کا مذہب ہے جو سیاسی مقاصد اور مذہبی پیشوائی کے مفادات کے ہاتھوں پر غمال ہے۔"

اس نے کہا، "کیا آج اور کیا کل! یہ لفاظی کی باتیں ہیں، شاہ کے دربار سے درجہ استناد پانے والوں نے جب بھی سولی اور مقتل سجایا یا کتابیں جلا کر الاؤروشن کیے۔ یاجو مسجد کے زینے پر بیٹھے ابن رشد پر تھو کتے گئے، انہیں عنوان ہمیشہ مذہبی پیشوائی نے ہی فراہم کیا۔"

"جوان کی زد میں تھے وہ بھی تو مذہب سے ہی دلیل لاتے تھے۔ "میں نے جواب دیا۔

"نہیں ایسانہیں ہے، بلاشہ خاص زمانے کے محاور ہے واصطلاحات پیرایا کے اظہار بغتے ہیں لیکن اس وقت ان کی معقول دلیل پر بھی کوئی کان نہیں دھرتا تھا۔ یہ تو جب وقت گزرتا تھا اور دہائیوں اور صدیوں بعد نئی صف بندیاں ہوتیں، بحث و مناظر ہے کے میدان سجتے تو اپنے حریف کو مات دینے کی خاطر ، اپنی دلیلیں آراستہ کرنے کی خاطر ان لوگوں کے اقوال چنے گئے جو ماضی کے ادوار میں راندہ درگاہ تھے۔ منصور حلاج ، ابن عربی اور ابن رشد پر آج شروحات کھنے والے ماضی میں قتل کے پروانوں پر مہر لگانے والوں اور پھر چھیئنے والوں کی صف میں تھے۔ اربے بھائی دورکیوں جاتے ہو دکھ لو آج کے مذہبی طبلجی سراج الحق کو، کبھی وہ مز دورکسان کی بات کرتا ہے، جاکے سندھ کے ہاری کو گئے لگا ہوت ہو دکھ کو گئا تھا۔ اس بھٹو کی نقالی کرتا ہے جس پر ایک سوتیرہ مولویوں نے فنوی کفر لگایا تھا۔ اس جماعت کا امیر العظیم ٹی وی پر بیٹھ کر سوشل ازم کو اسلام کے قریب قرار دیتا ہے۔ مذہب ماضی میں پیوست ہے اور ماضی سے جڑمے ہر رومان سے تقویت لینے کے راستے بناتا ہے، بس پیرایائے اظہار میں تھوڑی ترمیم کرلیتا ہے۔ آپ معاش کا معاملہ ، سان کا معاملہ یا جو بھی لینے جس اس کا موالہ تراشیں گے تو آپ کے جھے میں وہی بچھ آئے گا جو اس بھی اور بوڑھے کے جھے میں آیا اور جو آئی معادسے جوڑے گاوہ اس مگاؤون والے کی طرح مہلہ لوٹ کے لے جائے گا۔"
آئیں جب مذہب سے اس کا حوالہ تراشیں گے تو آپ کے جھے میں وہی بچھ آئے گا جو اس بھی اور بوڑھے کے جھے میں آیا اور جو آئی معادسے جوڑے گاوہ اس مگاؤون والے کی طرح مہلہ لوٹ کے لے جائے گا۔"

میں نے اس کے ہاتھ میں تشبیح کی طرف اشارہ کر کے کہا،" ہاتھ میں تشبیح؟ چہ معنی دارد؟"

کها، "بس ایک عادت \_ "

"يره صفي كيابين اس ير؟"

"ياانسان، ياانسان، ياانسان-"

("ہم سب"، کیم اپریل 2017)

# توہین مذہب کے الزامات اور مشتعل ہجوم ڈاکٹر غزالہ قاضی

11 اپریل 2017ء کو عبد الولی خان یو نیورسٹی، مر دان کے طالب علم مشال خان پر تو ہین مذہب کا جھوٹا الزام لگا کر بلوائیوں نے انتہائی ظالمانہ طریقے سے قتل کر دیا۔ مشال خان کے قتل سے قبل اور بعد ازاں اور واقعات بھی ہوئے جن میں کچھ افراد پر تو ہین مذہب کا الزام لگا کر انہیں مار دیا گیا یا مارنے کی کوشش کی گئے۔ نومبر 2014ء میں کوٹ رادھا کشن میں تین بچوں کی ماں اور چو تھے بچے سے حاملہ، 24 سالہ مز دور، کر سچن عورت، شمع مسے اور اس کے 28 سالہ شوہر شمن اور چو تھے بچے سے حاملہ، 24 سالہ مز دور، کر سچن عورت، شمع مسے اور اس کے 28 سالہ شوہر شمن ایک مشتعل ہجوم نے پہلے جسمانی تشد دکیا، پھر زندہ جلا کر مار دیا۔ اس ہجوم کو دومقامی مبحدوں کے مولویوں نے اپنی اشتعال انگریز تقریروں سے اکٹھا کر کے اس بر بریت پر اکسایا۔ شمع مسے پر قر آن کر کم کے صفحات جلانے کا الزام تھا۔ 30 جو لائی ورومقائی قور تیں گو جرہ کے ایک کر سچن الرائے پر تو ہین اسلام کا الزام لگایا گیا۔ جس کے منتعل ہجوم نے وہاں کی کر سچن آبادی کے گھروں کو آگ لگا دی اور اس آگ میں سات مسجی عور تیں اور بچ جل کر مر گئے۔ اسی طرح لاہور کی جوزف کالونی میں بلوائیوں نے آگ لگا دی اور اس آگ میں سات مسجی عور تیں اور بچ جل کر مر گئے۔ اسی طرح لاہور کی جوزف کالونی میں بلوائیوں نے آگ لگا دی کہ وہاں کے ایک کر سچن شہری پر تو ہین مذہب کا لزام لگایا گیا تھا۔

1986ء ہے لے کر اب تک پاکستان میں ہز اروں لوگوں پر توہین مذہب کا الزام لگایا گیا ہے۔ سینکڑوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور در جنوں پر جسمانی تشدد کر کے اُنہیں جان سے مار دیا گیا ہے۔ ان میں سے اکثریت پر اُن کے مخالفین نے اپنی ذاتی رنجش یاکاروبار کا حساب بر ابر کرنے یا اُن کی جائیداد غصب کرنے کیلئے جھوٹا الزام لگایا ہو تا ہے کہ ایک بارکسی پر توہین مذہب کا الزام لگ جائے تو اُسے ہمیشہ کے لے اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی محفوظ جگہ پر پناہ لینا پڑتی ہے۔ ان میں پچھ نفسیاتی بیاریوں کا شکار ہوتے ہیں اور دما غی تو ازن درست نہ ہونے کے باعث نبوت وغیرہ کے دعوے کر ہیٹھتے ہیں۔ ان نفسیاتی بیاریوں کا شکار ہوتے ہیں اور دما غی تو ازن درست نہ ہونے کے باعث نبوت وغیرہ کے دعوے کر ہیٹھتے ہیں۔ ان لوگوں کو اگر عد الت اس الزام سے بری بھی کر دیتی ہے تو ان کو جیل سے آزادی ملنے کے بعد مار دیا جا تا ہے۔ جس و کیل لوگوں کو ایک کیس کیا ہو تا ہے اور جس جج نے یہ فیصلہ دیا ہو تا ہے ، ان کی جان بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ بہاؤالدین زکریا یونیور سٹی کے پروفیسر جنید حفیظ 2013ء سے اس الزام میں جیل میں ہیں۔ ان کے وکیل راشدر حمان کو ان کا دفاع کرنے یہ ونیور سٹی کے پروفیسر جنید حفیظ 2013ء سے اس الزام میں جیل میں ہیں۔ ان کے وکیل راشدر حمان کو ان کا دفاع کرنے

پر قتل کر دیا گیاہے۔ایک انٹر نیشنل تنظیم کے مطابق اس وقت پاکستان میں جینے لوگ اس الزام کی وجہ سے جیل میں ہیں،کسی اور ملک میں نہیں ہیں۔

ان سب واقعات سے پوری دنیا میں پاکستان ریاست کی یہ تصویر سامنے آتی ہے کہ وہ اپنے شہر یوں کو جان ومال کا تعفظ دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ پاکستانیوں، خصوصاً پاکستان کے مولوی صاحبان کا یہ تصور ابھر تا ہے کہ وہ فہ ہہ ہہ ہہ کہ معاملات میں شدت پیند واقع ہوئے ہیں اور وہ اپنے فہ بہب کے پر امن ہونے پر یقین نہیں رکھتے۔ پاکستانی اس کا یہ جو از پیش کرتے ہیں کہ پاکستانی مسلمان اپنے عقائد سے اتناعشق کرتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں کسی تو ہین کو برداشت نہیں کرتے وار اس کے صرف شبے میں کسی کی جان لینے سے در لیخ نہیں کرتے۔ پاکستانی شہری اس بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ انصاف کے بغیر کسی کی جان لینا کسی بھی نظام قانون میں قابل قبول نہیں ہے۔ انصاف کے نقاضے پورے کرنا فرد واحد، ایک گروپ یا ایک مشتعل ہجوم کا کام نہیں ہے، یہ ملک کی عدالتوں کا فرض ہے۔ جو شخص یا گروپ ریاست کو اس کے قانونی نقاضے پور اگر نے میں رکاوٹ بنتا ہے وہ ریاست میں فساد پھیلانے کے خطر ناک جرم کا مرتک ہو تا ہے اور ایک منصف ریاست ایسے مجرموں کو قرار واقعی سزا دے کر ہی ملک میں امن وامان قائم کرسکتی ہو تا ہے اور ایک منصف ریاست ایسے مجرموں کو قرار واقعی سزا دے کر ہی ملک میں امن وامان قائم کرسکتی ہو۔

پاکستان میں توہین مذہب کے مجرم کی سزاموت ہے اس میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں سے نیت کی شق بھی نکال دی گئی ہے۔ لہذا بیہ قانون ملزم کی نیت کو مد نظر نہیں رکھتا کہ آیا اس نے مذہب کی جان ہو جھ کر توہین کی ہے یاوہ بے دھیانی اور لاعلمی میں توہین آمیز بات کر گیا ہے۔ ایسے قانون کو اگر اسلامی تاریخ کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ثابت ہو تا ہے کہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں جن اکا دکا افراد کو سزادی گئی تو اس کی اصل وجہ ان لوگوں کا اسلامی ریاست کے خلاف سازشی یا سرکش ہو نا ثابت ہو تا ہے۔ اگر پاکستان کے مولوی حضرات کی اس بات کو درست سمجھ لیا جائے کہ توہین مذہب کے مجرم کو تو بہ کاحق بھی حاصل نہیں تو اس منطق کے مطابق سارے کفار مکہ کو قتل ہو جانا چاہیے تھا۔ یا بھروہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہیں اسلام کے اصولوں پر رسول کریم مُنافیدہ اور صحابہ کرام سے بھی زیادہ عبور حاصل ہے؟

د نیامیں کوئی ریاست اپنے شہر یوں خصوصاً اقلیتوں کو انصاف فراہم کیے بغیر کامیاب نہیں ہوسکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی کی اسلامی ریاستوں میں مذہب اقلیتوں کے حقوق کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ توہین مذہب جیسے واقعات اس زمانے میں بھی ہوتے تھے۔ اس معاملے میں امام ابو حنیفہ اور امام غزالی جیسے یائے کے علماءاور فقیہان دین کی آرا قابل غور ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق ایک غیر مسلم کو اس جرم میں قتل کی سزا نہیں دی جاسکتی، اس لیے کہ اس کا اللہ اور رسالت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ اور ایک غیر مسلم پر حد نافذ نہیں کی جاسکتی۔ البتہ اگر وہ شخص کھلے عام، بار بار اس جرم کامر تکب ہو تو عد الت اس کی سزا متعین کر سکتی ہے۔ تاکید بار بار اور عد الت پر ہے۔ کسی گر وپ یا فر دِ واحد کو قانون البیخ ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ امام غزالی کی رائے میں سزا دینے سے پہلے اُس شخص کی نیت، علم و فہم اور سمجھ بوجھ کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس کی علاوہ اس کا جرم ثابت ہونے کے بعد تو بہ کرنے کے لیے تین دن دینا ضروری ہیں اور اگر وہ تو بہ کرلے تو اسے معاف کر دیا جائے (فاصل التفریکہ)

مسلمانوں کے سپین میں 700سالہ دور حکومت میں یہی اسلامی قوانین توہین مذہب کے مجر موں پر لا گو کیے گئے۔ اس دور میں صرف چند گئے چنے لو گوں کو اس جرم کی سزا ملی۔ ایک مغربی مورخ اس بارے میں لکھتا ہے کہ سپین مسلمانوں کی حکومت کے دور میں اسلامی عدالت نے صرف ان ایک یا دو مسیحوں کو اس جرم کی سزا دی جو کہ "شہادت" کے شوق میں بار بار سر راہ کھڑے ہو کر علی الاعلان توہین کرتے تھے اور عدالت کی بار بار سر زنش کے باوجود بازنہ آتے تھے۔ اس کے برعکس اس دور کی پورپ کی حکومتیں اور عوام اسی طرح کے بے شار مقدمات میں اپنے شہر یوں کی ایذارسانی میں مشغول تھیں۔ اس دور میں لوگوں پر مذہب کی توہین کے الزامات پر زندہ بھی جلایا جاتا تھا۔ اسی لئے بورپ کے اس دور کو تاریخ کا ایک تاریک دور سمجھا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مغربی مورخوں کی اکثریت مسلمانوں کے اس دور کو تاریخ کا ایک تاریک دور سمجھا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مغربی مورخوں کی اکثریت مسلمانوں کے اس دور کو مقابلتے، مضفانہ اور روشن خیال قرار دیتی ہے۔

ایک زمانے میں ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ قر آن کریم کے صفحات کے شکستہ ہونے پر انہیں جلادینا بہتر ہے کہ اگر ان کو دریا میں پھینکا جائے یاز مین میں دفن کیا جائے تو دریا کے پانی اور مٹی کی آلود گی کی صورت میں ان صفحات کی بے حرمتی کا خدشہ ہے۔ اکتوبر 2011ء میں ایک 20سالہ لڑکا، جنید احمہ جو حضر وضلع اٹک کار ہنے والا ہے اور راولپنڈی کی روڈ پر واقع امداد یہ مسجد سے ملحق مدرسے میں قر آن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے رہائش پذیر تھا۔ اس کے استاد نے اُسے قر آن کریم کے ضعیف صفحات ایک کنویں میں ڈالنے کے لئے کہا جو کہ اس مقصد کے لیے کے کھودا گیا تھا۔ جنید احمہ جب ان صفحات کو کنویں میں ڈالنے لگا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ کنواں مکمل طور پر بھر چکا ہے اور اس کے اوپر صفحات ڈالنے سے وہ جگہ جگہ بھر سکتے ہیں۔ اس نے ان صفحات کو جلانے کا فیصلہ کیا۔ اس کو قر آن کریم کے صفحات کو جلاتے دیکھ کر سے وہ جگہ جگہ بھر سکتے ہیں۔ اس نے ان صفحات کو جلانے کا فیصلہ کیا۔ اس کو قر آن کریم کے صفحات کو جلاتے دیکھ کے اشخاص نے اسے مارنا شر وع کر دیا اور سخت جسمانی تشد دے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس سارے وقت میں جنید احمہ بھی بلہ اس کو بے حرمتی سے بچانا تھا۔ مگر اس کی کسی اور کسی سے بچانا تھا۔ مگر اس کی کسی احمد جیخ چیج کی کی کور کور کی کی بیات قر آن کی بے حرمتی نہ تھی بلکہ اس کو بے حرمتی سے بچانا تھا۔ مگر اس کی کسی

نے ایک نہ سنی۔ اس کے استاد نے بھی جنید کی حمایت کی اور واضح کیا کہ قر آن کریم کے شکستہ صفحات کو اس مقصد کے لے بے جلانااسلامی رُوسے منع نہیں ہے۔اس کے باوجو د جنید احمد کو جہلم کی جیل میں بھیج دیا گیا۔

2009ء میں ایک ان پڑھ، مز دور کر سپن عورت، آسیہ بی بی پر تو ہین رسالت کا الزام لگایا گیا۔ وہ پچھلے 8 سال سے جیل میں ہے۔ وہ کئی بار معافی مانگ چکی ہے۔ اسے معافی دلانے کی کوشش میں اور تو ہین مذہب کے قانون پر نظر عانی کی تجویز پیش کرنے پر اس وقت کے پنجاب کے گور نر، سلمان تاثیر اپنے باڈی گارڈ کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بار بار اس بات کی وضاحت کی تھی کہ وہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو ہین رسالت کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کے خلاف آج تک کوئی بھی اس الزام کو ثابت نہیں کر سکا۔ اس کے باوجود مولوی حضرات کی اکثریت نے ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کیا اور دو سروں کو ان کے جنازے میں شرکت سے منع کیا۔ اس سال 12 رہے الاول کو ایک خبر کے مطابق، فیصل آباد میں بریلوی اور دیو بندیوں کے دو گر ویوں کی لڑائی ہو گئی جس میں انہوں نے ایک دو سرے کے پوسٹر اور پہفلٹ غصے سے نذر آتش کیے۔ ان پر قرآنی آبیات اور احادیث شریف درج تھیں۔ دونوں نے ایک دو سرے کے خلاف د فعہ 295۔ کار قوبین مذہب) کے تحت مقدمہ درج کیا جو کہ بعد میں صلح کر کے بیہ مقدمہ واپس لے دوسرے کے خلاف د فعہ 295۔ کار قوبین مذہب) کے تحت مقدمہ درج کیا جو کہ بعد میں صلح کر کے بیہ مقدمہ واپس لے لیا۔

ند ہبی گروپ اور مذہبی جماعتیں نہ صرف ایک دوسرے کے خلاف الزامات واپس لے لیتے ہیں بلکہ جس شخص پر توہین رسالت کا الزام ہوتا ہے، اسے معافی بھی دے دی جاتی ہے۔ اس کے شبوت کے لئے ایک معافی نامہ موجود ہے جو کہ ایک مشہور مولوی صاحب کے لئے ہے۔ اس پر مختلف فقہ سے تعلق رکھنے والے کئی علمانے دستخط کے ہیں۔ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے جنید جمشید مرحوم پر ایک یوٹیوب ویڈیو کے بعد توہین مذہب کا سنگین الزام لگا۔ ان کے مسلک کے ایک عالم نے بیان دیا کہ اگرچہ اس سے توہین ہوگئ ہے مگر چونکہ اس نے معافی مانگ لی ہے، لہذا اس کو معاف خمیں کیا جاستا ۔ جنید جمشید معاف کر دیا جائے۔ پچھ دوسرے مسلک کے مولوی صاحبان نے کہا کہ خمیس، اس کو معاف خمیں کیا جاستا ۔ جنید جمشید اس وقت لندن میں تھے۔ جب وہ واپس آئے تو کسی نے ان کو گر فتار نہیں کیا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ ان کی جہاز کے ایک ایکسٹرٹنٹ میں وفات ہوئی اور ان کے جنازے میں ہز ارول لوگوں نے شرکت کی۔ ان کی نماز جنازہ نور خان ائیر بیس میں ایکسٹرٹنٹ میں وفات ہوئی اور ان کے جنازے میں ہز ارول لوگوں نے شرکت کی۔ ان کی نماز جنازہ نور خان ائیر بیس میں دفایا گئی اور انہیں ملٹری گارڈ آف آنر پیش کر کے ان کے جسد خاکی کو پاکستانی حجنڈے میں لیسٹ کر دارالعلوام میں دفایا گیا۔

مندر جہ بالا مثالوں سے شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ پاکستانی مولوی حضرات کو مکمل یقین ہے کہ گستاخ نہ جہ کے لئے معافی کی گنجائش موجود ہے۔ وہ اس معافی کا حق ان لوگوں کو قو دینے کو تیار ہیں جو فد جب کی سمجھ بو چھ رکھتے ہوئے گستاخی کرتے ہیں مگر وہ ان لوگوں کو معافی کا حقد ار نہیں سمجھتے جو لا علمی، جہالت یا دما غی بیاری سے ایسی بات کر جاتے ہیں۔ وہ غریب اور بے بس لوگوں کے لئے صرف قتل کی سزا پر مصر ہیں اور ان کی معافی کی در خواست کرنے والوں کو بھی قتل کی سزا پر مصر ہیں اور ان کی معافی کی در خواست کرنے والوں کو بھی قتل کی سزا سر مصر ہیں اور ان کی معافی کی در خواست کرنے والوں کو بھی قتل کی سزا سن ہیں۔ ان حقائق کی روشنی میں بہ صاف ظاہر ہے کہ جمارے مولوی حضر ات ان لوگوں کے قتل کے فتوے جاری کرتے ہیں جن ان کو سیاسی، فرو عی یا نظریاتی اختلاف ہو تا ہے۔ شیعہ، سیکولر اور اعتدال پہند مسلمان خصوصاً ان فقو کی کا نشانہ بنتے ہیں۔ ان کو حقیقنا حر مت دین سے سر وکار نہیں ہے۔ انہیں اس بات کی بھی پروا نہیں ہے کہ جس دین کے عشق کا وہ دعو کا کرتے ہیں، اس کی بدنامی کا سب سے بڑا سبب ان کے اس طرح کے غیر منصفانہ افعال ہیں۔ اس وقت بیا عالم ہے کہ جمارے پاکستانی علاء کی اکثریت کو اسلام کے انصاف کے اصولوں سے زیادہ کی شود کی سر بلند کرنے کے لیے ان لوگوں کی رہائی کی خود سے معان کر وقت ہوں گا ہی بان انسافیوں کی وجہ سے ہور ہی ہے۔ کو انساف کے دین کی بدنامی کا بیا ہوں گا میاں ہیکہ ناانصافیوں کی وجہ سے ہور ہی ہے۔

پاکستان میں مشتعل ہجوم کے ہاتھوں قتل، لوگوں کو زندہ جلانے اور ان کے گھروں کو آگ لگانے کی خبریں پل جھر میں دنیا کے کونے کونے میں چیل جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستانی مسلمان دنیا بھر میں شدت پسندی کی علامت بن چکے ہیں۔ پاکستان اس وجہ سے اب اس اخلاقی پوزیش میں بھی نہیں رہا کہ وہ دو سرے ملکوں کی مسلمان اقلیتوں کے حق میں آواز اٹھا سکے۔ اس وقت پاکستانی ریاست پر لازم ہے کہ وہ ان معاملات میں اشتعال دلانے والوں اور قانون کو اپنی ہاتھ میں لینے والوں کا سخت محاسبہ کرے۔ جھوٹے الزام لگانے والوں کو سخت سزادے۔ اگر ریاست کے پچھ ادارے اس قانون کو اپنے مخالفین کو خاموش کروانے کے لیے استعال کر رہے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بیر ایک نہایت خطرناک کھیل ہے جس کی لپیٹ میں کوئی بھی کسی وقت آسکتا ہے اور اس کی وجہ سے ریاست کی بقاخطرے میں پڑ پھی خطرناک کھیل ہے جس کی لپیٹ میں کوئی بھی کسی وقت آسکتا ہے اور اس کی وجہ سے ریاست کی بقاخطرے میں پڑ پھی کسی وقت آسکتا ہے اور اس کی وجہ سے ریاست کی بقاخطرے میں پڑ پھی کسی وقت آسکتا ہے اور اس کی وجہ سے ریاست کی بقاخطرے میں پڑ پھی کسی وقت آسکتا ہے اور اس کی وجہ سے ریاست کی بقاخطرے میں پڑ پھی کسی وقت آسکتا ہے اور اس کی وجہ سے ریاست کی بقاخطرے میں پڑ پھی کسی ہی اپنے اندر جہوری نظام کے مطابق ریفارم کا عمل فوری طور پر شروع کریں کہ یہ وقت کی اشد ضرورت ہے۔ وہ اسی صورت میں ہی اپنے اداروں کی عزت بحال کر سکتے ہیں کہ اس دور میں نقدین کو ایسے حربوں سے دبانا ممکن ہے۔

پاکستان کی پارلیمنٹ میں مشال خان کے ظالمانہ قتل کے بعد اس قانون کے انرات پر بحث چلی ہے جو خوش آئند ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اس قانون میں اسلامی احکامات کے مطابق ترامیم کریں اور اس میں نیت، علم و فہم ، سوجھ بوجھ اور معافی کی شقیں ڈالی جائیں۔ وہ و کیل جو ایسے لو گوں کی پیروی کریں اور جو بچ ثبوت کو مد نظر رکھ کر منصفانہ فیصلہ دیں، ان کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے ہجوم کو اکٹھا کر کے مشتعل کرنے والوں کو سخت سز ائیں دی جائیں۔ بلوائیوں کے لیے ہر شہر میں پولیس کے خصوصی یونٹ قائم ہوں جو کہ ہتھیاروں سے لیس ہوں اور مختفر نوٹس پر موقع پر پہنچ کر ہجوم سے متاثرہ میں پولیس کے خصوصی یونٹ قائم ہوں جو کہ ہتھیاروں سے لیس ہوں اور مختفر نوٹس پر موقع پر پہنچ کر ہجوم سے متاثرہ شخص کی جان بچائیں۔ اس کے لیے ایک خاص ایمر جنسی فون نمبر مقرر کیا جائے۔ بلوائیوں کو گر فتار کرکے قراروا قعی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کسی کو بھی ایسی در ندگی کی ہمت نہ ہو۔ اگر اس وقت پاکستانی ریاست ایسا کرنے میں ناکام رہتی ہے تو وہ دنیا کی اقوام کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہ ہوگی اور اس کے تاریخ میں اس دور کو تاریک ترین دور سے یادر کھا جائے گا۔

("ہم سب"،18 جون 2017)

## گستاخ توہم سب ہیں فرح لودھی خان

کیااس وقت توہین اسلام نہیں ہوتی جب رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف جاکر تخفے کے نام پررشوت لی جاتی ہے؟ جب علا قائی سوغات کی آڑ میں فائل او پر کروانے کے لئے پیٹی بھر بھر کے پھل سبزیاں چیمبر میں بھجوائی جاتی ہیں کیونکہ میرے نبی نے تو فرمایا تھا کہ رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں۔

جب سٹاپ پہ کھڑی لڑکی کا آئکھوں سے زنا کرنے کے بعد اس کے پاس بائیک لا کر پوچھاجا تا ہے 'چل! اچھے پیسے دوں گا' اور جب بڑے گھر وں کے بڑے بھیڑ بے گھر میں کام والی بچیوں کو بھی نہیں بخشے۔ کیونکہ میر ادین تو کہتا ہے کہ 'مسلمان مر دوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے بہت ستھر اہے بیشک اللّٰد کوان کے کاموں کی خبر ہے۔' (سورہ النور)

جب ہسپتال میں غریب کو جھڑ ک کر امیر پہ توجہ دی جاتی ہے اور غریب کے باپ کے لیے وینٹی لیٹر ہی نہیں مل پاتا۔ جب سائیں لوگوں کی آمد پر مریضوں کو ایڑھیاں رگڑ رگڑ کر مرنے کے لیے جھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ میر ادین تو کہتا ہے کہ 'جس نے ایک جان بی اس نے گویاساری انسانیت کو بچایا اور جس نے ایک جان لی اس نے گویاساری انسانیت کا قتل کیا۔' (سورہ المائدہ)

جب بنگلوں میں اعلیٰ گاڑی بھیج کے بلوائے گئے پروفیشنل 'عالم' آپ کے مخالف فرقے کو کافر قرار دے کر واجب القتل کی لسٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ جب سڑک پر دوحافظ قر آن بچوں کو موبائل چوری کا الزام لگا کر بہیانہ تشد د کرکے قتل کیا جا تاہے ، کیوں کہ میرے رسول نے تو فرمایا تھا کہ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ کسی انسان کی جان لینا ہے اور ججتہ الوداع میں فرمایا کہ میرے بعد گر اہ نہ ہو جانا کہ آپس میں کشت وخون کرنے لگو۔

جب دواہل کتاب افراد کو صرف چند پیسوں کے حصول میں ناکامی پر توہین رسالت کا جھوٹا الزام لگا کر بھٹی میں ڈال دیاجا تاہے۔ جب غیر مسلموں سے علاقہ خالی کروانے کی غرض سے گھروں کے اطراف میں کرنٹ جھوڑا جاتا ہے۔ اور جب افواہوں اور اختلاف رائے کی بنیاد پر قتل کے فتوے دیے جاتے ہیں کیونکہ میرے رسول نے تو فرمایا تھا کہ اگر تم

میں سے کسی نے بھی اپنی ریاست میں کسی غیر مسلم کو کوئی ایسی تکلیف دی جو اس کی بر داشت سے باہر ہویا اس کی اجازت کے بغیر اس کی چیز چھین لے توروز آخرت میں خو د اس فر د کے خلاف موجو د ہول گا۔ (سنن ابن داؤد)

جب کسی کی غیر دانستہ غلطی پر اس کی تمام خدمات بھلا کر اس کی ماں کو فاحشہ کہہ کر بلایا جا تا ہے۔ جب جائیداد کے تنازعے پر سکے بھائی بہن کو بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں اور جب مز دوری کا مطالبہ کرنے پر پولیس والے ایک گئے کارس بیچنے والے کاہاتھ اسی کی مشین میں دے دیتے ہیں کیونکہ میرے رسول نے تو فرمایا تھا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔

ان سب احادیث اور آیات کو بیان کرنے کا مقصد کسی پر جبر اً کوئی فیصلہ تھوپنا یا خود کو ولی ثابت کرنا نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کو آئینہ دکھاناہے کہ کسی اور کو گالیاں، لعنت اور بالآخر فتویٰ دینے سے پہلے اپنی بدصورتی پہ تو غور فرما لیجے۔ گتاخ تو ہم سب ہی ہیں۔ دن رات گتاخیاں ہی کرتے ہیں پھر مہینے کے آخری جمعہ کو'یاسلام' کاختم دلواکر مدرسے کے بچوں کو کھانا دے کر اپنی جان چھڑا لیتے ہیں اور اطراف کے لوگوں میں اپنی نیک نیتی کا اخبار چھپوا دیتے ہیں۔ صرف ایک دن آس پاس پہ غور کیا کہ ذراد یکھیں ہماری سمت کیا ہے۔ مار ننگ شو تھاندایاس کا، موضوع تھا گود بھر انی'۔ الی تمام اداکارائیں اور ماڈ لز مدعو تھیں جن کے پاس نہ کوئی ڈرامہ ہے نہ اور کوئی مصروفیت۔ سوالات کاسلسلہ شروع ہوا اور ندایاسرنے ایک خاتون سے پوچھا: آپ ان کی شکل دیکھ کر بتائیں کیا لگتا ہے لڑکا ہو گایالڑ کی ؟ پھر یہی سوال حاضرین اور ندایاس کے بعد عقل سے پوچھا: آپ ان کی شکل دیکھ کر بتائیں کیا لگتا ہے لڑکا ہو گایالڑ کی ؟ پھر یہی سوال حاضرین سے پوچھا گیا۔ اس کے بعد عقل سے پیدل اور سائنس سے دور دوران حمل کے عجیب وغریب تجربات بتائے گئے۔ سوچا کہ محض سائنس ہی نہیں بلکہ شعور سے بھی پیدل ہونے کا سبق دے رہی ہیں بی ہی۔

بیوٹی پارلر میں با آوازبلند ایک خاتون فرمار ہی تھیں "ارے بھئی اپنے لڑکے کے لئے رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں مگر کوئی اس کی ٹکر کی بھی تو ملے نہ۔ڈاکٹر بن رہاہے،اس قدروہ خوبصورت ہے۔ٹال،فئیر، ہینڈسم۔اب لڑکی اس سے زیادہ نہیں تواس کے برابر کی خوبصورت توہو"۔

سوچا یہ ایم بی بی ایس مخلو قات بھی کسی معاشر تی مسکے سے کم نہیں۔ لڑکی ہو تو ابا کو داماد ایساافسر شاہی چاہیے کہ بیٹی تعلیم کو اپنی نہیل کے بنچے دباکر سوشل ایکٹوزندگی گزارے اور اگر لڑکا ہو توجناب لڑکی گول روٹی میکر ، انگریزی بولنے والی ، جدید تقاضوں سے آراستہ اور روایات کی پاسدار ہو۔ ہسپتال میں انچے اوڈی بھی ہو جائے اور گھر آکر دعو تیں بھی نمٹائے۔ آج کل سبھی کو بہویا داماد نہیں بلکہ ٹیگ چاہئیں جن کو ماضے پر سجاکر گھو میں۔

ولیمہ ہوتے ہی اگلے دن سے ننھے مہمان کا انتظار کیوں کیا جاتا ہے، جب اس کے لئے بہتر ماحول نہیں تشکیل دیا جاتا؟ سوچ سوچ کر اس انجام پر بہنچی کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر ڈگری یافتہ حضرات بھی بناسوچ اور اپر وچ کے آبادی میں اس لیے اضافہ کررہے ہیں کہ پہلی اولاداس لیے ہو جائے کہ ساج میں مر دانگی ثابت ہو جائے اور دوسری اس لیے کہ پہلی اولادلڑکی تھی۔

آئینہ دیکھتے جائیں اور شرماتے جائیں۔ جن کے خلاف فتوی آجاتا ہے وہ توبدنام ہو کرنام پاجاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ گستاخ ہم سب ہی ہیں۔ دین تو چھوڑیں دنیاوی معاملات میں بھی مصلحت کے نام پر منافقت کا دامن تھا ہے ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کو بے چین ہیں۔ محض برتری کی خواہش بدتری کی جانب لے جار ہی ہے۔ اساتذہ ہوں یا رشتہ دار ،ہمسائے ہوں یا خدمت گار سب ہی اپنا فرض پوری بد دیا نتی اور بد نیتی سے لے کر چل رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو ان کے عیب سے یاد رکھتے ہیں۔ تماشا آپکے سامنے ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ تماشائی بننا چاہتے ہیں یا تماشے میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں۔

ویسے ایک اور رستہ بھی ہے۔ ڈگری کے بجائے اصل تعلیم کی تروت کی شروع کر دیں۔ اپنے گھر اور حلقہ احباب میں ہر موضوع پر بات کا آغاز کریں اور بحث و مباحثے کا کلچر عام کریں۔ صرف بولنا نہیں، سننا بھی سیھیں۔ جوں جول بول بر داشت بڑھتی جائے گی ویسے ہی معاشر ہے میں تشد دمیں کمی بھی دیکھنے کو ملے گی اور امید ہے ہم سب فرقہ اور فقہ کی جنگ سے آگے نکل کر علم اور فن کامیدان مارلیں گے۔

("ہم سب"،2جنوری2017)

## توہین رسالت کے نام پر انسان کی تذلیل دانیال تیموری

توہین رسالت کے حوالے سے چنداہم حقائق نوٹ فرمایئے:

🖈 چھوٹی سی چھوٹی بات پر بھی اس قانون کے تحت سز اہے۔

🖈 اوریه سزا جرمانے یا قید، یا حچوٹی موٹی جسمانی سزاتک محدود نہیں، بلکہ ہر حال میں " قتل" جیسی خونی سزا

ے\_

کے اور موجودہ قانون کے تحت عفوو در گذر اور توبہ کی کوئی گنجائش نہیں اور ہر صورت میں قتل ہو کر رہے گا۔

اسلام ہر گز دین فطرت نہیں ہو سکتا۔ انسانی فطرت میں "غلطی" موجود ہے۔ نظریات اور مذاہب پر بحث کے

دوران انسانی تنقید کرتے وقت کہیں پر بھی چھوٹی موٹی غلطی کر سکتا ہے۔ مسلمان خود دوسروں پر تنقید کرتے ہوئے ایسی

انسانی غلطیوں سے مبر انہیں۔ خود ابو بکر اور پنیمبر اسلام اور قر آن تک اس غلطی سے مبر انہیں اور وہ بھی کفار کے دیوی

دیو تاؤں کی توہین کے مر تکب ہیں (تفصیلات آگے پیش ہوں گی)۔

اس لیے دنیاکا ہر عقلی قانون "حجیوٹی غلطی "اور "بڑے جرم" میں فرق کر تاہے،اور کبھی بھی عام زندگی میں عام الیں کی جانے والی حجیوٹی غلطیوں کی وہ "بڑی سزائیں " نہیں دہتاجو کہ فقط "بڑے بڑے جرائم "کے لیے مخصوص ہیں۔ پھر روز مرہ کی حجیوٹی غلطیوں پر مکمل طور پر معافی وعفو و در گذر کی پابندی لگادینااس سے بڑا ظلم ہے۔

توہین رسالت کا قانون انسانی فطرت، انسانیت اور انصاف ہر ایک کا قتل کر رہاہے۔

عدالت نے بہت سے لوگوں کو 8 تا 10 سال بعد جاکر ان الزامات سے باعزت بری کیا۔ مگر اس دوران میں ان بے قصوروں کی زند گیاں تباہ ہو چکی تھی۔ بلکہ ان بے قصوروں کے پورے پورے خاند انوں کی زند گیاں تباہ ہو چکی تھی۔ کیا آپ کواب بھی اس قانون کے ہاتھوں انسانیت کی تذلیل نظر نہیں آرہی؟

شریعت میں توہین رسالت پر قتل کرنے کے لیے کسی گواہ، کسی عدالت، کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔

#### توہین رسالت کی ضمن میں جوروایات پیش کی جاتی ہیں، وہ یہ ہیں:

### يہالاواقعہ:باندی کاقت ل

سنن ابو داؤد، حدیث 4361 میں اس واقعے کی تفصیلات کے مطابق ایک عورت قتل ہو گئی۔ ضبح کو پنجمبر نے لوگوں سے بوچھا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے؟ اس پر ایک شخص اٹھا اور بولا کہ وہ عورت اس کی باندی اور اسکے بچے کی مال ہے۔ رات کو اس نے پنجمبر کے تو ہین کی، جس پر اس نے خبر اس کے پیٹ میں اتار دیا اور اس کا بچے اسکی ٹانگوں کے قریب گر کر ہی خون میں لت بت ہو گیا۔ پنجمبر نے اس پر کہا تو پھر ٹھیک ہے، اس عورت کا خون رائیگال ہے۔

چنانچہ پیغمبر نے نہ کوئی عدالت لگائی، نہ قتل ہونے والی عورت کے خلاف کوئی گواہ پیش کرنے کا حکم دیا، اور نہ کوئی اور ثبوت طلب کیا۔ بلکہ قاتل کا اکلو تابیان ایک انسان کی جان لینے کے لیے کافی جانا۔

کیاکسی بھی طرح یہ چیز انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتی دکھائی دے رہی ہے؟ یادرہے کہ قتل جیسے کیسز میں گواہوں پر زبر دست جرح ہوتی ہے، پکے اور ٹھوس ثبوت حاصل کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی خو دسے سزادینے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ یہ فقط عدالت کا حق ہے۔

#### دوسسراواقعی یبودی عوری کا

اس میں بھی پہلے قتل کیا گیا اور بعد میں پیغمبر نے نہ کوئی گواہ طلب کیا، نہ کوئی عدالت لگی، بلکہ پیغمبر نے سیدھا سیدھا قاتل کی اکلوتی گواہی پر اسے ہر جرم سے مبر اکر دیا۔

### تىيىپ راواقعى، ام مكتوم صحبابى كا

ابن اسحاق نے نقل کیا ہے کہ ام مکتوم ایک انصاری کے گھر ٹہرے۔ اس انصاری کی پھو پھی یہودی تھی۔ اس نے کوئی رسول کو پچھ کہا تو غصے میں آکر ام مکتوم نے اس کو قتل کر ڈالا۔ ایک بار پھر جب پینیمبر کو بعد میں اس کا پپتہ چلا تو انہوں نے کوئی گواہ اور کوئی ثبوت طلب نہیں کیے بلکہ تنہا قاتل کی اکلوتی گواہ پر اس یہودی عورت کے خون کورائیگاں قرار دے دیا۔

شريعتمين توبين الساير "ماوالغ عدالت" قتل كرنا جائز الهـ

اگرچہ پاکستانی قانون کے مطابق قتل کا فیصلہ "عدالت" کرتی ہے، لیکن اسلام میں شریعت کا اصول توہین رسالت قانون کہتاہے کہ نبی کی توہین کرنے والے کو قتل کرنے کے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی کسی عدالت کی ضرورت ہے۔اور اس کیس میں قاتل کی اپنی گواہی کا فی ہے۔

سعودیہ کے مفتی اعظم، ناصر الدین البانی صاحب سے پچھ سوال جواب یوں ہوئے: سوال: کیااہانت رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مرتکب کو کوئی بھی عام مسلمان قتل کر سکتاہے؟ جواب: یہ بات صحیح ہے کہ اہانت رسول کرنے والے کی سزاموت ہے لیکن اس کاحق صرف حکمران کو یااس

سوال: بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ ایک صحابی نے بغیر حکومت کے بھی خود سے اپنی لونڈی کو قتل کر دیا کہ جب اس نے اہانت رسول کی۔

جواب: یہ توایک واقعہ ہے کہ جب کوئی جذبات میں مغلوب ہو کر ایسااقدام کرلے تو قدراللہ وماشاء فعل دلائل سے ثابت ہونے کے بعد اس کامواخذہ پھر نہیں ہونا چاہیے مگر عمومی قاعدہ یہ نہیں کہ ہر کوئی خو د سے قتل کر دے۔

ممتاز قادری کے وکلاء نے اس کا مقدمہ اسی بنیاد پر لڑا تھا کہ پاکستان کا توہین رسالت قانون غلط ہے اور شریعت سے متصادم ہے، کیونکہ شریعت کے توہین رسالت قانون کے تحت قادری کونہ کسی گواہ کی ضرورت تھی اور نہ عدالت کی، اور نہ ہی ملزم کو اپنی صفائی پیش کرنے کا کوئی موقع دینے کی۔ چنانچہ قادری نے جو کچھ کیا، وہ اسلام کے تحت بالکل درست تھا۔ لہذا، قادری کو پھانسی دینے کی بجائے پاکستان اپنے توہین رسالت قانون کو پہلے صحیح کرکے اسے شریعت کے مطابق بنائے۔

یعنی ایک "بدتر" ہے تو دوسر ا"بدترین"۔ پاکستانی توہین رسالت قانون کریلا ہے، توشر یعتی توہین رسالت قانون کریلا ہونے کے ساتھ ساتھ نیم چڑھا بھی۔

مسلم عذى: كوئى آپ كرباپ كو گالىدے تو كيسے برداشت كريں گے؟

کے نائب کو ہے ہر کسی کو نہیں۔

اس ظالمانہ قانون کے حوالے سے واحد عقلی دلیل مسلمانوں کی طرف سے اس عذر کی صورت میں پیش کی جاتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے باپ کو گالی تو آپ مرنے مارنے پر تُل جاتے ہیں، تو پھر پینیمبر کی توہین کو مسلمان کیسے بر داشت

کریں؟ چنانچہ اگر غیر مسلم پیغمبر کا کارٹون بناتے ہیں تو پھر انہیں مسلمانوں کے انہیں قتل کرنے پر شکایت نہیں کرنی چاہیے۔

جواب: پہلی بات؛ کیا یہ دوہرے منافقانہ رویے نہیں جب آپ صرف پیغمبر اسلام کے نام پر ہی" قتل" کو حلال کرلیں، لیکن دیگر مذاہب کے خداوؤں کو یہ درجہ نہ دیں؟ دنیا کی وہ کون سی اخلاقیات ہیں جھوں نے آپ کو یہ دہرے رویے اپنانے کی اجازت دیں؟

دوسرایه که اخلاقیات آپ کواس پاگل بن سے رو کتی ہیں که "زبانی" برابھلا کہنے پر آپ دوسرے کو "جسمانی" نقصان پہنچانا شروع کر دیں (اور پاگل بن بھی اس انتہاکا کہ جسمانی سزامیں بھی سب سے بڑی سزا، یعنی "قتل" ہی کیا جائے)۔

اخلاقیات کا تقاضاہے کہ کسی کو برا بھلانہ کہا جائے لیکن بیہ حقیقت مد نظر رکھنی بھی لاز می ہے کہ بیہ "انسانی فطرت" فطرت" کی کمزوری ہے جہال انسانی فطرت" کی کمزوری ہے جہال انسانی فطرت" کو نہیں ہانتا، تواسے "دین فطرت" کہلوانے کا کوئی حق نہیں۔

مغرب میں کوئی اگر کسی کے باپ کو گالی دے تواس پر لڑائیاں نہیں ہوتیں۔ قانون کہتاہے کہ اگر کوئی تمہیں "زبانی" گالی دے لیتے ہوتو قانون تمہیں اس پر سزا نہیں دے گا، النبانی" گالی دے لیتے ہوتو قانون تمہیں اس پر سزا نہیں دے گا، لیکن اگر تم نے "جسمانی" نقصان پہنچایاتو یہ قانوناً جرم ہے۔

اخلاقیات سمجھاتی ہیں کہ اگر کوئی تمہیں گالی دے توتم ایسے شخص کواس کے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤ۔ کتے بھی انسانوں پر بھو نکتے ہیں، تو کیاانسان انہیں بھو نکنے پر جان سے مارنے لگ جائے ؟

تیسری بات ہے کہ گالی کے برعکس کارٹوں بناناطنز کرنے کا طریقہ ہے جس کی عمومی طور پر اجازت ہے۔ اگر کوئی کارٹونسٹ پیغیبر اسلام کی صحیح تصویر کشی کارٹون میں کر تاہے تواس میں کوئی قباحت نہیں۔ اگر آپ مسلمان خود اپنے لیے حق رکھتے ہیں کہ مغربی ممالک پر اور اتھیسٹوں پر کارٹون بنا کر طنز کر سکیں، تو پھر یہان دہرے منافقانہ رویے د کھانے سے وہ راہ فرار حاصل نہیں کر سکتے۔

ابو مکر اور پیغمبر توخو د کفار کے خداوؤں کو ہر ابھلا کہنے کے مر تکب ہیں۔

صحیح بخاری (کتاب الشروط) کی روایت کے مطابق عروہ بطور قریش کے سفیر کے پیغیبر کے پاس آئے۔ دوران گفتگو انہوں نے پیغیبر سے کہا کہ اگر جنگ میں قریش غالب آئے تو محمد کے ساتھی مد د کرنے کی بجائے بھاگ جائیں گے۔ اس پر ابو بکرنے عروہ کو پیغیبر اسلام کے سامنے ایک ایسی گالی دی جو کہ غلیظ ترین ہے؛ ابو بکرنے کہا:"امصص بظر اللات"۔ ترجمہ: "توجاکرلات (دیوی عورت) کی زنانہ شر مگاہ کی Clitoris کو چوس۔ "(صحیح بخاری، کتاب الشروط)

اس سے زیادہ غلیظ ترین گالی ممکن ہی نہیں۔ اور پیغیبر کے دوہرے رویے دیکھئے کہ اس توہین پر ابو بکر کو "قتل"

کرنے یا پھر کم از کم "سرزنش "کرنے کی بجائے مکمل طور پر چپ رہ کر اس غلاظت کو "حدیث تقریری" کا درجہ دے کر شریعت کا حصہ بنارہے ہیں۔

مسلمان دوہرے رویوں کی انتہا پر پہنچ چکے ہیں جہاں وہ خود پر ، اپنی شریعت پر ہز ارخون معاف رکھتے ہیں۔انہیں دوسرے کی آنکھ کا تنکاتو نظر آرہاہے ، لیکن اپنی آنکھ کا شہتیر نہیں۔

مسلمانون کادهو که: "بتکعزت" کوبرابهلا کهنابنادیا۔

مسلمانوں کے ایک اور دھوکے سے ہوشیار رہیے۔ مغرب میں اگر آپ کسی کو برا بھلا کہتے ہیں یا پھر کارٹون بناکر طنز کرتے ہیں، تواس پر کوئی سزانہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کسی پر کوئی "جھوٹا الزام" لگاتے ہیں، جس کا پھر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اس پر دو سرا شخص عدالت میں آپ پر ہتک عزت کا مقدمہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں۔

مسلمان میہ کر دھو کہ دے رہے ہوتے ہیں کہ مغرب میں بھی ہتک عزت پر عدالت میں سزاملتی ہے، تو پھر تو ہیں سراملتی ہے، تو پھر تو ہین رسالت پر مسلمان سزادیں تواعتراض کیوں؟ تو مسلمانوں کی خدمت میں عرض ہے کہ پہلے آپ ہتک عزت اور توہین میں فرق سکھئے اور معصوم عوام کو دھو کہ دینا بند کیجئے۔

امرالمومنين عائشه اوى امرالمومنين زينب كاايك دوسرك كوبر ابهلا كهنا

مسلمان سب بچھ جانتے ہوجھتے پھر بھی اس "چھوٹی غلطی" اور "بڑے جرم" پر کج بحثی کرتے رہے۔ چنانچہ ذیل کا واقعہ دیکھئے جہاں دوام المومنین پیغیبر کی موجود گی میں ایک دوسرے کو بر ابھلا کہہ رہی ہیں، لیکن پیغیبر اس پر توہین کے نام پر "بڑا جرم" قرار دے کر سز ائیں جاری کرنے کی بجائے اسے "چھوٹی غلطی "سمجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں۔ نام پر "بڑا جرم" قرار دے کر سز ائیں جاری کرنے کی بجائے اسے "چھوٹی فاطئی" مجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں۔ (صحیح بخاری، کتاب الصب): فَأَنْ سَلَنَ ذَیْنَتِ بِنِنْ جَحْشِ، فَأَنَّتُهُ فَأَغْلَظَتْ، وَقَالَتْ إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدُنْكَ اللّه اللّه علیه الْعَدُلُ فِی بِنْتِ اَبُنِ أَبِی قُحَافَةَ. فَرَفَعَتْ صَوْتَهَا، حَتَی تَنَاوَلَتْ عَائِشَةً. وَهُیَ قَاعِدَةٌ، فَسَابَتُهَا حَتَی إِنَّ مَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه

وسلم لَيَنْظُرُ إِلَى عَائِشَةَ هَلُ تَكَلَّمُ قَالَ فَتَكَلَّمَتُ عَائِشَةُ تَرُدُّ عَلَى زَيْنَب، حَتَّى أَسُكَتَتُهَا. قَالَتُ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى عَائِشَة، وَقَالَ "إِهَّا بِنْكُر وسلم إِلَى عَائِشَة، وَقَالَ "إِهَّا بِنْكُر

ترجمہ: جناب زینب بن جحش رسول اللہ کے پاس آئیں اور پیغمبر کو سخت الفاظ کیے اور کہا کہ آپ کی ازواج ابو قیافہ کی بیٹی کے بارے میں آپ سے خدا کے لیے انصاف ما نگتی ہیں اور ان کی آواز اونچی ہو گئی۔ جناب عائشہ وہیں بیٹی ہوئی تخصیں۔ انہوں نے پھر جناب عائشہ کو بر ابھلا کہنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ جناب عائشہ کو دیکھنے لگے کہ وہ پچھ جو اب دیں۔ راوی کہتا ہے کہ جناب عائشہ بھی بول انٹھیں اور زینب کی باتوں کا جو اب دیتے دیتے انہیں خاموش کر وادیا۔ اس پر رسول نے جناب عائشہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ بیہ واقعی میں ابو بکر کی بیٹی ہے۔

### اسس مسئلے کاواحب د ممکن حسل

اس مسئلے کا ایک ہی ممکنہ حل ہے۔ مسلمانوں کو پہلے عقل اور دلیل کے ساتھ سمجھایا جائے، انہیں انسان بننے کا پیغام دیا جائے۔لیکن اگروہ سید ھی طرح اپنے دوہرے اور انتہا پبند رویوں سے پھر بھی بازنہ آئیں تو پھر انگلیں کو ٹیڑھا کر کے گھی نکالا جائے۔

اس سے قبل غلامی کے مسئلے میں بھی ایسے ہی ہے مسلمان شریعت کے حلال کو حرام بنانے کا بہانہ کر کے تللے بازیاں کرتے رہے۔ اس وقت بھی انگریزوں کو ان کی تشریف پرلات مار کر انہیں انسان کا بچہ بنانا پڑا تھا اور پھر وہ ساری شریعت وغیرہ کو بھول بھال کر غلامی کو ختم کرنے کے معاد ہدے پر سائن کر رہے تھے۔ لاتوں کے بھوت اگر باتوں سے نہیں مان رہے تو پھر انہیں لاتیں رسید کرکے انسان بنایا جائے۔

## پاکستانی ایتھسٹ کوبز دل کہنے والوں کے نام دانیال تیمودی

اللہ نے قرآن میں حدیدیہ کے مقام پر جنگ نہ کرنے کا جوازیہ پیش کیا کہ مکہ میں مومن ایمان چھپائے ہوئے ہیں اور اگر مسلمانوں نے حملہ کیا تو وہ مارے جائیں گے۔"اور اگر نہ ہوتے (مکہ میں) کچھ ایسے مومن مرد اور مومن عور تیں جنھیں تم نہیں جانتے،اندیشہ تھا کہ تم انھیں پامال کردوگے اور آئے گاان کی وجہ سے تم پر ان کے قتل کاالزام (توجنگ نہ روکی جاتی)۔"(48:25)

صحابہ اپنی جان کے خوف سے اپنی شاخت چھپائیں تو ٹھیک، لیکن اگر ہم مذہب کے نام پر جنونیت کے شکار مسلمانوں سے اپنی جانیں بچانے لیے اپنی شاخت خفیہ رکھیں تو پھر الزام یہ کہ ہم بزدل اور منافق ہیں۔

"رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین مرتبہ کے علاوہ مجھی جھوٹ نہیں بولا۔ دو جھوٹ تواللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے تھااور ایک انھوں نے بیہ فرمایا کہ میں بیار ہوں۔ دوسرا بیہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیہ فرمانا کہ ان بتوں کو ان کے بڑے بت نے توڑا ہے اور تیسر احضرت سارہ کے بارے میں ،ان کا واقعہ بیہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ظالم و جابر بادشاہ کے ملک میں پنچے اور ان کے ساتھ (ان کی بیوی) حضرت سارہ بھی تھیں اور وہ بڑی خوب صورت خاتون تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تیوی سے فرمایا، اگر اس ظالم بادشاہ کو اس بات کا علم ہوگیا کہ تو میری ہوی ہے تو وہ تجھے مجھ سے چھین لے گا اور اگر وہ بادشاہ تجھ سے پوچھے تو تو اسے بتانا کہ بیہ میر ابت کا علم ہوگیا کہ تو میری اسلامی بہن ہے اور اس وقت پوری دنیا میں میرے اور تیرے علاوہ کوئی مسلمان بھی نہیں۔ بھر جب بیہ دونوں اس ظالم بادشاہ کے ملک میں پنچے تو اس بادشاہ کے ملازم حضرت سارہ کو دیکھنے کے لیے آن پنچے بھر جب بیہ دونوں اس ظالم بادشاہ کے ملک میں پنچے تو اس بادشاہ کے ملازم حضرت سارہ کو دیکھنے کے لیے آن پنچے علاوہ کس کی نہیں۔ اس پر ظالم بادشاہ نے بادشاہ سے کہا کہ تمھارے ملک میں ایک ایس عورت آئی ہے جو تمھارے ملک میں ایک ایس ورت آئی ہے جو تمھارے ملک میں ایک ایس عورت آئی ہے جو تمھارے ملک میں ایک ایس ورت کی بجائے) نماز میں کھڑے دورت کہ دورت کی بجائے) نماز میں کھڑے دورت کی دورت کی بجائے) نماز میں کھڑے دورت کی دورت کی دورت کی بجائے) نماز میں کھڑے دورت کی دورت کی بجائے) نماز میں کھڑے دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دی دورت کی دورت ک

دوسرے کے شرسے بچنے کے لیے قرآن کی تعلیم بھی یہی ہے۔ "مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل ایمان کو جپوڑ کر کا فروں کو دوست نہ بنائیں اور جو کوئی ایسا کرے گااس کے لیے اللہ (کی دوستی میں )سے بچھ نہیں ہو گا، سوائے اس کے کہ تم ان (کے شر)سے بچناچاہو۔"(3:28)

فرعون کی قوم میں بھی بیچارہ ایک شخص تھا جو شر کی وجہ سے اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا؛ "اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، بول اٹھا؛ کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دوگے کہ وہ کہتاہے میر ارب اللہ ہے؟"(40:28)

پھر اصحاب کہف بھی شرسے بیخے کے لیے چھپتے پھر رہے تھے: "اور یوں ہی ہم نے ان کا جگایا کہ آپس میں ایک دوسر ہے سے احوال پو چھیں۔ ان میں ایک کہنے والا بولا تم یہاں کتنی دیر رہے ، پچھ بولے کہ ایک دن رہے یادن سے کم دوسر ہے بولے ، تمھارار ب خوب جانتا ہے ، جتنا تم تھہر ہے تو اپنے ایک کو یہ چاندی لے کر شہر میں بھیجو، پھر وہ غور کرے دوسر ہے کہ وہاں کون کھانازیادہ ستھر اہے کہ تمھارے لیے اس میں سے کھانے کولائے اور چاہیے کہ نرمی کرے اور ہر گز کسی کو تمھاری اطلاع پائیں گے تو شمصیں سنگسار کر دیں گے یا اپنے دین میں لوٹالیس گے ، پھر تم بھی فلاح نہیں پاسکو گے۔ "(18:19:20)

# بلاسفیمی: بور بے نے اپنی گردن کسے بحب ائی؟ رضوان عطا

کیم جولائی 1766ء کو شالی فرانس کے ایک قصبے میں ایک نوجوان کوبلاسفیمی کا مجرم قرار دیا گیا۔اس وقت اس جرم پر سزائے موت کا تجویز ہونابڑی بات نہیں تھی۔ مجرم کی زبان کاٹی گئی، سر قلم کیا گیا اور جسم جلا کر پانی میں بہا دیا گیا۔ سزاسے شاید کچھ لو گول کی تشفی ہوئی ہوگی اور بہت سول نے عبرت پکڑی ہوگی۔یہ اپنی نوعیت کا کوئی واحد واقعہ نہیں تھا۔اس دور میں نہ جانے کتنے افراد کوبلاسفیمی کے جرم میں بھانسیال ہوئیں۔

یہ ان دنوں کی بات ہے جب یور پی ساج میں عمو می طور پر مذہب اور مذہبی پیشواؤں کا اثر غیر معمولی تھا۔ متعدد قوانین ان کی مرضی کے تھے۔اس طرح ظالمانہ انداز میں جان لینا غیر انسانی نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ اس پر فخر کیا جاتا تھا اور اسے انصاف کے تقاضوں کے مطابق مانا جاتا تھا۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا کہ مذہبی طبقے کی بالا دستی بر قرار رہتی اور کسی کو اسے چیلنج کرنے کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ مگر وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ یورپ میں مذہب اور مذہبی پیشواؤں کا سورج غروب ہونے کا وقت قریب تھا اور ان کا اثر کم ہور ہا تھا۔ اس سے کم و بیش 70 سال پہلے 1697ء میں برطانیہ میں ایک 20 سالہ نوجوان کو اسی طرح کے جرم میں موت کی سزا ہوئی تھی۔ اس نے عہد نامہ قدیم اور حضرت عیسی کے مجوزات سے انکار کیا تھا۔ یہ سزابر طانیہ میں بلا سفیمی کے تحت آخری سزائے موت تھی۔

آج برطانیہ اور فرانس میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ کسی کو اس بنا پر سزاموت ہوسکتی ہے۔ دونوں ملکوں کے قوانین میں فلاسفیمی پر کم درجہ سزائیں صرف قانون کی کتابوں کی حد تک ہیں۔ ان پر عمل نہ ہونے کے برابر ہے۔

صرف بلا سفیمی کے قانون میں تبدیلی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ یورپ کتنابدل گیا ہے۔ جوالزام کسی دور میں قابل گر دن زنی تھا آج اس پر ساج اور قانون کی رائے بالکل مختلف ہے۔ مسلسل پھانسیوں، سزاؤں اور خونی جنگوں کے بعد یورپ میں مذہب نجی معاملہ قرار پا چکا ہے۔ ریاست اس میں مداخلت سے باز رہتی ہے۔ مذہب اور ریاست کو الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ مذہب اور ریاست کی علیحدگی نے بلا سفیمی قوانین پر بھی اثر ڈالا ہے۔ اب بلا سفیمی کی وجہ سے سزاؤں

یا حملوں کی زیادہ تر کہانیاں یورپ کے باہر ان ممالک سے آتی ہیں جہاں مذہب اور ریاست میں ایکا ہے۔

یورپ میں اظہار آزادی اور رواداری کی اقدار کو بنیاد بنایا گیا۔ جب یہ اقدار نہیں ہواکرتی تھیں گلیلیو کو قید کیا جاتا تھا اور
جورڈانو برنو کو زندہ جلا دیا جاتا تھا کیونکہ کلیسا کو ان کی بات پیند نہیں تھی۔ اب نئی بات کرنے والے کو ڈر نہیں ہوتا کہ
مذہبی پیشواؤں یا ان کے ماننے والوں کے ہاتھوں جان گنوا بیٹے گا۔ سوال یہ ہے کہ تبدیلی کیسے آئی ؟ یورپ میں اٹھارویں
صدی کی روشن خیالی کی تحریک نے عقل کی اولیت کو تسلیم کرتے ہوئے مذہبیت پر پہلا قابل ذکر وار کیا۔

لیکن ریاست اور مذہب کی علیحدگی محض چند روشن خیال دانشورل کے ذہن کی پیداوار نہیں۔ یہ یورپ میں ہونے والی ساجی، معاشی اور سیاسی تبدیلیول کی داستان ہے۔ سائنسی اور صنعتی انقلاب کی وجہ سے کلیسا اور جاگیر دار کے اثر ورسوخ کے ساتھ ان نظریات کو بھی مات ہوئی۔ محسوس کیا گیا کہ سائنسی شخقیق کے لیے نئی سوچ اور آزادانہ شخقیق چونکہ بنیادی شرطہ اس لیے مذہب کے معاملے کو اس سے علیحدہ رکھا جائے۔ صنعت اور سائنس کی ترقی کے لیے آزادانہ سوچ کی ضرورت پڑتی ہے۔

یقیناً پورپی ساج میں اب بھی مذہبی تعصبات موجو دہیں۔ حالیہ بچھ عرصے میں مسلمانوں سے نفرت میں اضافہ ہوا ہے، وہ پابند یوں کا شکار ہیں، ان کی گر انی بڑھ گئی ہے اور ان کی دل آزاری کی جاتی ہے جس کی جمایت نہیں کی جاسکتی ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان زیاد تیوں کے خلاف سب سے بلند آوازیں وہیں سے اٹھتی ہیں۔ مذہب کی بنیاد پر سخت قانون بنانے کا ایک مقصد کسی مخصوص طبقے یاسماجی پرت حاوی کر نایا اس کے اثر کو ہر قرار رکھنا ہو تا ہے۔ یہ عوام کو مذہب یا فرقے کی بنیاد پر تقسیم کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں اور خوف کی فضا قائم رکھتے ہیں۔ اس لیے آمروں کو ان سے خصوصی دلچیسی ہوتی۔ پھر وہاں وہی کچھ ہو تاہے جو کبھی شالی فرانس میں ہوا تھا۔

("سحاگ")

# پاکستان: وست بر داری کی طسر ف گامسزن ریاست مجابد حسین

میں ایک عام طالب علم ہوں اور گذشتہ پچیس برسوں سے پاکستان میں مذہبی انتہا پیندی اور فرقہ وارانہ قتل ، وغارت اور اس کے محرکات کو اپناموضوع بنائے ہوئے ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کس طرح ایک منظم ہجوم نے لا ہور ہائی کورٹ سے باعزت بری ہونے والے توہین رسالت کے ملزمان رحمت مسیح اور منظور مسیح پر حملہ کیا، جن میں سے ا یک موقع پر مارا گیا دوسر ابھاگ گیا۔اس کیس کا فیصلہ کرنے والے جج عارف اقبال بھٹی کو کس بیدر دی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ کس طرح ایک مشتعل ہجوم نے گوجرانوالہ میں ایک حافظ قرآن کو زندہ جلادیا، پھر سمندری میں ایک خاکروب اسلم مسیح کاگھر مسار کیا گیا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے احمد پور شرقیہ میں ایک یا گل شخص کو چوک میں کھڑا کرکے زندہ جلادیا گیا، شانتی نگر، جوزف کالونی، جہلم میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ ابھی مردان میں ایک نوجوان کو ثواب کے متلاشی طلبہ نے کس طرح بیدردی سے قتل کر دیا ہے۔ گور نر سلمان تا ثیر کا اندوہناک قتل اور اس طرح کے در جنوں واقعات ہماری روز مرہ زندگی کا حصہ بن کررہ گئے ہرںاور بے گناہوں کے قتل پر اکسانے والے ہر سو دندناتے پھر رہے ہیں۔بظاہر نورانی چہروں کے پیچھے چھی اندوہناک تیر گی ریاست پاکستان کے ساج کو نگلنے لگی ہے اور آسانی کے ساتھ بیہ دعوی کیا جاسکتاہے کہ اب کوئی بھی محفوظ نہیں جاہے وہ ایکا مسلمان ہو، کیا مسلمان ہو،اس کی سوچ متصوفانہ ہویاصوفی دشمن، مجھی تمبھی غیر مسلم اقلیتوں کے بارے میں اس کی سوچ متوازن ہو یانہ ہو،احمدی قادیانی ہو یالا ہوری، شیعہ ہو یا یکارافضی، سنی ہو یا دیو بندی، وہابی ہو یا حیاتی و مماتی اصل مسکلہ یہ ہے کہ کب وہ کسی مشتعل کیے گئے ہجوم کے ہتھے چڑھتا ہے۔ یا کستان میں مذہبی آتش فشانوں نے عدم برداشت کے لاوے کو اتنی زیادہ مقدار میں اُگل دیا ہے کہ جو چ جائے وہی سکندر۔ سوائے سرکاری خبر ناموں کے کہیں بھی مذہبی رواداری یابر داشت نظر نہیں آتی۔البتہ ہمیں اکثر او قات ایک الیں افسانوی رواداری اور بر داشت کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو صرف اُس صورت میں بر آمد ہو گی جب تمام بن نوح انسان کی سوچ کے دھارے ایک ہو جائیں گے اور ایک ہی طرح کے عقائد کا جار سویر جار ہو گا،بصورت دیگر مذہب و مسلک کے نام پر لوگ مارے جاتے رہیں گے، جنت جہنم کی طرف سفر جاری رہے گا۔ لیکن ہم نے بیہ مجھی نہ سوچا تھا کہ

لوگ اس طرح بھی مارے جائیں گے جیسے آج کل مارے جارہے ہیں۔ پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے تک جو چیدہ چیدہ معذرت خواہانہ قسم کے لوگ امن و آشتی کے درس کو مذہبی اساطیر سے بر آمد کرکے بیہ کوشش کرتے نظر آتے تھے کہ کسی طرح انتہالینندی کے داغ کو دھو سکیس وہ عرصہ ہواخو داپنی جان بچانے کے لیے پاکستان سے بھاگ نکلے۔

میرے ایک دوست جو یولیس کے ضلعی آفیسر ہیں وہ بتارہے تھے کہ انتہا پسندوں کے خوف کا اندازہ لگانے کے لیے یہی کافی ہے کہ محکمہ پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ خاص طور پر ایسے مقدمات کے اندراج سے اجتناب کریں جن میں ملزمان کا تعلق کسی مذہبی یامسکئی جماعت کے ساتھ ہو۔اول تو مدعی یارٹی کو صلح پر راضی کرنے کی کوشش کی جائے اور اس قشم کے تنازعات میں اعلیٰ عہد بیدار یولیس اہلکار سے زیادہ صلح کار کا کر دار ادا کریں کیوں کہ تنازعہ کسی وقت بھی مذہبی یامسکلی رخ اختیار کر سکتاہے اور اس صورت میں مذکورہ ذمہ دار پولیس آفیسر ہی حالات کی خرابی کا ذمہ دار تصور ہو گا۔ مذکورہ دوست نے ایک اور مثال سے بات بالکل واضح کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے راولینڈی میں ایک پاکستانی نژاد برطانوی شہری، جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا،اس پر توہین مذہب کا الزام لگایا گیا۔ مذکورہ ملزم کو یولیس نے گر فتار کر کے جیل بھیج دیا۔ ابھی اسے جیل میں آئے چند روز ہی گزرے تھے کہ اس کی حفاظت پر مامور ایک یولیس اہلکار نے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی۔موقع پر موجود دیگر پولیس اہلکاروں نے بروفت مداخلت کرکے اس کو بچالیا۔اس حملے میں توہین کا ملزم زخمی ہو گیا اور اس کو علاج کے لیے پنڈی جیل سے لاہور منتقل کر دیا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ چوں کہ ملزم برطانوی شہری تھااس لیے حکومت پر برطانیہ کی طرف سے بہت زیادہ دباو تھا۔ پولیس کے صوبائی سربراہ نے پولیس لائن کے انجارج کو طلب کیا کہ زخمی ملزم کی دوران علاج حفاظت کو یقینی بنایا جاسکے۔ پولیس لائن کے انچارج کے لیے یہ ایک ایسی ذمہ داری تھی جس میں کو تاہی اس کی ملازمت ختم کرواسکتی تھی لہذا مذکورہ انجارج نے بورے لاہور کی بولیس سے سات ایسے ملازمین کو تلاش کیا جو غیر مسلم تھے۔ کیوں کہ مذکورہ انجارج به جانتا تھا کہ کوئی بھی مسلمان پولیس ملازم اس خصوصی ملزم کو قتل کر سکتا ہے۔

اگرچہ توہین کے الزامات کے تحت مارے جانے والے افراد میں ہر طرح کی ساجی حیثیت کے لوگ شامل ہیں لیکن پھر بھی بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو کسی گروہ سے منسلک نہیں تھے، تنہا اور نہتے تھے جنہیں با قاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ مارا گیا۔ اِن میں سے اکثر کی شاخت کسی معتوب فرقے سے جڑی ہوئی تھی یاوہ تن تنہا کسی ایسے مذہبی و مسکی تصور سے وابستہ تھے جس کو بر داشت نہیں کیا جاسکتا۔ اِنہیں تعاقب کا سامنا کرنا پڑا اور پھر کسی دن کھدیڑ کر مار دیا

گیا۔ سوشل میڈیا اور نجی محفلوں میں ہونے والی بعض نازک بحثوں کے بعد جب دوسر وں سے مختلف نقطہ ہائے نظر کے حامل لوگ خود بخو د تنہا ہو جاتے ہیں تو انہیں منصوبہ بندی کے ساتھ مار دینا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔

لیکن اس سارے منظر نامے میں ایک دوسرے پہلو کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور وہ پہلو ہے مذہبی گر وہوں اور ٹھیکیداروں میں موجو د ایسے سینکڑوں کر دار جن کا تمام تر کاروبار دوسروں کے عقائد کی بیخ کنی اور توہین پر چلتاہے۔ایسے مبلغین کی طرف سے روار کھی جانے والی توہین کو اس کے اپنے گروہ کی طاقت بھرپور تحفظ فراہم کرتی ہے اور یوں اس قسم کی توہین "تبلیغی یا دعوتی" لبادے میں لپیٹ کرپیش کی جاتی ہے اور کہیں کوئی آواز نہیں اُٹھتی۔ یاکستان کے تقریباً تمام مذہبی مکاتب فکر کے سر گرم علا اور مبلغین نے ایک دوسرے کے خلاف توہین کے مقدمات درج کروا رکھے ہیں اور قانون کے مطابق کی جن کی سزا بھی موت سے کم نہیں لیکن چوں کہ یہاں پر ملزمان کو کھدیڑ کر مار دینا آسان نہیں اس لیے ایسے لا تعداد مقدمات کو تبھی منظر عام پر نہیں لایا گیا۔ یہاں ایسی کئی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں کہ کس طرح کسی مذہبی گروہوں نے اپنے مخالفین کے خلاف توہین کے مقدمات دورج کروائے مثال کے طور پر معروف دیوبندی مماتی عالم دین علامہ احمد سعید ملتانی کی متنازعہ شخقیق" قرآن مقدس بخاری محدث" پر توہین کے کئی مقدمات درج کروائے گئے، کتاب پر یابندی لگوائی گئی لیکن مذکورہ علامہ صاحب پچھلے دنوں طبعی موت مرے کوئی اِن کو جلانے یا کاٹنے نہ آیا۔ کتاب بھی بازار میں موجو دہے اور علامہ صاحب کے ور ثا اور پیروکار بھی پوری قوت سے موجو دہیں ، لیکن ہیں طاقت ور،بس یہ فرق ہے۔خاکسار کی نظر سے آج تک کوئی مناظرہ ایسانہیں گزراجس میں ہر قشم کی توہین کا بورا سامان موجود نہ ہو، نہ کوئی مناظر نذر آتش ہوانہ ہی کسی مبلغ کو کوئی آنچے آئی۔تقریباً یہی حال حچوٹے بڑے مذہبی اجتماعات کا ہے جہاں یُرجوش مبلغین مخالف مکتبہ فکر کے مسلمانوں کے عقائد اور ان کے اکابرین کے بخیے ادھیر دیتے ہیں، یولیس بھی خاموش تماشائی بنی رہتی ہے اور کوئی کسی کو کاٹنے کو نہیں دوڑ تا۔ میں انتہائی وثوق کے ساتھ بیہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ برصغیریاک وہند کے مسلمانوں میں جس قسم کے خیالات، تصورات اور اعتقادات کو عمومی طور پر توہین کے زمرے میں لایا جاتا ہے، اگر انہیں جمع کرنے کی کوشش کی جائے توسب سے زیادہ مواد ہمارے مستند مذہبی علما اور مبلغین کی اپنی تحریروں اور تقریروں میں سے بر آمد ہو گا اور سینکڑوں کتب کی صورت میں اس کو مرتب کیا جاسکتا ہے لیکن نہ انہیں کوئی سز ادے سکتاہے اور نہ ہی اِنہیں توہین کے مقدمات کاسامنا کرنا پڑے گا، کیوں کہ ان کے پاس طافت ہے، گروہ ہے اور ماننے والوں کی اپنی اپنی کثیر تعداد ہے۔ بنیادی معاملہ ریاست کی وہ دست بر داری ہے جو اس نے اپنے شہر یوں کے تحفظ کے سلسلے میں روار کھی ہے ، جہاں بڑے گروہ اپنی حفاظت خو د کر سکتے ہیں اور بوقت ضرورت دو سروں

پر حملہ کرسکتے ہیں وہاں ریاست کے لاچار پن کا اندازہ لگانا اتنا مشکل کام نہیں۔ جتھہ بند گروہ آگے بڑھ کر ریاست کا کام خود کرناچاہتے ہیں جس کے لیے اِنہیں کئی اطر اف سے خاموش مدد اور جمایت بھی حاصل ہے جب کہ میڈیا اس کام کو مزید آسان بنانے میں اہم کر دار ادا کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا منظر نامہ ہے جس کے تمام خدوخال حوصلہ شکن ہیں اور ریاست کی نمایاں ہوتی ہوئی ناکامی کا ثبوت بھی۔

("ہم سب"،15 جنوری 2017)

### تجسارت مسیں نوجوان مسلمان اسلام کیوں چھوڑرہے ہیں؟ طفیل احمد

ہندی سے ترجمہ: سیں امجد حسین

بھارت میں 'ایکس مسلم 'یعنی اسلام کو چھوڑنے کی ایک تحریک ابھر رہی ہے۔ اس سے وہ لوگ منسلک ہیں جو الق، شام، افغانستان اور پاکستان جیسے مسلم ممالک میں خود کش حملوں میں مسلمانوں کے شامل ہونے سے پریشان ہیں۔ انٹر نیٹ پر موجو د اسلام کی دیگر تشریحات ان کی مد د کرتی ہیں۔ ان کے دماغ میں بر ابر سوال اٹھتے رہتے ہیں۔ بھارت میں ایسے نوجو ان مسلمان اسلام کو چھوڑر ہے ہیں، ان میں عورت اور مر د دونوں شامل ہیں اور وہ اچھے خاصے پڑھے کھے بھی ہیں۔ ان کی عمر 20 سے 40 سال کے در میان ہے اور بید لوگ خود کو ایکس مسلم، ملحد یا پھر ثقافتی مسلمان بتاتے ہیں۔ بید ایک دوسرے سے سوشل میڈیا، فیس بک اور واٹس آپ کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں اور ملک کے مختلف شہر وں میں رہتے ہیں۔

سلطان شاہین ایک اصلاح پیند لیمنی ریفار مسٹ ویب سائٹ <u>http://newageislam.com/</u> کے ایڈیٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں برطانیہ جیسے مغربی ممالک کی طرح ایکس مسلم کی کوئی منظم تحریک نہیں ہے لیکن کچھ نوجوان انہیں فون کرتے ہیں اور اصل اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ شاہین بتاتے ہیں، "میں نے تین چار مسلمانوں سے بات کی، جو پانچ وقت کی نماز چھوڑ تھے ہیں۔ د، ہلی میں توایک و کیل نے اپنے باپ کو بھی اسلام چھوڑ نے کے لئے راضی کر لیا۔ "انہوں نے بتایا کہ نوجوان انٹر نیٹ پر اسلام مخالف ویب سائٹ دیکھتے ہیں۔

### الله ایس کسے کر سکتاہے؟

ا یکس مسلم کے بارے میں نادیہ کہتی ہیں، "میں (سوشل میڈیا پر) ایسے لو گوں کو کھو جتی ہوں اور پھر ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ میں کہہ سکتی ہوں کہ میں بھی انہی میں سے ایک ہوں۔" نادیہ شیلانگ میں رہتی ہیں۔ انہوں نے کمپیوٹر سائنس میں بی ٹیک اور معاشیات میں ایم اے کیا ہے۔ وہ ایک مسلمان خاندان سے ہیں، وہ بتاتی ہیں، "اسکول میں مجھے اس بات پر بالکل یقین نہیں ہو تا تھا کہ اللہ جو بہت اچھاہے، وہ ایسی ناانصافی کس طرح کر سکتا ہے کہ وہ اپنے اسکول کے غیر مسلم بچوں کو جہنم میں بھیج دے گا۔ "

نادیہ اسلام کی اس تعلیم پر سوال اٹھاتی ہیں کہ غیر مسلموں کو جنت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو ایکس مسلم کہنے پر بالکل نہیں ہچکچاتی ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس سے ان کی سلامتی کو خطرہ نہیں ہے؟ اس پر وہ کہتی ہیں کہ وہ اپنی شناخت کوچھیاتی نہیں ہیں۔ وہ کہتی ہیں، "میں نے مارشل آرٹ سیھی ہے۔ "

#### اسلام سے دھالگا

شازی سبر (بدلا ہوا نام) کی پیدائش سعودی عرب میں ہوئی اور 10 سال کی عمر تک والدین نے وہیں ان کی پرورش کی۔ ان کی ماں نے عیسائیت چھوڑ کر اسلام اپنایا تھا، لیکن پھر عیسائی بن گئیں۔ وہ بیٹے کے ساتھ منگلور آگئی اور شازی کو مدرسے میں بھیجا گیا۔

ابھی شازی کے پاس کمپیوٹر سائنس میں انجینئرنگ کی ڈگری ہے اور وہ کامک کتاب کے ایپ پر کام کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، "جب میں بھارت آیا تو مجھے کتے بہت بیارے لگنے لگے۔ میری مال نے بتایا کہ کتے پالنا تو اسلام میں حرام ہے۔"وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں ان کے نظریات سے بیر پہلا تصادم تھا۔

اسلام میں کتے کو ناپاک سمجھا جاتا ہے اور مسلمانوں کو انھیں پالتو جانور کے طور پر رکھنے کی ممانعت ہے۔ ہندوستان آنے کے دو سال بعد شازی منگلور میں ہی ایک اجتماع میں موجود تھے، جہاں ایک مولوی لاؤڈ اسپیکر پر مسلمانوں سے کہدرہے تھے کہ وہ غیر مسلموں کے گھرسے پانی یا کھانے کی کوئی چیزنہ لیں۔

یہ بات شازی کے لئے کسی دھکے سے کم نہیں تھی وہ اسے ہضم نہیں کر پائے۔مولوی کے اس اعلان کے بارے میں وہ کہتے ہیں، "یہ ویسا ہی تھا جیسے کوئی مجھے اپنی مال سے نفرت کرنے کے لیے کہے کیونکہ وہ ایک عیسائی تھی، کوئی بچہر اسے قبول نہیں کرے گا۔ "اس بات نے ان کے اندر اندر اسلام کولے کر سوال پیدا کئے۔

ا بھی شازی 27 سال کے ہیں اور ایک ملحد ہیں۔ وہ بتاتے ہیں، "پھر میں نے سائنس پڑھنی شروع کی۔ اسلام سے مجھے و ھکالگا۔ میں اس منطقی نتیجے پر پہنچا کہ بیہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ بیہ سوال بھی ان کے دماغ میں اٹھنے لگا کہ خود کش حملوں میں مسلمان ہی کیوں شامل ہوتے ہیں؟

#### **ے** پطان کی اولا د

عاشق (گھر کانام) ایک الیکٹر انکس انجینئر ہیں اور تروندرم میں رہتے ہیں۔وہ کہتے ہیں،"میں مدرسے میں جایا کرتا تھا۔ میں لا ئبریری میں سائنس کی کتابیں پڑھتا تھا۔ میں اپنے اساد سے پوچھتا تھا، اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ لیکن ٹیچر میرے سوالات کے جواب نہیں دیتے تھے۔"

عاشق بتاتے ہیں کہ ٹیچر جواب دینے کے بدلے کہتے تھے، "تم شیطان کے کہے میں چل رہے ہو۔ وہ مجھے شیطان کی پر چھائیں کہا کرتے تھے۔" اپنے مدرسے کے استاد سے عاشق کا سب سے چھنے والا سوال تھا؛ چو نکہ قطب شالی کے قریب آباد ممالک میں ایک دن چھ ماہ کا بھی ہو سکتا ہے، تب وہاں مسلمانوں کو اپناروزہ کب کھولنا چاہئے؟ مدرسے کے اساتذہ کو جغرافیہ کی معلومات نہیں تھی۔ عاشق بتاتے ہیں، "یہ سوال پوچھنے کے جرم میں مولویوں نے میری پٹائی کی تھی۔"

عاشق بتاتے ہیں، 'میرے دوست مجھے شیطان کی اولا د کہتے تھے۔ وہ میرے ساتھ کر کٹ نہیں کھیلتے تھے۔ میں الگ تھلگ پڑ گیا۔ میں صرف اپنی مال سے ہی بات کر سکتا تھا۔"

عاشق سے بھی کہا گیا کہ غیر مسلمانوں سے کھانانہ لے۔ وہ بتاتے ہیں، "جب میں نے مولوی سے پوچھا کہ آپ ہندوؤں سے کھانالینے سے کیوں روکتے ہو توانہوں نے مجھے کلاس سے باہر نکال دیا۔"

بعد میں عاشق کی مال نے ان سے کہا کہ جیسے تیسے اپنی تعلیم مکمل کر لو اور ایسے سوال مت پوچھو، ورنہ مولوی تہہیں کا فر قرار دے دیں گے۔وہ کہتے ہیں، "اگلے سال میں نے سوال ہی نہیں پوچھا۔"

ابھی عاشق کی عمر 29 سال ہے۔ انہوں نے مسلمان نوجوانوں میں سائنس کو لے کر دلچیبی پیدا کرنے والے فیس بک اور واٹس آپ گروپ جوائن کئے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں، "ہم بنیادی سوال پوچھتے ہیں؛ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ زمین کی پیدائش کیسے ہوئی؟"

#### تین طلاق نے کسیابرباد

علی منتظر 27 سال کے ہیں اور کو لکتہ میں رہتے ہیں، ان کا تعلق علماء کے خاند ان سے ہے۔ ان کے داد ااور والد اسلامی اسکالر تھے۔وہ اسلام مذہب کے مطابق نہیں چلتے اور خو د کو 'انقلابی' یا پھر باغی کہنا پیند کرتے ہیں۔وہ عیدیا کسی اور دن نماز نہیں پڑھتے اور رمضان المبارک کے دوران کھلے عام کھاتے پیتے ہیں۔جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس کی وجہ سے پریشانی نہیں ہوتی ؟ وہ کہتے ہیں، "میرے پٹنے کی نوبت آگئی تھی. لیکن بھارت میں جمہوریت ہے، اس لئے میں پج گیا۔"

وہ کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی ان کے دماغ میں سوال اٹھتے رہے ہیں۔ ان کے والد کے تمام دوست مولوی تھے اور وہ کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی ان کے دماغ میں سوال اٹھتے رہے ہیں۔ ان کے والد کے تمام دوست مولوی تھے اور وہ کوئی تسلی بخش جو اب نہیں دے پاتے تھے۔ علی منتظر اس بات سے بھی بہت پریشان ہوئے کہ ان کی خالہ کی زندگی تین طلاق کی وجہ سے برباد ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں، "اسلامی دہشت گر دی کے سب سے پہلے خو د مسلمان شکار ہیں۔"

بوہرامسلم شیعہ اسلام کا ایک فرقہ ہے۔ بہت سے بوہرامسلم نوجوان اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، اگر چہ بیہ آسان نہیں ہو تا۔ بنگلور میں رہنے والے ایک بوہرامسلم نوجوان نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا، 'بوہر اکمیو نٹی میں لوگوں کا حقہ پانی بند کرنے کا بہت رجمان ہے، جس کا منفی اثر آپ کی زندگی اور کام پر پڑتا ہے۔ لیکن کمیو نٹی کے اندر اندر سیدنا (رہنما) کے کر دار کولے کر بہت ہے چینی ہے۔"

وہ کہتے ہیں، "ثقافتی طور پر میں ایک مسلمان سے زیادہ ایک بوہر اہوں۔ لیکن میں خود کو ایکس مسلم نہیں کہوں گا۔مجھے اپنی فکر نہیں ہے، لیکن والدین، اپنے بزنس اور بزنس پارٹنر کی فکر ہے۔"

#### 20 طسرح کی نمساز

ڈاکٹر ظفر مر ادآباد میں رہتے ہیں۔ انہوں نے انگریزی ادب میں مذہبی بنیاد پرستی پر پی ایکے ڈی کی ہے۔ وہ بچ کر چکے ہیں۔ انہوں نے علم کی بھوک کو ٹھنڈ اکرنے کے لئے قر آن کے تین ترجے پڑھے اور اب اسلام کو جھوڑ چکے ہیں۔ مقامی مولوی ان سوالات کے جواب نہیں دے پائے، بلکہ الٹا انہیں دھمکیاں دینے لگے کہ عوام کے در میان ہماراایک بیان آپ کو مرتد قرار دے دے گا اور آپ کو یہ شہر چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ ایک مقامی مسجد کے امام ان کو مرتد بتاتے ہوئے ان کی تصویر چھاپنے والے تھے، لیکن پھر سیاسی اثر ور سوخ کا استعال کرتے ہوئے اس معاملے کو رفع کیا گیا۔

### نفٹ رے پھیلارہے ہیں مدرسے

میجر راشد خان فوج سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ ان کا تعلق ایک و قیانوسی خاند ان سے ہے، جہاں پانچوں وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے اور روزے رکھے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں، "جب میں کالج میں گیاتو میں نے اسلام اور قر آن کے بارے میں سوچنا نثر وع کر دیا۔ مجھے احساس ہوا کہ ہمیں مذہب کے بارے میں سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہے۔"ان کی سوچ اسلام سے الگ ہونے لگی۔ اس کی وجہ، ایک طرف پنیمبر اسلام کے اشارے پر چاند کے دو ٹکڑے ہونے جیسی بات تھی تو

دوسری طرف نبی کے سامنے ہتھیار ڈالنے والے بنو قریظہ قبیلہ کے 700 یہودیوں کا قتل۔ میجر خان نے اسلام چھوڑ دیا ہے۔ ان کے والد نے انہیں ڈانٹا جبکہ بڑے بھائیوں نے بول چال بند کر دی۔ وہ بتاتے ہیں، "میرے بھائیوں نے ایسااس لئے کیا کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ اسلام کو مستر دکرنے والے انسان کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ "

میجرخان نے اپنے بچوں کی پرورش آزاد ماحول میں کی۔ وہ بتاتے ہیں، "جب میرے بچے8-10 سال کے تھے، تو میں نے اپنے بچوں سے کہا: "تم میں نے ان کو خدا کو لے کر مختلف مذاہب کے عقائد کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے بچوں سے کہا: "تم فیصلہ کرنے کے لئے آزاد ہو، میں تم سے کوئی مذہب قبول کرنے کو نہیں کہوں گا۔ میں نے انہیں قرآن پڑھانے کے لئے ایک اسلامی ٹیچر بھی رکھا۔ "وہ کہتے ہیں کہ تین سے چار سال کے بچوں کو مدر سوں میں لے جایا جاتا ہے جبکہ مدر سوں پر پابندی گئی چاہئے کیونکہ وہ مسلم اور کافر کے تصور ذریعے بچوں کو دو سرے مذاہب سے نفرت کرنا سکھاتے ہیں۔ میجر راشد کے بچوں کی اپنی ہی سوچ تیار ہوئی جو اسلام سے الگ تھی۔

### جهنم ميں حبائيں گي لڑ كياں

آمنہ بیگم جے پور میں قانون کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کی دلچیبی تاریخ، فلسفہ اور فرانس کے انقلاب میں تھی، لیکن ان کے انجینئر والد نے سائنس دلایا۔ پہلے انہوں نے کمپیوٹر پڑھایالیکن پھر لاء کی تعلیم حاصل کرنے لگیں. وہ بتاتی ہیں، "10-11 سال کی تھی جب مجھے اعظم گڑھ میں ایک مدرسے میں پڑھنے بھیجا گیا۔ مدرسے میں مولوی نے بتایا کہ لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں جہنم میں جائیں گی۔ مجھے بتایا گیا کہ جہنم میں 100 لوگوں میں سے 99 عور تیں مولوی نے بتایا کہ لڑکوں نے اسپنے اساتذہ سے پوچھا کہ کیوں زیادہ تر لڑکیاں ہی جہنم جائیں گی تو انہیں جو اب ملا: "وہ ناشکری ہوتی ہیں۔"

("فرسك بوسك داكام")

## پاکستانی ملحدین صرف اسلام کے حضلاف کیوں؟ نامعلوم

آخر پاکستان کے ملحہ اسلام، مسلمان اور پاکستان کے ہی پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں؟ ملحہ وں کوعیسائی، یہودی یا ہندو نظر کیوں نہیں آتے؟ ملحہ اسرائیل یاامریکہ کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ وہ سوال ہیں جو پاکستان میں تیزی سے پھیلتے ہوئے الحادی انقلاب کی وجہ سے اکثر لوگوں کے ذہنوں میں گردش کرتے رہتے ہیں۔

آئے ہم ان سوالوں کے جوابات پر اپنے معروضات رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے غور کرو کہ تم میں سے کتنے ہیں جو قر آن اور حدیثیں پڑھ پڑھ کر مسلمان ہوئے؟ اگر اپنے آپ پر غور کرو گے تو تمہیں شرم آئے گی، کیونکہ تم میں ایک بھی ایسا نہیں جو اپنے علم کی بنیاد پر مسلمان بناہو۔ تم مسلمان صرف اس لئے ہو کہ تم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے اور پھر تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود تمہارے اندر کچھ تبدیلی نہ آسکی، جبکہ یہاں زیادہ تر ملحہ وہ ہیں جو ایک مسلمان کے گھر پیدا ہوئے اور پھر مطالعہ اور غور و فکر کی بنیاد پر ملحہ ہو گئے۔ ایک شعوری علم پر چل رہا ہے تو دوسر اوراثتی علم پر ،اوریادر کھو وراثتی علم کھی جدید شعوری علم سے آگے نہیں جاسکتا۔ یہی وہ علمی کلیہ ہے جس کی وجہ سے الحاد ہر دن یاکستان میں پھیاتا جارہا ہے۔

آئ کی عالمی اخلاقی جدت سے تم نے صرف ایک ہی بات سیمی ہے کہ کسی کے مذہب یاعقیدے کو نشانہ نہ بناؤ بلکہ دوسروں کے مذہب کی تعظیم کرو، لیکن تمہیں شاید یہ بھی نہیں پتہ کہ تم نے یہ جو سنہر اسبق سیکھا ہے یہ کہاں سے آیا؟ کیسے دریافت ہوا؟ اس سنہرے اصول کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ تمہاری اسلامی تاریخ میں کا فروں کو یا تومار دیا جاتا تھا ان اسلامی تاریخ میں کا فروں کو یا تومار دیا جاتا تھا انہ نہیں تمھاری مقدس کتاب قرآن تھا یاز بردستی اسلام قبول کروایا جاتا تھا ، ان کے خداؤں کو جہنم کا ایند ھن کہا جاتا تھا ، انہیں تمھاری مقدس کتاب قرآن میں کتا، گدھا، سور، نجس، حرامز ادہ ، اندھا، بہر ا، گو نگاو غیرہ جیسی گلیوں سے نوازا گیا (لیکن شمصیں یہ سب پیتہ کیسے ہو ، سبی شمصیں اپنی کتاب باتر جمہ پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی )، پھر تم نے دوسروں کے مذہب کی تعظیم کا سبق کہاں سے سکھ لیا؟ اگر تم صرف اسی سوال کا جواب ڈھونڈلو تو تم مسلمان سے شاید انسان بن جاؤگے۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم سکھ لیا؟ اگر تم صرف اسی سوال کا جواب ڈھونڈلو تو تم مسلمان سے شاید انسان بن جاؤگے۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم

نے کسی دوسرے کے مذہب کی تعظیم کابیہ سنہر ااصول کہاں سے سیکھا؟لیکن بیہ جاننے سے پہلے تھوڑے سے مذہبی حقائق جاننا بہت ضروری ہیں۔

اگر ہم حدیثوں کو چھوڑ کر صرف قر آن کی ہی بات کریں تو یہ جان لو کہ قر آن میں دہشت گر دی پر اکسانے والی آیات 15 / 20 سے زیادہ نہیں ہیں، جبکہ ہندوؤں کے پاس دنیا کی سب سے بڑی جنگی مقدس کتاب مہا بھارت ہے پھر وہ تم سے زیادہ امن پسند کیوں ہیں؟ مسیحیوں کے پاس با نبل میں پر اناعہد نامہ خون ریز یوں سے بھر اپڑا ہے، اس کے باوجود وہ تمہارے لئے نہ ہی دل آزاری یاکسی کے نہ جب کی تعظیم کے سنہرے اصول کیسے بنادیتے ہیں؟ بات صرف آئی سی ہے کہ صدیوں پہلے ہندوؤں نے آپس میں آئی فر ہبی خون ریزی کی کہ انہوں نے امن کا سبق سیھ لیا۔ وہ جو اچھو توں کو پنج سیمجھتے تھے، ان کو بر ابر شہر کی حقوق دے دیے اور ایک اچھوت وینکٹ رامن نامی آدمی کو ہندوستان کا صدر مملکت بنادیا، مسلمان کو بنایا، سکھ کو بنایا؛ بیہ ہے سیکولر نظام تمہارے پڑوس میں۔ کیا تم خواب میں بھی کسی احمد کی کو اپنا صدر مملکت بنادیا، بنانے کا تصور کر سکتے ہو؟

پھر جن مسیحیوں کے بنائے ہوئے اصولوں پر آج تم اپنے مذہب کی توہین سے منع کرتے ہو وہ بھی تجھی تمہاری طرح یورپ میں بائبل کا نفاذ چاہتے تھے اور پھر صلیبی جنگوں میں اٹلی سے لیکر فرانس، برطانیہ، جرمنی سویڈن اور پھر شالی یورپ کے آخری ملک فن لینڈ تک مذہب کے نام پرخون بہایا گیا جسے آج بھی وہ خو دیورپ کا سیاہ دور کہتے ہیں۔ بس پھر انہوں نے امن کا سبق ایسے سیھا کہ پایائے روم نے بائبل کے پرانے عہد نامہ پر جوں کا توں چلنے سے منع کر دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ اب مسیحی کو انجیل میں بتائے ہوئے مسیحی سے زیادہ اچھا مسیحی بننا ہے۔

اور اگرتم ہندویا مسیحیوں کی ریس کرتے ہوئے اپنے مذہب کی تعظیم چاہتے ہو تو تمہیں بھی سب سے پہلے اپنے مذہب سے دہشت گردی کو الگ کرنا ہو گالیکن کرے گا کون؟ تمہارا تو کوئی ایک پاپائے روم ہی نہیں؛ ایک گروپ ایرانیوں کی مذھبی غلامی میں ہے تو دوسر اعربوں کی غلامی میں۔

جس مذہبی خونی راستوں پرتم آج جارہے ہو، اسی مذہبی خون کی ندیوں میں ہندوستان اور یورپ کے لوگ صدیوں پہلے ڈبکیاں لگا چکے ہیں اور ملحد صرف انہی علمی بنیادوں پرتم کو خون خرابے سے روکنا چاہتے ہیں، اسی لئے وہ تمہارے مذہب سے کیڑے نکال نکال کر تمہارے سامنے رکھتے ہیں تاکہ تمہارے اندر کچھ علمی اور عقلی غیرت جاگ۔ پاکستانی ایتھئسٹ صرف اسلام اور مسلمان کوہی نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ یہ بحث لمبی ہے لیکن بعض او قات ایک چھوٹی سی بات سمجھ لینے سے ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔

اب غور کروجب تم بیار ہوتے ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، وہ تمہاری بیاری کی کچھ علامتیں جانے کے لیے تم سے پوچھتا ہے کہ کھانسی تو نہیں آتی ؟ جواب میں تم کبھی یہ نہیں کہتے کہ میرے گھر کے سامنے ایک عیسائی عورت رہتی ہے، وہ ہر وقت کھانسی رہتی ہے اور جب ڈاکٹر پوچھتا ہے تمہیں چکر تو نہیں آتے ؟ جواب میں تم کبھی یہ نہیں کہتے کہ میرے ایک پڑوسی ہندو بابے کو بہت چکر آتے ہیں۔ ظاہر ہے جب بیاری تمہاری ہے تو علامتیں بھی تم سے ہی پوچھی جائیں گی اور ان کا جواب بھی تم اپنے ہی بارے میں دوگے اور پھر ملیٹھی یا کڑوی دوائی بھی تمہی کو دی جائے گی۔ اگر تم صرف اسی اصول پر تھو ڈاساغور کرو تو بہت کچھ سیکھ جاؤگے۔

پھر پاکتان میں ہندو بھی رہتے ہیں، مسیحی بھی اور پارسی بھی لیکن اپنے آپ سے پوچھ کر بتاؤ کہ کیا بھی کسی ہندو نے پاکتان میں بھلوت گیتا یا کسی مسیحی نے بائبل کا نظام رائج کرنے کا مطالبہ کیا؟ بھی نہیں، کیونکہ دنیا کی قومیں تم سے زیادہ عقلمند ہیں، صدیوں پہلے ان میں مذہب سے ہٹ زیادہ عقلمند ہیں، صدیوں پہلے ان میں مذہب سے ہٹ کر سوچنے کا شعور پیدا ہوا۔

("بعينيا")

## ایک۔ نعبرے کی مار احسان سبز

راستہ نیا تھا اس لئے پوچھتے پاچھتے اور نگی پہنچنے میں جھے پچھ تاخیر ہوئی لیکن یہ دکھ کر اطمینان بھی کہ شفی نے میزوں پر چادریں بچھا کر بیشتر ڈبوں سے کتابیں باہر نکال لیں تھیں۔ سلام دعا کے بعد ہم دونوں تیزی سے سیکشنز بنانے لگے۔ کوشش بھی تھی می موٹا موٹا کام خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہوجائے۔ جمعے کے دن عموما بیچ بھی مسجد کارخ کرتے ہیں۔ باہر ہمارااسٹال دیکھ کر سمجھے کہ پچھ مفت بانٹا جارہا ہے۔ پہلے پہل تو دوایک، پھر دیکھتے ہی دیکھتے در جن بھر ہوگئے۔ پچکار نے سے نامانے توہا تھ قابو کر انے کے لئے ڈانٹنا پڑا۔ کھی تھی کھو کھو کرتے مسجد میں دوڑ گئے۔ ایک توان شریروں کی پچکار نے سے نامانے توہا تھ قابو کر انے کے لئے ڈانٹنا پڑا۔ کی کھی کھو کھو کرتے مسجد میں دوڑ گئے۔ ایک توان شریروں کی پچلائی ہوئی ہوئی ہے جینی کہ جس سے کام میں خلل پڑا۔ لیکن اس دوران لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے خطیب صاحب کے منہ سے نکل کرکان میں پڑنے والے بعض جملے چو نکار ہے تھے۔ ایک آیت پر توشیق میری جانب با قاعدہ مڑا۔ "یاراعظم بھائی دکھو کو کر جبی کیا سکتا تھا۔ معمول کی تنظیمی سرگر می ہے جو ہدایات دی گئیں، مان لیں۔" یار بڑوں کا فیصلہ ہے، یقیناً کوئی مصلحت ہوگی، گھبر او نہیں میں ساتھ ہوں۔ شاہر بھائی اسرے ہیں۔" میں نے شفیق کو تسلی دی۔"

تقریر تھے ہی ہم نے کتابوں پر چادریں ڈالیں اور مسجد میں داخل ہو گئے۔ وضو کر کے خطبہ سننے پچھلی صفوں ہی میں بیٹھے تاکہ سلام پھرنے کے بعد اور دعاختم ہونے سے پہلے باہر نگلتے ہوئے کاندھے نہ پھلا نگناپڑیں۔ سلام پھیرا، اسٹال پر پہنچتے اور چادریں ہٹانے تک خطیب صاحب دعاکا مختر ساعر بی گئیر اردووالے بڑے گئیر میں ڈال پھے تھے۔ صحت کا ملہ عاجلہ مستمرہ، نیک صالح اولاد، مناسب رشتوں، اساتذہ، والدین کی بخشش اور مسجد کی بالائی منزل کی تغییر کے لئے غیب سے مدد کی دعاؤں پر اوروں کی طرح میں بھی زیر لب آمین، آمین کہتارہا۔ لیکن پھر اچانک ایک شخصیت کے تذکرے کے ساتھ کچھ افراد اور گروہوں کے لئے وہ کچھ مانگا گیا جو ہم عموماً یہود و نصاری کے لئے ہی مانگتے یا منگواتے آئے ہیں۔ شفیق پھر میری طرف مڑا۔ اس بار میں بھی اسے تکتارہ گیا۔ خیر بہ رسمی کارروائی بھی ختم ہوئی اور دروازے سے ہجوم باہر شفیق پھر میری طرف مڑا۔ اس بار میں بھی اسے تکتارہ گیا۔ نیجہ نے قیتیں ہو چھیں۔ ایک نے یوں بڑی جیرے کا اظہار نکل کے بہنچنے والے کئی ایک کتابیں دیکھنے ٹٹولنے لگے۔ بچھ نے قیتیں ہو چھیں۔ ایک نے یوں بڑی جیرت کا اظہار

کیا؛ "اچھا! یہ فری نہیں ہیں کیا؟ اب دینی کتابوں سے بھی کمائی ہوگی۔ لاحول ولا۔ "شکوے، وضاحتیں اور سوال جواب جاری سے کہ مخصوص رنگ کے عمامے باند سے دو نوجوان اونجی آواز میں لوگوں کے ہٹاتے ہماری ٹیبلز تک پہنچ۔ " کس نے اجازت دی ہے شمصیں یہاں یہ سب کرنے گی؟" ان میں سے ایک دھمکانے والے انداز میں بولا۔ "کیا کرنے گی؟ دوست کتابیں ہیں یہ دینی۔ آپ دیکھ لیں۔ " میں نرمی سے سمجھانے ہوئے ایک کتاب پیش کی۔ "اوبھائی ہمیں مت دکھا کیا ہے ان میں، سب پہتے ہے۔ یہاں یہ سب نہیں چلے گا۔ بیو قوف مت بناؤلوگوں کو، سمجھے ناں۔ چلوا ٹھاؤ یہ یہاں سے۔ " دوسرے نوجوان نے اپنے سامنے رکھی ایک کتاب اٹھا کر میری جانب اچھائی۔ " بھیا آرام سے، ہاتھ سنجال کر، منہ سے بت کرو۔ " مجھے بھی غصہ آگیا۔ اب مجمع کی توجہ بھی ہماری تکر ارکی جانب ہونے گئی۔ "ہاں ورنہ ؟ ورنہ کیا کرے گا؟ بے غیرت، جہاں مرضی آئے ٹھیالگا کر اپنا منجن بیجنے لگ پڑتے ہوتم لوگ!۔ چلود فع ہو یہاں سے۔ "

اب ان دونوں کے ساتھ ساتھ پیچھے سے وہی مخصوص عمامے والے ایک دواور آگے آئے اور کتابیں اٹھااٹھا کر قریب پڑے ڈبول میں اچھالنے لگے، "گتا ٹرسول"، یوں لگا جیسے کسی نے ہائی وولٹینے کرنٹ کا جھڑکا دیا ہو!"اناللہ واناعلیہ داجعوں۔ تمہارا دماغ صیحے ہے، پاگل ہو گئے ہو کیا؟"میرے ہونٹ کپپانے لگے۔ سبچھ میں نہ آیا کہ فوری طور پر اور کیا کہوں۔ اتنے میں مخصوص رنگ کی ٹوپی والا ایک چھوٹے قد کا مگر مضبوط دکھنے والا شخص تیزی سے آگے بڑھا اور یہ کہتے ہوئے کہ "ہمارے حضور کی شان میں گتا ٹی!"میرے چہرے پر تھی پھڑ رسید کیا۔ بہت زور دار ضرب تھی۔ در دکی موٹ کہ "ہمارے حضور کی شان میں گتا ٹی!"میرے چہرے پر تھی کے کر تھی ٹر رسید کیا۔ بہت زور دار ضرب تھی۔ در دکی طبیسیں پوری کھو پڑی میں محسوس ہونے لگیں۔ اسٹال کے پچھلے جھے سے اندر داخل ہو کر دوایک نے شفیق کو بھی پکڑ لیا۔ موٹ چیارہ عمر میں ویسے ہی چھوٹا تھا۔ خوف کی وجہ سے کا نینے لگا۔ ہم دونوں اسٹال کے اندر ہی زمین پر بڑھا دیئے گئے۔ ہاتھوں سے چہرے چھپالئے لیکن کم، گدی اور سر پر مسلسل ضربیں لگ رہی تھیں۔ حالا نکہ جسمانی در دعار ضی طور پر باقی سب پچھ جملا دیتا ہے لیکن گتا خرسول کا اس ٹوپی والے کے منہ سے نکا لفظ، در دے احساس کو بھی دھوکا دے رہا تھا۔ سب پچھ جملا دیتا ہے لیکن گتا خرسول کا اس ٹوپی والے کے منہ سے نکا لفظ، در دے احساس کو بھی دھوکا دے رہا تھا۔

اچانک شاہد بھائی کی آواز گونجی،"اعظم بیٹا، شفیق، کیا ہور ہاہے ہے۔ ہٹو یہاں سے کیوں ماررہے ہوان کو؟"، دراز قد اور نسبتاً ڈیل ڈول والے شاہد بھائی نے مجھے کاندھے سے پکڑ کر اسٹال سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ لیکن اسی دوران حجو لے قد والے گیا اور ضرب سیدھی میری ناک پر گئی۔

آپ کو بتا تا چلوں کہ اور نگی کے اس علاقے میں لوہاروں کے کئی جھوٹے بڑے کارخانے ہیں۔ یہ ہاتھ جتنی طاقت سے چہرے پر لگا ایک لمحے کے لئے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے سریا کاٹنے والا گھن پوری طاقت سے دے مارا ہو۔ ناک سے خون کا نلکا کھل گیا۔ اس مرتبہ شاہد بھائی نے بھی مجھے پکڑے پکڑے ہاتھ پیر چلائے اور چندلوگ معمول کے مطابق

ن بیاؤ کرانے آگے بڑھے۔ ایک بزرگ نے شاہد بھائی کی تھوڑی میں ہاتھ ڈالا۔" بیٹا آپ سمجھ دار ہو۔ ہٹالویہ کتابیں یہاں سے۔" یہ آخری منظر تھااس مقام پر جو مجھے یادرہا۔

بے ہوشی کی بریک کے بعد واپس لوٹا تو سوجے ہوئے چہرے پر ادھ کھلی آئکھوں نے اپنے کمرے کا پنکھا گھومتا پایا۔ قصہ مخضر، ٹھیک ایک روز بعد مخصوص رنگ کی ٹو بی اور ہتھوڑے کی طاقت جیسے ہاتھوں والا شخص مخصوص رنگ کے عمامے والے بعض نئے اور معتبر چہروں کے ساتھ ہمارے ڈرائینگ روم میں بیٹھا تھا۔ ابو اور چیا جان بھی آ گئے۔ شاہد بھائی نے بات شروع کی ؛ "بیٹا بیتم سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی۔ یہ سمجھے آپ کسی اور تنظیم سے ہو۔ بعد میں پتہ چلا انہیں۔" اب ٹوپی والا مخاطب ہوا، "سوری بھیا۔ معاف کرنا۔ آپ کو جانتے نہیں تھے اس لئے یہ ہو گیا۔ تکلیف کی معذرت"،اس مرتبہ لہجےنے ثابت کر دیا کہ وہ لوہار نہیں تو کنڈ کٹر،کار پنٹریامکینک ہو گا۔اگلی آواز معتبر چپروں میں سے ایک کی آئی؛" بیٹا یہاں کم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ کتاب تو دور اپنانام نہیں پڑھ سکتے۔ آپ مسجد سمیٹی سے مل لیتے توایک بندہ آپ کے ساتھ کر دیتے۔ دیکھو کتنی بری بات ہو گئی اللہ کے گھر کے باہر "،ان کے بعد باقیوں نے اپنااپنا حصہ ڈالا۔ چند منٹ ہمدر دی دلاسے معافیاں تلافیاں چلیں۔ چائے آگئی، بسکٹ بھیگے، موضوعات تبدیل ہوئے اور شاہد بھائی کی طرح ابواور چیا جان بھی سننے سنانے میں لگ گئے۔ " آپ نے مجھے گتاخ رسول کیوں کہا؟" میں نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ بھر ائی ہوئی آواز میں اچانک سوال داغا۔ کمرے میں یک دم خاموشی چھا گئے۔۔ چند کھے ٹویی والے اور معتبر مہمانوں کی آنکھیں چار رہیں۔ ٹو پی والا پھر مخاطب ہوا؛ "بھائی جان سوری بول رہا ہوں۔ ہو گئی غلطی۔ میرے کہنے سے آپ ہو تو نہیں ناگئے گتاخ"، اِدھر اُدھر دیکھتے اس کے چہرے پر اس بار عجیب کراہیت آمیز مسکراہٹ تھی۔ "جانے دو بیٹا۔ ہوجاتا ہے ایسا۔ گھریر چل کر آئے ہیں۔ معاف کرنے والابڑا ہوتا ہے "۔ ابو کا پیجملہ نشست کا آخری جملہ تھا۔ اس کے بعدر سمی الو داعی سلام دعاکے ساتھ ہی دروازے کل بند ہوئے اور ڈرائینگ روم کے پیکھے لائیٹیں آف کر دی گئیں۔ یہ واقعہ چند سال پر انا ہے۔ لیکن آج بھی ذہن میں آ جائے تو منہ کڑواہو جاتا ہے۔ لوہاری تھیڑوں کی تکلیف تویاد نہیں البتہ نبیؓ کے نام پر لگائی گئی تہمت دل حچلنی کر دیتی ہے۔ الفاظ تھے کہ تلوار ، دل کے آریار ہو گئے اور جب جب یاد آتے ہیں بڑے کرب کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے جیسے پر جوش اور پچھ کر د کھانے کی جستجور کھنے والے نوجوان اب ہوش کے ناخن لیں۔ مجھے مثال بنائیں۔ جب تک اس معاشر ہے کا حصہ ہیں ہر اس کام سے گریز کریں جس کا واسطہ کسی بھی طرح ہمارے خو د ساختہ دینی ٹھیکے داروں سے پڑنے کا امکان ہو۔ جو کہا جارہاہے؛ سنتے رہیں، عمل کرتے رہیں،اچھالگے یابرا۔زند گی جینی ہے توکسی قشم کی ہیر و گیری د کھانے کی ضرورت نہیں۔ سڑک پر کہیں رو کیں تو بالکل ان کے جیسے خیالات رکھنے والے بن جائیں۔ ہاں میں ہاں ملائیں۔ کوئی جلوس یار یلی راستے میں پڑجائے تو آواز سے
آواز ملا کر نعر ہے بلند کرتے چلے جائیں۔ چوں چرا، اگر مگر، لیکن و یکن کی اب کوئی گنجائش نہیں۔ یادر کھیں آپ صرف
ایک نعر ہے کی مار ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لئے آپ میں سے کوئی بھی ایک، کسی بھی وقت، کسی کے لئے جنت کا فری
انٹری پاس بن سکتا ہے۔ مجھ گنتا نے کے مرنے سے پہلے تو شاہد بھائی آگئے تھے لیکن ہر گنتا نے میری طرح خوش قسمتی نہیں
ہوسکتا۔

(" ہم سب "،30 مارچ 2016)

### مسیں مذہب کی محن الفت کیوں کرتا ہوں؟

#### تصنیف حیدر

میں جب حچیوٹا تھا تواپسی کئی کتابیں پڑھتا تھا، جن میں صلیبی جنگوں کا ذکر ہوا کرتا تھا، جن میں نورالدین زنگی اور صلاح الدین ایونی کے بڑے بڑے کارنامے لکھے جاتے تھے، میں واقعی کئی بار ان کی شجاعت اور دلیری سے مرعوب ہوا، میں نے بہت سے ایسے مضامین بھی پڑھے جس میں مذہبی پیشواؤں کی عسکری معاملات میں سوجھ بوجھ کو نمایاں کیا جاتا تھا۔ ہم نے جنگ میں خندق بنانے کا فن کیسے سکھا، عرب لڑنے کے بعد مرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، فریقین پریانی بند کرنا، سچ کے لیے لڑنا، جنگ پر موک، احد، بدر اور نہ جانے کیا کیا۔ تاریخ کو میں اس زمانے میں بڑی دلچیسی سے پڑھتا تھا۔ میرے یاس اپنے والد کی دوبڑی ڈکشنریز ہوا کر تیں اور میں انہیں لے کر علامہ اقبال اور میر انیس جیسے شاعروں کو پڑھاکر تا،اس میں کوئی شک نہیں کہ آلات حرب وضرب، شجاعت و حمیت اور میمنہ و میسرہ سے لے کر قلب و منادی تک بہت سے الفاظ میں نے انہیں شاعر وں اور تاریخ دانوں سے سیکھے۔ جب میں اپنے خاص انداز میں ا یک بڑی سی کر سی پر چڑھ کر گھر والوں کے سامنے لمبی چوڑی تقریر کیا کر تا توانہیں خو شی ہوتی، تھوڑا بڑا ہونے پر میں نے گھر گھر جاکر میلادیں بھی پڑھنا شروع کر دی تھیں۔ ہمارے سکول کے ہیڈ ماسٹر بھی اپنے گھریر فاتحہ کے لیے مجھے بلایا کرتے تھے۔ میں لمبی کمبی راتوں میں جاگ کر نمازیں پڑھا کر تاتھا، بڑی راتوں کی بڑی قدر دانی کی مثال یہ تھی کہ مسجد میں بٹنے والے پر چوں کے حساب سے ان پر لکھی تمام نمازیں پڑھ جایا کر تا،ان کے فضائل پڑھ پڑھ کر مجھے خوشی ہوا کرتی کہ میں نے اتنا ثواب کمالیا ہے۔ جمعہ کو ایک خاص مسجد میں ایک مخصوص جگہ پر جا کر بیٹھ جاتا اور موذن کی پھونک سے سلام کے ختم تک اسی مسجد میں رہا کر تا۔ آج جب میرے ارد گر د کوئی شخص بیہ کہتا ہے کہ تصوف پڑھنے والوں اور صوفیوں سے دلی لگاور کھنے والوں کے یہاں تشد د کم ہے یا نہیں ہے تو مجھے منسی آتی ہے۔ کون صوفی اور کیسی تعلیمات۔ کیا ان لو گوں نے، جن کو تصوفانہ تعلیمات کا بڑاز عم ہے، تبھی ان جھوٹے اور غیر ضروری دعووں کے ابطال کی ضرورت محسوس کی ہے، جس سے کرامتیں پڑھ پڑھ کر کسی شخص کے اندر کڑی ریاضت کرنے اور اپنی زندگی کاسنہری دور وظا نف اور اذ کار جیسے کاموں میں صرف کر دینے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔

مجھے اچھی طرح یاد ہے، سفید اور زرق برق کرتے پائجاہے میں ایک روز میں مسجد سے جمعہ کی نماز پڑھ کر نکلا،
کوئی پرچہ بانٹا جارہا تھا (یہ واقعہ آج سے کوئی بارہ، تیرہ برس پہلے کا ہے) میں نے بھی وہ پرچہ لیا، ابھی پہلی سطر پڑھی تھی کہ
اسے پھاڑ کر چینک دیا، اس پر لکھا تھا۔ 'نماز میں گدھے یا نچر کاخیال آ جانا اس بات سے بہتر ہے کہ نبی کاخیال آئے (نعوذ
باللہ)۔ 'اب جب میں اس واقعے پر غور کرتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میرے اندر اچانک اتنا غصہ کہاں سے آیا
تھا۔ اس وقت جو بات وجہ بنی تھی، وہ یہ تھی کہ اس پر 'وہانی تعلیمات 'کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ تو کیا میں کسی نظر یے
سے اس چھوٹی سی عمر میں اس قدر ناراض ہو سکتا تھا کہ اس کے بارے میں لکھی ہوئی کسی سطر کو پڑھتے ہی پھاڑ دوں ؟

اپنے بچپن میں جھے اس بات کا بڑا شوق تھا کہ زمین پر جب بھی کوئی مقد س آیت کھا ہوا کاغذ مل جاتا، میں اسے چوم کر کسی اونجی جگہ رکھ دیتا، یا پھر گھر میں آکر اس ڈھیر میں اسے ڈالٹا، جس کو ہم ہر پانچویں چھٹے دن سمندر میں ہر انے جایا کرتے تھے۔ اب یہ کیوں ہوتا تھاوہ بھی من لیجے، اصل میں، صوفیوں کے تذکروں میں موجود ایسے کئی قصے میں نے بڑھے تھے، جن میں کوئی ولی پہلے ڈاکو یا شر ابی ہوا کرتے تھے، لیکن ایک دن اچانک انہوں نے خدا کے لکھے ہوئے کلام کو خوشبومیں ڈبو کر کسی اونچے مقام پرر کھ دیا اور ایسے افضل ہوئے کہ ان کے مرتے دم تک، اس شہر کی حدود میں کوئی جانور فضیل بن عیاض کے فضلہ کرتے نہ پایا گیا۔ اچھا یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ قصے موجود ہیں، جن لوگوں نے بشر حانی اور فضیل بن عیاض کے بارے میں تھوڑا بہت بھی کچھ پڑھا ہوگا وہ میر کی ان باتوں کی تائید کریں گے۔ میرے لیے یہی باتیں ایک عجیب قسم کی فینٹسی پیدا کیا کرتی تھیں، میں خدا کے ایسے ہی قرب کا متلا شی رہنے لگا، جس میں ولایت اور کر امات و فضائل کا ایک پہلے میاتھ میں ملاکر تا ہو۔ بعد میں بہت سوچنے پر معلوم ہوا کہ دراصل اس خواہش نے، تقد س اور احترام کے جذبے کو اتنا مضوط بنا دیا تھا کہ ان لوگوں کے بارے میں کوئی بات سننا، ان کے نظریات کے خلاف کچھ سمجھ پانا میرے بس کی بات منبیں رہ گئی تھی۔

ان وجوہات کی بنا پر میں اپنی بسائی ہوئی ایک الگ دنیا میں رہنے لگا، ولیوں اور صوفیوں کے قصے، نبیوں کے معجزات مجھے ہر وقت اپنے ہالے میں رکھتے، اسی لیے ان کی تعلیمات اور ان کے نظریات بھی اپنے اپنے سے لگتے، وہابیت کے خلاف دل میں زور پنپنے لگا۔ ایک میں ہی نہیں، میرے گھر کے سارے بھائی بہنوں کا، جن میں چپااور پھو پھی زاد بھی شامل ہیں، یہی حال تھا۔ میرے ایک پھو پھی زاد بھائی کا ماجرا یہ تھا کہ وہ بڑا گلینڈ اتھا، بات بات پر پھبتی کتا، جو لڑکی نظر آتی، اس سے مباشرت کے راستے ڈھونڈ تا، سیکس ہر وقت اس کے دماغ پر سوار رہتا، وہ ہم جنس پرست بھی تھا، کبھی باتوں بیس گال چوم لیتا، کبھی گلے لگا کر پیٹے سہلا تا، کبھی سوتے میں پیچھے سے لیٹ جاتا۔ گورا چٹا، اچھے قد کا لڑکا تھا، باتوں میں گال چوم لیتا، کبھی گلے لگا کر پیٹے سہلا تا، کبھی سوتے میں پیچھے سے لیٹ جاتا۔ گورا چٹا، اچھے قد کا لڑکا تھا،

پاس پڑوس کی ایک دولڑ کیوں کے ساتھ بھی اس کے گہرے مراسم ہے، ان تمام باتوں کے باوجود اس زمانے میں ، ہم سب بھائیوں کو اس کی ایک بات بہت عزیز تھی کہ آگیار ہویں' یا' بڑے پیر صاحب' کے بارے میں کوئی غلط لفظ سنتے ہی سامنے والے کی بولتی بند کر دیتا، ایسی کھری سناتا، ننگی گالیاں دیتا کہ شیطان بھی دور تک الٹیاں کرتے ہوئے دوڑ لگائے، مگر اسے فرق نہ پڑتا۔ اس کی عقیدت بہر طور سلامت تھی اور اس بات پر ہمارے پورے گھر میں اس کے سات خون معاف تھے۔

میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ جس بات کو لوگ بدعت کے نام سے منسوب کرتے ہیں، دراصل وہ مذہبی معاشرے کاجوہر ہے۔جولوگ آپ کوساری زندگی میں مجھی مذہبی پریکٹس کرتے نہ دکھائی دیں گے ،انہیں بھی نجات کا یوراحق ہو گا۔ باتیں کتنی ہی فروعی ہوں، کیسی ہی اضافی ہوں، انہی کی زمین میں ایک سخت گیر مذہبی معاشر ہ اپنے کھونٹے گاڑتا ہے۔ ایک دن میری ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ تصنیف! کیا انگلیوں پر نیل یالش لگی ہوتو وضو ہو جائے گا۔ایک روز اسی نے مجھے بتایا کہ اس کی کسی سہلی نے اسے یہ بتایاہے کہ جسم پر کسی بھی قسم کاٹیٹو گدوانااس لیے غلط ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے پانی کی بوندیں، جسم کے جن چھوٹے چھوٹے سوراخوں تک پہنچنا چاہیے، نہیں پہنچ یا تیں، بلکہ اس سیاہی میں ضم ہو جاتی ہیں۔ آج سے چھ سات سال پہلے ، جب میں بی اے ، ایم اے کے طلبا کو کوچنگ دیا کرتا تھا تو ایسے بہت سے لڑکے لڑکیاں مجھے ملے، جو مجھے بڑی نئی باتیں بتاتے تھے۔ دویٹہ کو سریر کس طرح اوڑ ھناچاہیے، کسی لڑکی کو دیکھنا کہاں تک گناہ ہے اور کہاں تک نہیں، ٹو پی پہنے بغیر نماز مکمل نہیں ہوا کرتی، تیم کرنے کے لیے مٹی کا یاک ہونا ضروری ہے، فلاں فلاں۔۔اور ایسے ہی کئی مسائل اردواخباروں میں با قاعدہ جمعہ ایڈیشن کی زینت بناکرتے تھے، ایک د فعہ میں نے اس میں ایک مسکلہ پڑھا، بڑا دلچیپ۔ایک صاحب نے مفتی صاحب سے بوچھاتھا کہ رات کو زید اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری میں مشغول تھا، پیتان چوستے وقت، بیوی کا دودھ اس کے منہ میں چلا گیا، اور زیدنے وہ دودھ بی لیا، کیا فقہ اسلامی کی روسے اس نے جو دودھ پیاہے، وہ حرام تھا یا پھر حلال۔مفتی صاحب نے توخیر اس کی تشفی ہیہ کھہ کے کر دی تھی کہ اس میں ایساکوئی مسئلہ نہیں۔ مگریقین جانبے اگر تبھی آپ کو اس قسم کے مسئلے پڑھنے کا اتفاق ہوا ہو، تو ان سے دلچیپ لطیفے اور ہی شاید پوری دنیامیں کہیں یائے جاتے ہوں۔

میرے بڑے بھائی نے مجھے ایک د فعہ کا ایک قصہ سنایا، وہ بس میں سوار تھے، پیچھے دو تین جماعتی مسلمان ہاتھوں میں تھیلا لیے باتیں کررہے تھے،ایک حچوٹالڑ کا بھی ان کے در میان موجو د تھا۔ لڑکے کو بار بارٹیپ مار کر ایک بڑانوجوان اس سے پوچھ رہاتھا کہ تجھے بس میں چڑھنے کی دعایاد ہے؟ بس میں اترنے کی دعایاد ہے؟ وہ مریل سالڑ کا بچارا ہر بات پر ہاں کہتا اور یقین دہانی کے لیے پچھ جھوٹی موٹی دعائیں بھی سنادیتا، اچانک اس نوجوان نے لڑکے سے پوچھا کہ پخانے میں جانے کی دعایاد ہے، اس نے کہا بالکل! اللّٰہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث'اتے میں اس نے پوچھا کہ ہاں بھئ! یہ تو ٹھیک لیکن مگنے سے پہلے کی دعا کون سنائے گا۔

آپ اور ہم ان باتوں کو ہنس کر سن سکتے ہیں، ہنسی میں اڑا سکتے ہیں، مگر اس معاشر ہے میں زیادہ تر لوگوں کے نزدیک بیہ ایک عام وباہے، وہ لوگوں سے کلموں کے بارے میں، دعاوں کے بارے میں، اسلامی حکمر انوں اور احکام کے بارے میں پوچھ کچھ کیا کرتے ہیں۔ میں نے اس معاشر ہے میں جو دو فقر ہے سب سے زیادہ سنے ہیں، وہ بیہ ہوں، اول کہ اسلام میں بیہ آیا ہے یا اسلام بیہ کہتا ہے۔۔۔ اور ایسا کہتے وقت نہ کسی فذہبی صحفے کے حوالے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی عقلی دلیل کی۔ منطق ہے تو صرف ایک بیہ کہ خدانے جو کچھ کہا ہے، کچھ سوچ کر ہی کہا ہوگا یا بیہ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے تو غلط کیسے ہوسکتا ہے۔

میں ایک اکیلا شخص، غلط یا صحیح کا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، مگریہ تو پوچھ سکتا ہوں کہ اتنی ساری باتوں کو ایسے یقین کے ساتھ دوہر انے کی اجازت دینے سے پہلے کیا اسلام یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ لوگوں کی ذاتی زندگی میں دخیل ہونا ایک غیر ضروری امر ہے اور اس سے جھگڑے پیدا ہوسکتے ہیں، اور اگر اسلام نے یہ بات کہی ہے تو پھر ایک خالص اسلامی معاشر ہاس تعلیم سے بے بہر ہ کیوں معلوم ہوتا ہے۔

آپ اگر مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں مذہب پر تنقید نہ کروں تو مذہب کو اس بات سے باز رکھے کہ وہ میرے معاملات میں دخیل ہو، اور اس دخل اندازی میں صرف یہی بات شامل نہیں کہ آپ مجھے نماز نہ پڑھنے پر نہ ٹو کیں، میرے طیے، بشرے اور انداز واطواور کو اپنی اسلامی یا مذہبی تعلیمات کے ترازو میں نہ تولیں۔ بلکہ کیا آپ مجھے ضانت دے سکتے ہیں کہ میں آپ کہ میں آپ کے گلی محلوں میں چین کے ساتھ بغیر کسی لاوڈ سپیکر کی چینی ہوئی آواز کے اپنی نیند مکمل کر سکتا ہوں، کیا آپ میرے دروازے کو اس دستک سے محروم رکھ سکتے ہیں، جس میں کسی مسجد کا چندہ یا گئی جماعت میں چلنے کی دعوت کا پیغام نہ ہو۔ کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دے سکتے ہیں کہ میں آپ کی آسانی کتابوں یا فر شتوں کے تفدس کو تسلیم کرنے سے مکمل انکار کرنے کے باوجود آپ کو اپنا دوست کہہ سکوں، کیا میں ایک بالغ معاشرے کی توقع کر سکتا ہوں، جس میں آپ کا کوئی فہ ہبی فریضہ یاشوق اتنا جذباتی نہ ہو کہ اگر میں رمضان میں سڑک پر پچھ کھاوں، پیوں تو آپ کی نظریں مجھے زمین کی حقیقوں پر واقعی غور کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔

ایک بات کے اصرار سے آپ کیوں پیچیے نہیں ہٹتے کہ آپ کا دین، دین فطرت ہے۔ بلکہ فطرت کی دین کی قائل نہیں۔ فطرت تو اتنی الجھی، ایسی پیچیدہ، ایسی عریاں اور اس قدر سفاک حقیقت ہے کہ اگر وہ واقعی آپ کا دین ہوتی، یا آپ کا دین واقعی فطری ہوتا تو آپ کو نہ کسی عورت کے سر پر پر دہ ڈالنے کی ضرورت ہوتی، نہ شادی بیاہ کہ رسموں میں الجھنے کا کوئی شوق پیدا ہوا ہوتا۔ فطرت صرف انسان کی عجیب و غریب نہیں ہے، یہ مانا کہ انسان ایک ناطق اور عقلند جانور ہے، مگر ابھی تک ہم نے دو سرے جانداروں کی عقل اور صلاحیتوں کو سیحفے یا جاننے کی اس گھٹن زدہ معاشرے میں کوئی کوشش نہیں کی ہے۔ ہم صرف بکرے، مرغیاں کاٹ کر سڑک پر ان کے خون کے فوارے بلند محاشرے میں کوئی کوشش نہیں کی ہے۔ ہم صرف بگرے، مرغیاں کاٹ کر سڑک پر ان کے خون کے فوارے بلند کرتے آ رہے ہیں اور ہم نے بھی نہیں سوچا کہ اس قسم کی قربانیاں، خون کی ایسی دھاریں، ہمارے معصوم بچوں کی نفسیات پر کیسا برااثر ڈال سکتی ہیں۔ حالا تکہ میں اب نہ جمعہ کی تقریر سنتا ہوں، نہ خطبہ، مسجد کی جانب گئے بھی کئی برس ہوگئے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کے مولوی ہوں یا آپ کے علاء ان سب کے مسائل چکن اور بچواب دینے والے دونوں کی است جی فرو عی قسم کے ہوں گے۔ آپ کے ہیں۔ کیو تکہ سوال کرنے والے اور جواب دینے والے دونوں کی کوشش صرف ایک سلام کے برلے ستر نیکیاں المانے کی حد تک محد ود ہیں۔

آپ جب ان معاملات پر غور کرناسکھ جائیں گے، جب فطرت سے اپنے دین کو علیحدہ کرکے اپنی صور تیں آئینوں میں دیکھیں گے۔ اپ آپ کو بہچانئے کی کوشش کریں گے، نقلاس کی اندھا کر دینے والی روشنی سے باہر نکلیں گے تب آپ کو اندازہ ہو گا کہ آپ کر کیارہ ہیں۔ آپ صرف پیدا ہورہ ہیں، کھارہ بین، پہن رہے ہیں، عباد تیں کررہے ہیں، ذکوۃ دے رہے ہیں، جج کررہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ دنیا کی ترقی اور زندگی کے حسن کو بڑھاوا دینے میں آپ کا اور آپ کی نسلوں کے ذہن کا کوئی کر دار باقی نہیں بچاہے۔ تب آپ کو سمجھ میں آسکے گا کہ ہم جیسے لوگ آپ سے دور جا کر کھڑے رہنے پر کیوں مجبور ہوئے ہیں اور کیوں آپ کی پھیلی ہوئی تھو تھنیوں پر گاڑھے گاڑھے لفظوں کی لپ سٹک دیکھ کر وحشت زدہ ہیں اور آپ کی بدرو نقی پر تنقید کررہے ہیں۔

("لالثين"، 5 جولائي 2016)

## مسیں نے مذہب کیوں چھوڑا؟ اعتزاز میر (آئزی کشمیری)

جودوست یہ تحریر پڑھنا شروع کریں ان سے در خواست کرناچاہوں گا کہ اسے کھلے دل اور کھلے ذہن سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس تحریر کو پڑھنے ہوئے تعصبات کی عینک اتار کرایک طرف رکھ دیں تواور بھی اچھاہو گا۔ یہ سب کلھنے سے میر امقصد کسی کے دین و فد ہب کی توہین کرنا ہر گزنہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ میر امسلمان پیدا ہونے کے بعد اسلام کو ترک کر دینے کافیصلہ بجائے خود بہت سے لوگوں کے لیے قابل اعتراض ہوگا۔ ان کی خد مت میں محض اتنا عرض کر دیناچاہوں گا کہ مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں دے کر آپ اپنے ہی خدا کی مخالفت کے مرتکب ہوں گے کیونکہ آپ ہی کے خدانے وعدہ کرر کھا ہے کہ ہر کسی کو اس کے اعمال کی سزاملے گی لیکن یہاں نہیں؛ روز حساب کے وقت۔ میری ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ اپنی زندگی کے تجربات میں دوسروں کو بھی شریک کر سکوں لیکن زندگی کے معمولات میں فرصت کی چند گھڑیاں تلاش کرنا کتنا مشکل ہے اس کا آپ سب کو اندازہ ہوگا۔ آج میں نے یہ طے کیا ہے معمولات میں فرصت کی چند گھڑیاں تلاش کرنا کتنا مشکل ہے اس کا آپ سب کو اندازہ ہوگا۔ آج میں اس کتاب کو لکھنا شروع کر دوں جے لکھنے کی خواہش کئی برسوں سے موخر ہوتی چلی آر ہی

میرے نام سے آپ کو اتنا اندازہ تو ہو ہی گیا ہو گا کہ میر اتعلق کشمیر سے ہے۔ میں پاکستانی کشمیر کے ایک چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوا۔ میر سے مال باپ بہت مذہبی تھے لیکن مذہب سے میسر بے بہرہ بھی نہ تھے سودو سر بے پہرہ بھی فر آن اور عربی کی تعلیم دینے کا بندوبست کیا گیا۔ میں نے آٹھ سال کی عمر میں قران ختم کر لیالیکن مذہب سے کوئی خصوصی رغبت نہیں پیدا ہوئی۔

مذہب، خدااور کا ئنات کے متعلق سوالات ہر بچے کی طرح میرے ذہن میں بھی آیا کرتے تھے کیکن تیرہ چودہ برس کی عمر تک میں نے ان پر مبھی غور نہ کیا تھا۔ یہ سوچ کر ڈر ضرور لگتا تھا کہ نماز نہیں پڑھتا، روزے بھی دوچارہی رکھتا ہوں؛ خدامجھ سے ضرور خفاہو گالیکن نوجوانی کی دوسرے مصرو فیتوں میں یہ خدشات کہیں دب کررہ جایا کرتے تھے۔ نوجوانی ہی میں ایک بار رمضان کے مہینے میں با قاعدگی سے تراوی کی نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ رمضان کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچنے والاتھا، گرمیوں کاموسم تھااور تراوی پڑھنے کے لیے ہم نے ایک چھوٹی سی مسجد کا انتخاب کیا تھا۔ اس مسجد کے انتخاب میں جو بات اہم تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پورے سپارے پڑھنے کی بجائے سور توں سے کام چلا یاجاتا تھا یوں مسجد کے انتخاب میں نماز تمام ہو جاتی تھی۔ مسجد کے امام ایک نہایت پر ہیز گار متقی اور نیک آدمی تھے جن کی میرے دل میں بہت مخت کھٹے بھر میں نماز تمام ہو جاتی تھی۔ مسجد کے امام ایک نہایت پر ہیز گار متقی اور نیک آدمی تھے کھڑا تھا اور میرے دو دوست عزت تھی۔ ایک روز تراوی کے دوران میں پہلی صف میں امام صاحب کی ہوا خارج ہوگئی۔ میرے دوست نے مجھے میرے دائیں بائیں تھے۔ سولہویں یاستر ہویں رکعت کے دوران امام صاحب کی ہوا خارج ہوگئی۔ میرے دوست کو کہنی مار کہنی سے ٹہو کے دیتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں کہا"وضو ٹوٹ گیا" میں نے دوسرے طرف کھڑے دوست کو کہنی مار کر یہی پیغام اس تک پہنچادیا۔

تراوت ختم ہونے کے بعد جب ہم باہر نکلے تو مجھے اپنے دوستوں سے جو عمر میں مجھ سے پچھ بڑے تھے، پہۃ چلا کہ امام صاحب کو وضو ٹوٹنے کے بعد دوبارہ وضو کر نالاز می تھاجو انہوں نے نہیں کیا اور یوں ہم سب لوگوں کی نماز نامنظور ہو گئی ہوگی۔ مجھے اس انکشاف نے بہت پریشان کر دیا کیونکہ میری نظر میں وہ مولانا ایک بہت نیک اور خدا کے قریبی بندے سے۔

میں نے دن رات میہ سوچنا شروع کر دیا کہ اگر مولا ناصاحب جو پیشہ ور امام مسجد ہیں اور ہم سب سے کہیں بڑھ کر دین اسلام اور اس کے احکامات کو سمجھتے ہیں انہیں خداسے ڈرکیوں نہیں لگا اور انہوں نے خدا کے حکم کے مطابق وضو کیوں نہیں کیا۔ کئی دن اس پر سوچنے اور کڑھنے کے بعد ایک روز اچانک میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا اور میری زندگی کا دھارا ہی بدل گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر امام صاحب کو جو خداکی صحبت میں دن رات رہتے ہیں خداکا ڈرنہیں تو اس کا مطلب یقیناً یہی ہو سکتا ہے کہ انہیں خدا پر سچ جج یقین خود بھی نہیں۔

اس دن کے بعد مسجد میں جانا تو ترک ہو ہی گیا تھا میں نے تہیہ کرلیا کہ وہ سب کچھ جو امام صاحب اپنی المماری میں سبجی سینکڑوں ہز اروں اسلامی کتب سے سیکھ کر آئے ہیں وہ سب میں بھی سیکھوں گاتا کہ میں امام صاحب کی اس دلیری کی تہد تک پہنچ سکوں۔

جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، یادر کھیے کہ اس وقت انٹر نیٹ تو کیا، پاکستان جیسے ملک میں کسی نے کمپیوٹر کا نام بھی نہیں سنا تھا ایسے حالات میں پاکستان جیسے ملک میں مذہب کی حقیقت جاننے کی کوشش کرنا مشکل تو تھا ہی ایک بہت خطرناک کام بھی تھا۔ یہ ضیاالحق جیسے مر دود کے عروج کا زمانہ تھا جس نے لوگوں کی سیاسی سر گرمیوں کو محدود کرنے کی خاطر فرقہ واریت اور اس قشم کے دو سرے تعصبات کوخوب ہوا دے رکھی تھی اور مذہب کے کسی بھی پہلو پر سوال اٹھاناموت کا پیغام سمجھاجا تا تھا۔

میں نے اپنے سفر کا آغاز شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی" سیرت النبی" سے کیا۔ یہ کتاب جو رسول اسلام کے ایک چاہئے والے نے لکھی ہے اور صاف ظاہر ہے کہ رسول کی تعریفوں پر مبنی ہے اس میں بھی مجھے بہت سے ایسے واقعات پڑھنے کو ملے جنہوں نے میرے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کو مزید ہوا دی۔ مثلا زینب بنت جحش کا واقعہ ، عائشہ کا واقعہ ، جنگ بدر وغیرہ وغیرہ۔

میری جستجو کا اگلا مرحلہ احادیث کی کتابیں تھیں اور سب سے پہلی کتاب جو مجھے پڑھنے کو ملی وہ صحیح مسلم تھی۔
اس میں درج احادیث پڑھ کر توبہ جاننے کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ اور الیی الیی حدیثیں پڑھنے کو ملیں کہ جنہیں کوئی بھی عاقل شخص پڑھ کریہ سوچ بغیر نہ رہ سکے کہ کیا واقعی یہ سب باتیں خداکے رسول کے بارے میں ہیں جس کے بارے میں ہیں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہیں دونوں جہال کے لیے رحمت بناکر بھیجا گیا۔

جب میں انیس برس کی عمر کو پہنچاتو میرے ذہن میں بیہ خیال پختہ ہو گیاتھا کہ مذہب اسلام ایک افسانے سے بڑھ کر کچھ نہیں، اسی عمر میں میں برطانیہ آگیا جہاں آنے کے بعد میں نے عیسائیت، یہودیت اور دوسرے مذاہب کے بارے میں پڑھنانٹر وع کیا اور مجھے اس نتیج پر پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگا کہ انسان کی فطری توہم پرستی اور موت کے خوف نے ہی مذہب کو جنم دیا ہے اور رہے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسانہیں جو حق کاراستہ ہو۔

اس سفر کے دوران میں نے کیا کچھ دیکھاسنا، کس طرح مذہبی علماسے رہنمائی حاصل کرنے کی جستجو کی، کتابوں سے سیکھا، اپنی جبلی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر صوفی ازم میں پناہ تلاش کرنے کی کوشش کی بیہ سب اور بہت کچھ اگلے ابواب میں درج کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں امید ہے کہ اسے مکمل کر پاؤں گا، نہ بھی کر سکا تو پہلا پتھر تور کھ ہی رہا ہوں۔ اپنی رائے سے وہ چاہے مخالف ہو یا موافق ضرور آگاہ رکھیے گا۔

ہر بیچے کی طرح میر ا ذہن بھی طرح طرح کے سوالات سے بھر اہوا تھا۔ لوگ مرکر کہاں چلے جاتے ہیں؟ آسان کیا ہے؟ چاند ستارے سورج یہ سب کیا ہیں؟ اللّٰہ اگر اتنا ہی مہر بان اور رحم کرنے والا ہے تولوگ بیار کیوں پڑتے ہیں؟لوگ غریب کیوں ہوتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بیچے کیوں مر جاتے ہیں؟

جب میں دس یا گیارہ برس کا ہوا تو ہمارے اسکول میں کام کرنے والا ایک چپر اسی جو ہماری ہی عمر کا تھا ایک روز کہیں غائب ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد اس کی لاش ایک بوری میں بند ایک قریبی نالے سے دریافت ہوئی۔ میر اایک ہم جماعت جو سکول کے ایک گروپ کے ساتھ پکنک منانے گیا تھا،اسکول ہی کی بس تلے آکر مرگیا۔ان دونوں کی موت نے مجھے بری طرح پریشان کیا اور میرے سوال بڑھتے ہی چلے گئے۔ گر ان کا جو اب مجھے کوئی نہیں دے پاتا تھا۔ کوئی کہتا کہ خدا جن لوگوں کو پیند کر تا تھا وار میں جلد اپنے پاس بلالیتا ہے ، کوئی کہتا کہ ماں باپ کے گناہوں کی سزا بچوں کی موت کی صورت میں ملتی ہے اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ اگر خداان لوگوں کو اتنا ہی پیند کر تا تھا تو اس نے انہیں دنیا میں بہوا ہی کو گناہوں کی سزا نہیں دنیا میں میں ماتی ہے اور میں ہی رکھ لیتا۔ اگر ماں باپ کے گناہوں کی سزا نبچوں کو ملتی ہے تو کیا خدا بر اہ راست ماں باپ کو سزا نہیں دے سکتا بچوں کا کیا قصور ہے ؟

ہمارے گھر میں دو تین چھوٹے بچے اور ان کی مال ہفتے میں ایک دوبار آیا کرتے تھے، ان کی مال کپڑے اور بن دھوتی اور بچے صفائی ستھر ائی کا کام کرتے میری امی انہیں جاتے ہوئے چند سکے اور پچھلی رات کا بچا ہوا کھانا دیا کر تیں اور وہ اگلے ہفتے پھر آنے کے لیے چلے جایا کرتے۔ میر اخاند ان کوئی بہت امیر خاند ان نہیں تھا، سفید پوشی کا بھر م بشکل قائم رکھے ہوئے تھالیکن جب میں ان بچول کو دیکھتا جو میرے ہی ہم عمر تھے لیکن اسکول نہیں جاسکتے تھے اور بڑی مسرت سے ان چند کھلونوں کو دیکھتا کرتے تھے جن سے میں کھیتا۔ تھوڑے سے بچ ہوئے کھانے اور چند سکول کے لیے ان بچول اور ن کی مال کو اتنی مشقت کیول کرنا پڑتی ہے ؟ ان کے پاس میرے جیسے کھلونے کیول نہیں ؟ یہ اور اس جیسے بہت سے سوال میرے ذہن میں کھابلی مچائے رکھتے لیکن اس کا کوئی جو اب مجھے اس وقت تک نہ مل سکا جب تک میں اس تابل نہیں ہو گیا کہ خو دسے تحقیق کرے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کروں۔

میری امی اکثر مجھے الٹے سیدھے جوابوں سے مطمئن کرنے کی کوشش کر تیں لیکن جس ماحول میں انہوں نے پرورش پائی تھی اس میں سوال کرنے کا رواج نہیں تھا سو ان کے اکثر جوابات یا تو من گھڑت ہوتے تھے یا ان قر آنی کہانیاں کہانیوں پر مبنی ہوتے تھے جو انہوں نے اپنے بڑوں سے سن رکھی تھی (یہ مجھے بہت بعد میں پتہ چلا کہ یہ قر آنی کہانیاں اصل میں یہودیت اور عیسائیت کی کہانیوں کا چربہ تھیں)۔

دنیا کے آغاز کے بارے میں انہوں نے مجھے آدم اور حوا کی کہانی سنائی لیکن یہ نہیں سمجھا سکیں کہ خدانے آدم کو دنیا میں کیوں بھیج دیا تھا۔ اگر آدم اور حوا کو ان کی دنیا میں کیوں بھیج دیا تھا۔ اگر آدم اور حوا کو ان کی غلطی کی سزاملی تھی، جس پر انہیں دنیا میں بھیجا گیا تو پھر یہ دنیا اصل میں کس لیے بنائی گئی تھی۔ اگر یہ دنیا پنجمبر اسلام کے لیے تخلیق کی گئی تھی تو آدم اور حوا اگر غلطی نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ اگر آدم اور حوا کی غلطی پہلے ہی سے اسکر پٹ کا حصہ تھی تو پھر یہ ان کی غلطی نہیں بلکہ خدا کا منصوبہ کہلائے گا۔

آدم اور حواکی اولاد کی آپس میں شادیاں بھی میرے لیے ایک بڑاسوال تھیں۔ اگر اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح ناجائز ہے تو آدم کے بچوں کی آپس میں شادی کس طرح جائز ہو گئی اور کیا خداکے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ ایک سے زیادہ جوڑے پیدا کر دیتا اور ان کے بچے آپس میں شادیاں کرکے انسانی نسل کو آگے بڑھاتے ؟

میری امی کے دیئے ہوئے سادہ جو ابات مجھے کبھی مطمئن نہ کرپائے لیکن ادب کا نقاضہ یہ تھا کہ میں ان سے بحث نہ کروں۔ جب یہ سوال میں نے دوسرے لوگوں سے پوچھنا نثر وع کیے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ سوالات میرے ذہن کی پیداوار نہیں، بلکہ شیطان مر دود میرے دل میں ڈالتا ہے تا کہ میں اللہ سے دور ہو جاوں اور جہنم کا نوالہ بنوں۔خود یہ سوال کہ شیطان کون ہے اور اس نے خداکو ذاتی طور پر جانتے ہوئے اور خداکی بے پناہ قوت سے وا تفیت کے باوجو د خدا سے اختلاف کی جرات کس بنیاد پر کی ؟ مجھے ہمیشہ پریشان کیے رکھتا۔

کہاجاتا ہے کہ شیطان خداکا ایک بہت مقرب فرشتہ تھاجس نے ہزاروں برس خداکی عبادت کی تھی اور خداکے بہت قریب تھا۔ جب خدانے آدم کو تخلیق کیا تو تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کریں لیکن شیطان نے اپنے غرور کی وجہ سے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کہانی میں یوں توسوچنے کی بہت سی با تیں ہیں مثلا" یہ کہ شیطان اگر اللہ کا قرب رکھتا تھا تو کیا اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے انکار کا کیا بتیجہ نکلے گا؟ اور اگر اسے پیتہ تھا تو اس نے بیہ راستہ کیوں اختیار کیا بھیا تھا تو کیا اس کے بیہ راستہ کیوں اختیار کیا بھی منسوب کیا بھی خیال تھا کہ اللہ کے ساتھ لڑائی میں کوئی اور خدا اس کا ساتھ دے گا؟ اللہ تعالی سے یہ فرمان بھی منسوب کیاجاتا ہے کہ اللہ شرک پند نہیں کر تا اور بیہ کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہو تا تو بیوی کو تھم دیا جاتا کہ اپنی شوہر کو سجدہ کرے۔ اگر بیہ بات تھے ہے تو پھر اللہ نے سے پابندی ہٹادی تھی؟ اگر بیہ کہانی در ست نہیں تو پھر اصل قصہ کیا ہے؟ دن کے لیے اللہ نے غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے پابندی ہٹادی تھی؟ اگر بیہ کہانی در ست نہیں تو پھر اصل قصہ کیا ہے؟

لیکن مجھے سوال پوچھ پوچھ کر اتنا پہ ضرور چل گیا کہ سوال پوچھنا اچھی عادت نہیں؛ اللہ تعالٰی سوال پوچھنے والے کونا پیند کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے کہ جو بات تمہیں شک کی طرف لے جائے اسے چھوڑ دو۔ مجھے آج تک کوئی ایساعالم دین نہیں ملاجو مجھے یہ سمجھا سکے کہ اس میں کیا حکمت ہے اگر مذہب خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت ہے تواسے سوالول سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر خدا مجھے سوالوں کا تسلی بخش جو اب نہیں دے سکتا تو میں کسی انسان سے رہنمائی کی کیا تو قع رکھ سکتا ہوں۔

ا یک عالم دین نے مجھے مسلمانوں کے خلیفہ اول ابو بکر کابیہ فرمان تھی سنایا کہ ضرورت سے زیادہ علم کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ ان سب سوالوں کے جوابات کی عدم فراہمی اور شکوک وشبہات کے باوجو دلڑ کین میں میری دلی خواہش تھی کہ میر امذہب واقعی سیامذہب ہو۔ میں نے اس خواہش کی تنکمیل کے لیے بہت سے پایڑ بیلے جن کاذکر آگے آئے گا لیکن ابھی بات وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں جپوڑی تھی۔ شیطان کے آدم کو سجدے کے جواز اور پھر سجدے سے انکار نہ تو تبھی میری سمجھ میں آسکانہ ہی کسی کے پاس اس کا کوئی تسلی بخش جواب موجو د تھا۔ پھر ایک سوال یہ پیدا ہو تاہے کہ اگر اللہ نے آدم کی پہلی سے حواکو اس لیے پیدا کیا کہ آدم تنہائی اور بیز اری محسوس کرتا تھاتو پھر آدم کے جنسی اعضا کس کام کے لیے بنائے گئے تھے؟اس بات کو بھی چھوڑ ہئے پہلے اس سوال کا جواب تلاش کیجیے کہ آدم کو آخر خدانے بنایا کیوں تھا؟ دنیامیں بھیجنے کے لیے؟ اگر دنیامیں بھیجنے کے لیے بنایا تھاتو پھر حواکے بہکاوے میں آکر آدم کا شجر ممنوعہ کا پھل چکھناوغیرہ تو صرف بہانہ ہی ہو سکتاہے کیونکہ خدانے آدم کو جنت سے نکالنے کاپہلے سے تہیہ کرر کھاتھا۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ ایسانہیں تھااور صرف آدم کی غلطی کی وجہ سے ایساہوا۔ اس سے جونئے سوالات پیداہوتے ہیں (مثلا کیا خدا کو پہتہ تھایا نہیں کہ آدم غلطی کرے گا) کوایک طرف ر کھ دیں تو بھی اگلاسوال بیہ پیداہو تاہے کہ اگر آدم کواس کی غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال کر بھیجا گیا تھا تو اسلام کی بیان کی ہوئی بیہ داستان کیو نکر سچی ہو سکتی ہے کہ محمد اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ نے ساری کا ئنات ان کی خاطر بنائی تھی۔ اگر اللہ نے چھٹی صدی عیسوی میں مجمہ کو عرب میں تجیجنے کا بلان پہلے سے تیار کر ر کھا تھاتو آدم کی غلطی والی کہانی ایک سازش ثابت ہو جاتی ہے اور اگر آدم کو واقعی غلطی کی بنیاد ہی پر نکالا گیا تھا( اور اگر وہ غلطی نہ کر تا تو ہمیشہ جنت کے مزے لوٹا) تو پھر محمہ کے لیے کا ئنات بنانے والی کہانی حجو ٹی ہو جاتی ہے۔اس میں سچ کیا ہے کوئی مجھے نہ بتاسکااور جب میں نے اصر ار کیا تو مجھے وہی ہدایت کی گئی کہ جو بات تمہمیں شک میں ڈال دے اسے جیموڑ دو۔ چلیں ان معمولی جزئیات کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔اگر بھائی بہن کی شادی اسی قدر ناجائز اور کراہت آمیز عمل ہے تو خدانے دنیاسی عمل سے کیوں شروع کی؟ اگر خدا دو آدم اور دو حوائیں بنا دیتا تو یہ مسلہ پیدا نہیں ہو تا لیکن ایسانہ کرنے میں اللہ کی کیا حکمت پوشیدہ تھی اس کاجواب آپ کو کوئی نہیں دے گااور اگر آپ ضد کریں گے توپہلے تو آپ کو چی رہنے کی ہدایت کی جائے گی اور اگر آپ نہ مانیں تو آپ کو یہ یاد دلایا جائے گا کہ کافر ہونے کی سزاموت

بتایاجاتاہے کہ آدم اس دنیامیں بھیجے جانے والے پہلے نبی بھی تھے۔ ایک طرف تو ہمیں بتایا گیا کہ آدم سے پہلے کوئی آدمی تخلیق نہ ہواتھا دوسری طرف کہا جارہاہے کہ آدم پیغمبر تھا۔ اگر وہ پیغمبر تھاتو کس کے لیے پیغام لے کر آیا تھا؟

اپنے بچوں کے لیے؟ چلیں مان لیالیکن ایک اور بات یاد آتی ہے۔ یاد ہے جب قابیل نے ہابیل کو قتل کیا تو اللہ تعالی نے

ایک کواز مین پر بھیجا تھا جس نے ایک دوسرے کوے کو مار کر زمین میں دفنا دیا تھا اور یوں قابیل کو سکھایا تھا کہ لاش کو

دفن کیا جاتا ہے۔ اگر آدم صاحب پیغمبر سے تو انہیں اتنی معلومات تو ہونی ہی چاہیے تھی کہ کوئی مر جائے تو کیا کرنا ہے
لیکن نہیں یہ بھی نہیں ہوا۔ قتل کی سزاخدا کے نزدیک گردن اڑادینا ہے تو کیا قابیل کی گردن اڑائی گئی؟ مجھے تو اس کا کوئی

ذکر کہیں نہیں ملا تو کیا اللہ تعالی نے یہ سزائیں بعد کے لیے بچا کر رکھی تھیں؟

آیئے آدم اور حواکو جھول جاتے ہیں ، دنیا بدل گئ ہے انسانوں کی آبادی بہت بڑھ چکی ہے ایسے میں موسک پنیم بربن کر تشریف لاتے ہیں بتایاجاتا ہے کہ وہ کوہ طور پر اللہ سے ملنے جایا کرتے تھے۔ کوہ طور پر کیوں جایا کرتے تھے؟ کیا وہ اس کیا وہاں سے آسان نزدیک پڑتا ہے؟ کیا اللہ تعالی موسی سے "ہاف وے" ملاکرتے تھے؟ کوئی جواب نہیں موسیٰ کا ایک نام کلیم اللہ یعنی اللہ سے کلام کرنے والا بھی ہے۔ کیا کسی نے بھی سوچا ہے کہ حضرت مجمہ جو نبیوں کے سر دار ہیں اور جن کی خاطریہ کا نام کلیم اللہ یعنی گئی اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے انہیں باہم گفتگو کا شرف کیوں نہیں بخشا؟ کیا موسیٰ محمہ سے برتر تھے؟ اگر تھے تو سر دار الا نہیا کا تاج کہا گیا اور اگر مجمہ واقعی نبیوں کے سر دار الا نہیا کا تاج کہا گیا اور اگر مجمہ واقعی نبیوں کے سر دار سے توان سے گفتگو کے لیے اللہ تعالی نے ڈل مین یعنی جبر ئیل پر کیوں انحصار کیا؟ شیطانی آیات کا قصہ آپ نے سناہو گا اگر نہیں سنا تو بتا ہے گا، میں سنادوں گا لیکن اگر اللہ نے اور مجمہ کو بھی کلیم اللہ کا اعزاز دے دیا ہو تا تو ایسی سگین غلطیاں تو رو نمانہ ہو تیں کہ شیطان جبر ئیل کا بھیس بدل کر آئے اور مجمہ کو شیطانی آیات اللہ کا اعزاز دے دیا ہو تا تو ایسی سگین غلطیاں تو رو نمانہ ہو تیں کہ شیطان جبر ئیل کا بھیس بدل کر آئے اور مجمہ کو شیطانی آیات اللہ کا کام بتاکر کھوا جائے؟

اس داستان کی گذشتہ قسط کھنے کے بعد مجھے جو تبھرے پڑھنے کو ملے اور جو پیغامات بھیجے گئے وہ بہت خوشگوار نہیں سے ، حالا نکہ میں نے یہ داستان شروع کرنے سے پہلے ہی یہ وضاحت کر دی تھی کہ اسے لکھنے کا مقصد نہ تو کسی کے مذہب کی توہین کرنا ہے نہ ہی میں تصور خداور سالت کا مذاق اڑانا چاہتا ہوں لوگوں کو حق ہے کہ وہ جو عقیدہ چاہیں رکھیں۔ مجھے یہ حق نہیں کہ وہ جھے کسی کی تابیں کہ وہ جھے کسی کہ وہ جھے کسی کہ وہ جھے کسی کہ یہ کئی صور توں میں احتقانہ عقائد کو قبول کرنے پر مجبور کروں لیکن اس کے ساتھ ہی کسی کو یہ حق تھی نہیں کہ وہ مجھے کسی الٹے سیدھے بلکہ کئی صور توں میں احتقانہ کو قبول کرنے پر مجبور کرے۔

آج میں جس تجربے کی بات کرنے جارہا ہوں وہ تیسری یا چو تھی جماعت کے بیچ کے طور پر اسلامیات کے اسباق پڑھناہے۔ اسباق پڑھناہے۔

ہماری اسلامیات کی کتاب کے سرورق پر لکھاتھا؛ یہ کتاب فقہ جعفر یہ کے طلباکے لیے نہیں ہے۔اس سوال کا جواب میں نے تبھی تلاش نہیں کیا کیونکہ اس وقت میری عمر محض سات یا آٹھ برس کی تھی اور میرے فرشتوں کو بھی ا اندازہ نہ تھا کہ فقہ جعفریہ کیاہو تاہے۔لیکن کچھ اسباق ایسے تھے جنہوں نے میرے ذہن پر بہت گہرے نقوش حچبوڑے ۔ مجھے یہ تو باد نہیں کہ کس غزوہ / جنگ کی بات ہور ہی تھی لیکن ایک سبق میں دو کمسن بھائیوں کا ذکر تھا جن کے نام معوذ اور معاذبتائے گئے تھے۔ سبق میں لکھاتھا کہ دونوں بھائی جنگ میں حصہ لینے کے لیے اس قدر بیتاب تھے کہ انہوں نے بھرتی کے وقت اپنی عمروں کے بارے میں جھوٹ بولا اور مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ان میں سے ایک بھائی کا بازولڑائی کے دوران کٹ گیالیکن جسم سے علیحدہ نہیں ہوا۔اس بیچے نے اس کٹکتے ہوئے بازویر ایک یاؤں ر کھااور زور لگا کر اسے اپنے جسم سے علیحدہ کر دیا، کیونکہ اس کی وجہ سے اسے لڑنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ان دو بھائیوں کی کہانی نے میرے دل پر عجیب اثر کیا۔ مجھے اچھی طرح یادہے میرے دل میں ایک تڑے سی پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی نبی کے زمانے میں پیدا ہوا ہوتا اور ان پر اپنی جان قربان کر کے فوراجنت کا حقد اربن جاتا۔ یہ کہانی جس انداز سے بیان کی گئی تھی، کچھ عجب نہیں کہ اگر اس وقت میرے بس میں ہو تا تو میں کوئی کا فر تلاش کر کے اسے اپنے نبی کی محبت میں ہلاک کر دیتا۔ اب اگر مجھی اس بارے میں سوچتا ہوں تو حیر ان ہو تا ہوں کہ اتنی حجو ٹی سی عمر میں مجھے ایسی کہانیاں پڑھائے جانے کا مقصد کیا تھا؟ جب اپنے ارد گر دیھیلے ہوئے جہالت کامجسمہ بنے پاکستانی نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو یہ وجہ بھی کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ یہ نوجوان جن سے بات تو ہوتی نہیں لیکن ماں بہن کی گالیاں اور قتل کی دھمکیاں گویاان کی زبان کی نوک پر د ھری ہوتی ہیں۔

اب جھی جب خود کش بمبار ہے کمس بچوں کی کوئی کہانی سنتا ہوں تو بھی وہ وقت یاد آتا ہے۔ اگر اس وقت میری زندگی میں کوئی کر دار ایسا آ جاتا جو مجھے بتاتا کہ میں پیغمر اسلام کی خوشنو دی کس طرح حاصل کر سکتا ہوں اور کیسے جنت کا فوری حقد اربن سکتا ہوں تو کوئی بڑی بات نہیں میں بھی اس زمانے کے حالات کے مطابق کوئی احتقانہ کام کر چکا ہوتا۔ بچین کی اسی یاد کا نتیجہ ہے کہ جب یہ سنتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس طرح ور غلا کر خود کش بمبار بننے پر تیار کیا جاتا ہے تو ذراحیرت نہیں ہوتی۔ اس قسم کی داستا نیں اور ان داستانوں کو سنانے کا انداز شاید جو ان عمر لوگوں کو بھی بل میں "مجاہد" بننے کے لیے تیار کرلے بچوں کی تو بچھ حیثیت ہی نہیں۔

خیر ، آگے بڑھتے ہیں۔اسی زمانے میں ہمیں غزوہ بدر کا حال بھی پڑھایا گیا۔ مجھے یاد ہے اس میں بتایا گیا تھا کہ ایک ہزار کفار مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ آرہے تھے اور مسلمانوں کے پاس صرف تین سوتیرہ نوجوان تھے لیکن ان تین سوتیرہ لوگوں نے کفار کو تہس نہس کر کے رکھ دیااور اسلام کا بول بالا ہوا۔ مجھے یاد ہے یہ پڑھ کرمیں خوش ہوا تھا کہ کس طرح جذبہ ایمانی ہر طرح کی رکاوٹوں پر حاوی ہو سکتا ہے۔ معوذ اور معاذ کا جذبہ دیکھ کر مجھے یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ کفار اگر ایک ہزار کی جگہ دس ہزار بھی ہوتے تومسلمانوں کا ہر گز مقابلہ نہ کریاتے۔

بدقتمتی ہے جب میں نے اسلام کی تاریخ کا تفصلی مطالعہ شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ بدر کی کہانی تو پچھ اور ہی تھی ۔ مجھے یقین ہے کہ دنیا میں آج بھی کروڑوں مسلمان ایسے ہوں گے جنہیں مسلمانوں کی جنگوں کی حقیقت معلوم نہ ہوگ اور جنھیں ہوگا ان میں بھی میر کی طرح کروڑوں نہیں تولا کھوں ایسے ضرور ہوں گے جوخو دسے جھوٹ بول کر کسی نہ کسی طرح اپنے ضمیر کی کسک کو دبالیتے ہوں گے کہ یہ سب اسلام کے غلبے کے لیے ضروری تھا کیو نکہ اسلام اللہ کا دین ہے اور اللہ کے دین کی سر فرازی ایک مسلمان کا فرض اولین ۔ یہاں اس بات کی گنجائش تو نہیں کہ میں بدر کا پورا واقعہ بیان کروں جن دوستوں کو ضرورت ہو وہ تاریخ اسلام کی کتب سے استفادہ کرسکتے ہیں لیکن میں مختفر لفظوں میں اسے یہاں کی حیثیت بیان کر رہا ہوں اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مجھے اس قسم کی جنگوں کی کہانی پڑھ کر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے شر مندگی کیوں محسوس ہوئی۔

مکہ کے قریش قبیلے کے لوگ اکثر مال تجارت لے کر شام جایا کرتے تھے۔ خود پیغیبر اسلام بھی اس قتیم کے قافلوں کا حصہ رہے تھے اور اپنے بچا کے ساتھ شام کاسفر کر چکے تھے۔ مکہ سے شام کاسفر کرنے والے قافلے بدرنام کا ایک مقام سے گذرا کرتے تھے جو مدینہ سے ستر کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بدر کی جنگ سے پہلے مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ مکہ کے لوگ ایک قافلہ لے کر شام جارہے ہیں اور پیغیبر اسلام نے فیصلہ کیا کہ مسلمان اس قافلے پر جملہ کر کے اس کاسامان لوٹ لیس گے اور یوں مسلمانوں کا ایک قافلہ مدینہ سے جنوب کی طرف روانہ ہوا، اور بدر کے مقام پر جہاں قریش کے قافلے کو آرام کے لیے رکنا تھا چھپ گئے۔ قافلے کے لوگ پانی لینے کے لیے ایک قریبی کو برجاتے تھے لیکن مسلمانوں نے اس کنویں پر قبنہ کرلیا اور جو بھی وہاں پانی لینے جاتا، اسے ایک ایک کر کے قتل کر جے آخر میں ہوایہ کہ قافلے کے شرکا میں سے سیکٹروں کو قتل کر دیا اور ان کا سامان لوٹ لیاجو نبی تو نیادہ تر کا میں ۔ میں نے جب اسلامی علاسے اس کی وضاحت چاہی تو زیادہ تر اسلامی تاریخ کی کتب دیکھ سے ہیں یہاں اس کی جگہ نہیں۔ میں نے جب اسلامی علاسے اس کی وضاحت چاہی تو زیادہ تر نے سب پچھ جانتے ہوئے بھی یہ دعویٰ کیا کہ اہل قریش مکہ سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ جارہے تھے اور نے سب پچھ جانتے ہوئے بھی یہ دعویٰ کیا کہ اہل قریش مکہ سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ جارہے تھے اور تر جب ایک عالم نے یہ تسلیم کیا کہ یہ جنگ کفار کے قافلے کامال چھینے کی غاطر کیا گیا تھا، انہوں نے اس کی قوجیہہ سے تخرجب ایک عالم نے یہ تسلیم کیا کہ یہ جنگ کفار کے قافلے کامال چھینے کی غاطر کیا گیا تھا، انہوں نے اس کی قوجیہہ سے ترک کیا کہ ایک کیا کہ ایک کو کیا کہ کامال چھینے کی غاطر کیا گیا تھا، انہوں نے اس کی قوجیہہ سے ترک جب ایک عالم نے یہ تسلیم کیا کہ یہ جنگ کفار کے قافلے کامال چھینے کی غاطر کیا گیا گیا گیا تاری کو خوائل کیا کہ ایک کو خوائل کیا کہ ایک کو خوائل کی خوائل کیا کہ ایک کیا کہ ایک کو خوائل کیا کہ ایک کیا کہ کیا کہ کو خوائل کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کو کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ

پیش کی کہ "اس زمانے کارواج یہی تھا"۔ میر اخیال توبہ تھا کہ اسلام زمانہ جہالت کی روایات کو بدلنے کے لیے آیا تھا، سو
اس وضاحت نے مجھے بہت مایوس کیا اور مجھے یقین ہے کہ لوٹ مار اور قتل وغارت گری کا بہ عمل کسی بھی ذی شعور کے
لیے فخر کا باعث نہیں ہو سکتا۔ کم از کم میں اس قسم کے واقعات کی کوئی وضاحت قبول نہیں کر سکتا۔ جو بات غلط ہے وہ
کوئی بھی کرنے غلط ہی رہتی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا بہت ساحصہ اس قسم کے تاریخی کر داروں کی
محبت میں مبتلا ہو کر گذار دیا۔

میری کہانی آپ کو بہت بے ربط معلوم ہوگی۔ میں کوئی پیشہ ور لکھاری نہیں اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ میری گفتگو بعض او قات بے معنی معلوم ہوتی ہو لیکن میں اس احساس کے باوجود اس لیے لکھے جارہا ہوں کہ مجھے اس دنیا میں زندگی گذارنے کاموقع ملاہے۔ میں نے ایک مذہب کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور مذہب کے میری زندگی پر اچھے یا برے بہت گہرے انژات رہے ہیں۔ ایسے میں اگر میں اس نتیج پر پہنچاہوں کہ دنیا کے تمام مذاہب جھوٹ کا پلندہ ہیں اور انہوں نے کروڑوں اربوں انسانوں کی زندگیوں کو تباہ کیا ہے۔ اس لیے مجھے پر یہ لازم ہے کہ میں اپنول کی بات دل ہی میں لے کرنہ مر جاؤں بلکہ اسے دوسروں کے ساتھ بھی بانٹوں۔ بے ربط یا بے معنی ہی سہی لیکن میری یہ گفتگو کے انداز میں لکھی گئی تحریر شاید کسی کے کام آ جائے اور سوچنے ، غور کرنے اور شخیق کرنے والے بچھ لوگ ان سے اس قدر مہنائی حاصل کر شکیں کہ بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے کون کون سی کتابیں پڑھ لیناکا فی ہے وغیرہ۔

پچپلی قسط میں میں نے غزوہ بدر کی بات کی تھی۔ برادرم امجد حسین نے اپنے کسی مسلمان صاحب علم دوست سے اس پر ان کی رائے پوچھی توان کے دوست نے کہا کہ مسلمان مکہ میں اپنی جائیدادیں چھوڑ آئے تھے اس لیے قریش کے قافی پر حملہ کر کے ان کاسازوسامان لوٹ لینے کا مسلمانوں کو پوراحق تھا۔ وہ صاحب جو کوئی بھی ہیں ان کی دی ہوئی دلیل مجھے تو بہت بودی لگی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان با قاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہجرت کر کے یثر ب گئے تھے، مکہ سے انہیں کیا گیا تھا بلکہ مجمد کے ضمن میں تواسلام تاریخ ہمیں سے بھی بتاتی ہے کہ انہوں نے مکہ میں اپناتمام لین دین ختم کیا تھا اور جن لوگوں کی امانتیں ان کے پاس تھیں وہ اپنے چپازاد بھائی علی کے ہاتھوں واپس کروادی تھیں۔ ایس میں بیت تاثر دینا کہ مسلمان اپنی جائیدادسے محروم ہو گئے تھے درست نہیں۔ اور اگر ہو بھی تو یہ جواز ڈاکہ زنی کی معقول وجہ میرے جیسے عام شخص کے نزدیک بھی نہیں کجا کہ خداکار سول ایساکرے۔

آج میں تھوڑی سی بات پیغمبر اسلام کے اپنے خاندان کے حوالے سے کرناچاہوں گا۔ جبیبا کہ سب جانتے ہیں ان کے والد ان کی پیدائش سے پہلے ہی وفات یا گئے تھے۔ پھر والدہ بھی ان کی کمسنی میں چل بسیں اور ان کی دیکھ بھال اس کے بعد ان کے داداعبد المطلب اور پھر چپا ابوطالب نے کی۔ داداکی وفات بھی حضرت محر کے بچپن ہی میں ہو گئی کیکن ابو طالب 619 عیسوی یعنی مسلمانوں کے مدینہ ہجرت کرنے سے تین برس پہلے تک زندہ رہے۔ ہمیں اسکول میں ایک کہانی پڑھائی گئی تھی جس کے مطابق جب مکہ کے لوگوں نے حضرت محمد کی شکایت ابوطالب سے کی جواب میں حضرت محمد نے اپنے چپاسے کہا کہ بیالوگ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک پر چاندر کھ دیں تو بھی میں اپنامشن ترک نہیں کروں گا۔۔اس پر ابوطالب نے مکھ کے لوگوں کو جھڑک دیا اور نہیں محمد کو تنگ کرنے سے منع کر دیا۔

حضرت محمہ کے ایک اور چپا ابولہب بھی تھے، جن کے بارے میں بتایاجا تاہے کہ محمہ کی پیدائش کی خبر انہیں ان کی جس لونڈی (غلام عورت) ارسہ تو یبہ نے سنائی تھی، ابولہب نے خوش ہو کر اسے آزاد کر دیا تھا۔ بھینچ کی پیدائش پر ایک چپا کی خوشی کا تصور کرنا کوئی مشکل نہیں۔ ابولہب کالونڈی کو آزاد کرنا یقیناً ایسی ہی خوشی کا غماز ہے لیکن ابولہب کی کہانی بھی عجیب ہے۔

جب پیغیبر اسلام نے کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے مذیب کا اعلان کیا تو ان کی مخالفت کرنے والوں میں سب سے پہلانام خود ان کے اسی چچا ابولہب کا تھا؟ کیوں؟ کیاوہ اپنے بھینے کو نہیں جانتے تھے؟ اگر جانتے تھے تو ان کی بات پر یقین کیوں نہ کیا؟ خاند انی جھگڑوں یا پنجا بی محاور ہے کے مطابق "شر کے "والا معاملہ ہو تا تو نبی کی پیدائش پر لونڈی کو آزاد کرنے والا واقعہ ہمیں کہیں نہ ملتا۔ ابولہب کو ایک اور عجیب و غریب اعزاز بھی حاصل ہے۔ لیکن اسے بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید ضروری ہے۔

قر آن مسلمانوں کے دعوے کے مطابق ہدایت کی ایک کتاب ہے۔اگر میں اس قابل ہوتا کہ رنگ بر غلے جانور اورانسان تخلیق کر سکتا اور پھر رہتی دنیا تک ان کی ہدایت کے لیے ایک کتاب بھیجا تو میں اس کتاب میں زندگی کے اصول بیان کر تا۔ یہ بتاتا کہ کیاکام کرناچاہے اور کیا نہیں۔ پوری تفصیل سے بتاتا کہ زندگی میں کون کون سے کام کرنے چاہیں اور کون سے نہیں۔ یہ بیان کر تا کہ میں نے دنیا کیوں بنائی اور کیوں دنیا میں انسانوں کو چھوٹا بڑا بنایا۔ ظالموں کی چاہیں دراز کی اور اپنے بیارے بندوں کو کیوں محرومی اور غربت سے دوچار کیا۔ میں ایسا اس لیے کرتا کہ میرے بندے گر اہی میں نہ پڑ جائیں۔ میں ایسا اس لیے کرتا کہ میر سے بندے گر اہی میں نہ پڑ جائیں۔ میں ایسا اس لیے کرتا کہ میر کے بخص بناوں کہ وہ اس کیا دوروقت کی روٹی فراہم نہیں کر سکتے۔انہیں یہ بھی بتاوں کہ کیا وجہ ہے کہ زیادہ صور توں میں جھوٹ بچ پر حاوی ہو جاتا ہے ؛ یہ لسٹ بہت کمی ہے بات مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں اس کتاب میں یہ ہر گرنہ کہتا کہ فلاں آدمی جو تمہارے یاس میر اپینام لے کر آیا ہے اس کا فلال چیا بہت

خبیث آدمی ہے اور بیر نہ کہتا کہ (بیر الفاظ قران کے ہیں) ابولہب کے ہاتھ ٹوٹیں، ابولہب کا مال و دولت اس کے کسی کام نہیں آئے گا،وہ جہنم کی آگ میں جلے گا،اس کی بیوی بھی جہنم کی آگ میں جلے گی جو نبی کی راہ میں کانٹے بچھاتی رہی،اس کے گلے میں بچند ایڑا ہے۔

کیوں؟ ابولہب کے نام قرآن کی ایک پوری سورت کیوں؟ اس میں کون سی ہدایت ہے اور ہدایت بھی وہ جو رہتی دنیا کے لیے ہے؟ کیااللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کی نبوت کا انکار کرنے والوں کے لیے آگ اور جہنم کی خبر نہیں سنائی؟ پھر ابولہب پر لعن طعن کیوں؟ وہ بھی ایک ایس کتاب میں جس میں سمجھد ارلوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے؟ سنائی؟ پھر ابولہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے؟ کیا قرآن میں خد ااس تمنا کا اظہار کر رہا ہے کہ ابولہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں یا کسی اور سے دعامانگ رہا ہے؟ کیا خد اابولہب کی خبر نہیں لے سکتا جو اس کی اپنی مخلوق ہے اور اس کے محبوب کی وشمن ہے؟

ابولہب کو بھول جائیں ؛ صرف اتنا بتا دیں کہ پغیبر اسلام کے پیارے چیا ابو طالب جنہوں نے ایک باپ کی شفقت اور محبت سے اپنے بھینچ کی پرورش کی انہوں نے اسلام کیوں قبول نہیں کیا؟ بات سوچنے کی ہے یانہیں؟

شاید اس وقت میری عمر ستر ہیا اٹھارہ سال کی ہوگی۔ میں ٹرین کے ذریعے کچھ دوستوں کے ساتھ کراچی جارہا تھا۔ اس عمر کے لڑکوں کو سفر میں جس چیز کی سب سے زیادہ حاجت ہوتی ہے وہ کوئی نوجوان لڑکی ہے جسے دیکھ کر وہ آئکھیں ٹھنڈی کرتے رہیں اور سفر کی طوالت کا احساس کم ہو جائے لیکن بد قشمتی سے اس روز سفر میں ہمارے ڈب میں کوئی لڑکی تو کیا بڑھیا تک نہیں تھی۔ ایسے میں وقت گذار نابہت مشکل لگ رہا تھا۔ ملتان کے قریب کسی اسٹیشن پر گاڑی ذرا دیر کورکی تو داڑھی والوں کا ایک ہجوم ہمارے ڈب میں داخل ہو گیا۔ سب نے عجیب قسم کا سامان اٹھار کھا تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ ہر آدمی کے پاس ایک بستر بند اور ایک لوٹا ضرور تھا۔ میں نے زندگی میں اس سے پہلے اس قسم کے لوگ نہیں دیکھے سے سوچران ہو کر انہیں دیکھا رہا۔ اس وقت تک مجھے کوئی اپیا مسلمان دیکھنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا تھا جس کی شلوار شخنوں سے اور بندھی ہو۔ یہ میر ا تبلیغی جماعت سے پہلا تعارف تھا۔

مذہب کے حوالے سے اس وقت میں ایک گو مگو کی کیفیت میں تھا جس میں خداسے ڈرتا بھی تھا اور خدا کے وجود پرشک بھی کرتا تھا۔ رات کو سونے سے پہلے کلمہ بھی پڑھتا تھا اور لڑکیوں میں بھی پورے انہاک سے دلچیپی لیتا تھا۔ خیر مختصر ایہ کہ طویل سفر اور ریل کے ڈبے کی تنگی نے بہت جلد ہماراان سے تعارف کروا دیا۔ میرے سامنے جو تین افراد بیٹھے تھے ان میں سے ایک سرجن تھے، ایک کسی اور قسم کے ڈاکٹر اور ایک سائنس کے پروفیسر۔ بات چلتے جاس

مقصد کی طرف آگئی جسے اپنے بستر بند میں لپیٹ کر وہ گھر سے نکلے سے یعنی تبلیغ اسلام۔ میں نے اس سے پہلے تبلیغی جماعت کانام بھی نہیں سنا تھا۔ سوان کی گفتگو نہایت ولچپی سے سننے لگا۔ پیۃ چلا کہ بیہ صاحبان اکثر گھر چھوڑ کر اللہ کے دین کی خد مت اور اللہ کی خوشنو دی کی خاطر تبلیغ دین کے لیے جایا کرتے ہیں۔ ان کی گفتگو، حسن اخلاق اور لگن نے جھے بہت متاثر کیا گو کہ میں اس سے برسوں پہلے اتفاق سے پھر کر سچن مشنریز کو کام کرتے دیکھ چکا تھا اس لیے جھے یہ اندازہ تھا کہ خوش اخلاقی ان کے "پیشے" کا تقاضہ ہے لیکن جس چیز نے جھے سب سے زیادہ جیران کیاوہ یہ حقیقت تھی کہ یہ سب لوگ مجھ سے کہیں زیادہ پڑھے لکھے اور تجربہ کار تھے۔ تینوں نے سائنس کی تعلیم بھی حاصل کر رکھی تھی اس کے باوجود مجھ سے کہیں زیادہ پڑھے ناثر وع کر دیۓ جو اس وقت مذہب سے بیناہ لگاؤر کھتے تھے۔ میں نے اپنے محدود علم کے باوجود ان سے سوالات پوچھنا شروع کر دیۓ جو اس وقت اور بھی محدود ہواکر تا تھا۔

ساری رات ان لو گوں سے گفتگو کرنے کے بعد مجھے ان سے اتفاق تو نہیں ہو سکالیکن ایک بات کا احساس شدت سے ہوا کہ بیہ لوگ جدید علوم سے آشنا ہونے کے باوجود نئی دنیاسے نہ صرف لا تعلق ہیں بلکہ کسی وجہ سے یہ مذہب کو جدید زمانے سے ہم آ ہنگ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ انہوں نے میری جینز پر کئی جملے کسے، مجھے یہ بھی جتانے کی کوشش کی کہ میرے بال دین اسلام کے تقاضوں سے میل نہیں کھاتے اور میر انماز نہ پڑھنامیر ااور خداکے بھے کا معاملہ نہیں بلکہ شایدان کی ذاتی ذمہ داری ہے۔اس وقت میری ذہنی استطاعت ایسی نہ تھی کہ میں ان کے ان رویوں کا تجزیہ کر سکتانه ہی میری زندگی میں کوئی ایبابڑا یابزرگ تھاجواس پر میری رہنمائی کر سکتالیکن کئی برس بعد جب مجھ میں دنیا کواپنی نگاہ سے دیکھنے کا اعتماد پیدا ہوا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بیہ لوگ ظاہری طور پر پڑھے لکھے ہونے کے باوجو دبہت سے معاملات میں اندھے ہیں۔ مجھ پریہ انکشاف بھی ہوا کہ مذہبی ذہن کے لوگوں کواگر ان کے مذہب کا چیرہ صاف صاف د کھایا بھی جائے تووہ یاتواسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں یااس کی کوئی احمقانہ قسم کی توجیہہ تلاش کرکے لے آتے ہیں۔ مذہبی لو گوں کے ساتھ میرے تجربات نے مجھے سکھایا ہے کہ اس قشم کے عقیدے رکھنے والے لوگ کسی بھی چیز کو معروضی انداز میں دیکھنے سے قاصر ہوتے ہیں ،ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایک مٹلے میں بیٹھااس مٹلے کی خوبیاں گنوار ہاہولیکن اس نے ساری زندگی اس مٹکے میں سے قدم باہر نہ نکالا ہو۔ ایسے شخص کویہ اندازہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جس مٹلے میں وہ بیٹھاہے وہ باہر سے کیساد کھائی دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مٹلے کے باہر گندگی گئی ہو جو سب دیکھنے والوں کو صاف د کھائی دے رہی ہولیکن مٹلے کے اندر بیٹھا شخص اسے تبھی نہ دیکھ سکے اور جب باہر کھڑے لوگ اسے بتائیں کہ

تمہارا مڑکا گندگی میں کتھڑا ہے تو وہ گندگی کی بد ہو محسوس کرنے کے باوجو دخو دسے جھوٹ بولے گا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے بیہ بد بومیر اوہم ہے ضرور میری سونگھنے کی صلاحیت میں کوئی خرابی ہے وغیر ہوغیر ہ۔

جب میں بائیس یا تنگیں برس کا تھا تو میری ایک پروفیسر صاحب سے ملا قات ہوئی جو فلاسٹی کے پروفیسر تھے اور بہت پڑھے لکھے تھے۔ میں نے ان سے ملتے ہی ان سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ کیا خدا کا کوئی وجو د ہے؟ وہ میر ہے سوال پر ہنس دیئے اور مجھے سمجھایا کہ خدا کا وجو دیا عدم وجو د اس دنیا کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ خدا کے وجو د کی کہانیاں شروع ہی اس وقت ہوتی ہیں جب انسان اپنی زندگی سے غیر مطمئن ہو۔ جو لوگ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں، ان کے لیے یہ سوال بالکل غیر ضروری ہے۔ اس وقت میر ہے لیے شاید زندگی کا سب سے بڑا سوال ہی یہی تھا اس لیے میں ان کے جواب سے متاثر نہیں ہو الیکن بعد کی زندگی میں احساس ہوا کہ وہ درست کہہ رہے تھے۔ آپ کو اکثر مذہبی لوگ یہ کہتے سائی دیں گے کہ انسان جب مشکل میں ہو تا ہے تو ہی خدا یاد آتا ہے۔ خدا کی پیدائش اصل میں انسان کو زندگی میں پیش سائی دیں گے کہ انسان جب مشکل میں ہو تا ہے تو ہی خدا یاد آتا ہے۔ خدا کی پیدائش اصل میں انسان کو زندگی میں پیش آنے والی مشکلات ہی کے نتیج میں ہوئی۔ آپ سب جانے ہیں کہ جب انسان غاروں میں رہتا تھا تو سورج، بادل، سمندر، آندھی، خطرناک جانوروں اور اسی طرح کی چیزوں کو خدا مانتا تھا۔ جب انسان نے ان چیزوں کا توڑ دریافت کر لیا تو بیخ خدائی کے درجے سے گر گئیں۔

چو تکہ ہیں ایک مسلمان گھرانے میں پیداہوا تھااس لیے میری گفتگو کا دائرہ بھی اسلام تک محدود ہے لیکن اس کا پیہ مطلب ہر گزنہیں کہ صرف اسلام ہی جھوٹا مذہب ہے۔ میں نے سیکھاہے کہ دنیا کے تمام مذاہب ایک ہی سانچے میں وُھل کر ہے ہیں۔ ان سب کے مرکز میں کوئی ایسی قوت ہے جو انسانوں کی زندگی کو کا میابی یا بربادی سے دوچار کر سکتی ہے۔ یہ طاقت بلا تخصیص ہر مذہب کے پیروکاروں کو ایک خوف میں مبتلار کھ کر انہیں اپنی مرضی پر چلنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ طاقت کہیں انہیں جہنم کا خوف دلاتی ہے اور کہیں کرما کی دہائی دیتی ہے۔ یہ قوت انسان کا خالق ہونے کا دعویٰ کرتی ہے لیکن اتنی بڑی طاقت کا دعویٰ کرنے کے باوجود کوئی معمولی سامیجرہ دکھانے سے بھی مجبور ہے۔ ہز اروں برس کی انسانی تاریخ میں ہمیں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ماتا جہاں خدانے سے بھی مجبور ہے۔ ہز اروں برس کی کوئی ہوائی جہاز کریش ہو جائے اور دو تین سوافر ادمیں سے ایک آدھ نی جائے تو ذہبی لوگ فوراً سے مجزے کا نام دے کوئی ہوائی جہاز کریش ہو جائے اور دو تین سوافر ادمیں سے ایک آدھ نی جائے تو ذہبی لوگ فوراً سے مجزے کا نام دے دیں گے لیکن کوئی یہ نہیں کہا گا کہ ایک آدمی کے فئی جانے کا مطلب اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے۔ اگر خدا مجزے دکھایا کرتا ہے تو افریقہ کے قط میں مرنے والوں کو کھانے کے لیے کچھ کیوں نہیں دے دیتا۔ آپ کو انسانی تاریخ میں سے اگا فیانے تو مل جائیں گے کہ خدانے عیسی کے ذریعے مردوں کو زندہ کرکے دکھایا لیکن آج تک کوئی ایساواقعہ نہیں سے گا

کہ خدانے کس کے کٹے ہوئے ہاتھ یا پاؤں کو دوبارہ اگا دیا ہو۔ جو خداانسانوں کو اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کھانا اور پانی فراہم نہیں کر سکتا وہ جنب میں انہیں دودھ اور شہد کی نہروں کا وعدہ کس منہ سے کر تاہے اور وہ بھی اس صورت میں جب لوگ دن رات اس کی خوشامد کرتے رہیں اور اس کے ایجنٹوں کو جو (آج کل ملاوں اور پادریوں کی شکل میں ملتے ہیں پیچھلے زمانے میں پینجبروں کی شکل میں آیا کرتے تھے ) نذر نیاز دیتے رہیں۔

پیغیبروں سے یاد آیا؛ قرآن میں جے مسلمان خدا کی آخری کتاب قرار دیتے ہیں اور جمیں بتاتے ہیں کہ یہ ایک کتاب ہے جس میں رہتی دنیا کے لیے ہمام نسل انسانی کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ یہ کتاب شک سے بالاتر ہے اور اس کا ہر ایک حرف بی اور خدا کا کہا ہوا ہے۔ اس کتاب میں جمیں در جنوں پیغیبروں کا ذکر ماتا ہے۔ رسولوں کے قصے بھی اس میں درج ہیں لیکن کیسا عجیب انفاق ہے کہ قر آن اور دیگر اسلامی روایات میں جن نبیوں اور رسولوں کا ذکر ماتا ہے وہ سب سے سب بلا شخصیص مشرق و سطی میں پیدا ہوئے۔ اگر اللہ کی بادشاہی دنیا کے ہر کونے میں ہے، اگر خدا کا پیغام تمام انسانوں کے لیے ہے تو کیا وجہ ہے کہ کوئی پیغیبر مشرق و سطی سے باہر پیدا نہیں ہوا؟ اس بات کے جواب میں بہت سے مسلمان دوست یہ دعوی کرتے ہیں کہ قران کے مطابق نبی اور رسول دنیا کی ہر قوم میں جیجے گئے لیکن آج تک کوئی جے مسلمان دوست یہ دعوی کرتے ہیں کہ قران کے مطابق نبی اور رسول دنیا کی ہر قوم میں جیجے گئے لیکن آج تک کوئی ۔ کیا دنیا میں صرف عرب قوم ہیں بار کہتا کوئی میں جدایت اور رہنمائی کی ضرورت تھی؟ اگر نہیں اور پیغیبر دنیا کے دوسر کے ۔ کیا دنیا میں سے بی کیان کوئی چینی یا جاپانی پیغیبر بھی ہے کہیں؟ ذراسو چیے کہ کیا آپ نے کبھی کسی حضرت ذنگ ہوناتو خیر نا ممکن ہے بی کیکن کوئی چینی یا جاپانی پیغیبر بھی ہے کہیں؟ ذراسو چیے کہ کیا آپ نے کبھی کسی حضرت دنگ موئی ۔ حضرت جان میکڈ انگلہ ، حضرت عبان میکڈ انگلہ ، حضرت عبار لس اسمتھ ، حضرت اکسی محارت بوالوں کا ذکر ہے باتی کسی کا نہیں ، حضرت شن ذو کا گ

پچھلی نشست میں ہم بات کر رہے تھے کہ پڑھے لکھے اور سمجھد ارلوگ بھی مذہب کو کیو نکر مان سکتے ہیں۔ مجھے زندگی کے تجربے نے یہی سکھایا ہے کہ جو بات بچپن میں آپ کے ذہن میں بٹھادی جائے، اسے ذہن سے جھٹک دینااگر ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہو تا ہے۔ آپ میں سے زیادہ ترکا تعلق پاکستان یا بھارت سے ہے اس لیے یقیناً آپ اس بات سے واقف ہوں گے کہ ہمارے ہاں اگر آپ کا ہاتھ کسی طرح اپنی گردن کو جھو جائے تو ہاتھ پر بھونک مارتے ہیں۔ ایساکیوں ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں لیکن یہ جاہلانہ رسم یقیناً گئی نسلوں سے اس خطے کے لوگوں میں جاری وساری ہے۔ میں

مذہب اور رسوم ورواج کی رسیاں مدتوں پہلے توڑ چکا ہوں لیکن آج بھی اگر میر اہاتھ گردن کو جھو جائے تو جب تک میں ہاتھ پر پھونک نہ مارلوں مجھے چین ہی نہیں آتا۔ کئی بار میں جان بوجھ کر ایسا کرنے سے احتر از کر تاہوں لیکن پھر آخر ننگ آکر پھونک مار ہی دیتاہوں کہ اس بے ضرور سی پھونک سے کون سی خرابی ہو جائے گی۔ ایسامیں اس لیے کر تاہوں کہ اگر نئہ کروں تو ہو سکتا ہے مجھے نیند ہی نہ آئے یامیر اذبہن سارادن اسی کوفت میں الجھارہے۔

ذراغور کیجے یہ کس قدر معمولی بات ہے لیکن میں اپنی تمام تر پڑھائی لکھائی اور زندگی کے تجربات کے باوجود آئ بھی ایک طرح سے اس عادت کا غلام ہوں۔ مذہب سکھنے اور سکھائے جانے کی نوعیت بھی کچھ ایسی ہے۔ ہمارے ذہنوں میں بچپن ہی سے پچھ با تیں بٹھادی جاتی ہیں اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ساری زندگی ان کے غلام بخرہتے ہیں۔ اگر میں گردن کو ہاتھ گئے پر بھو نکیں مارنے کی عادت کی جگہ اگر یہ لکھ دیتا کہ مجھے نماز پڑھے بغیر چین نہیں پڑتا تو میرے مذہبی دوست فورا پکار اٹھتے "دیکھانا خدا کی قدرت" لیکن میری خوش قسمتی کہ اس بچکانہ تو ہم پرستی کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ اس قسم کے خیالات اور باتیں جو بچپن سے ہمارے ساتھ چلی آرہی ہوں بعض او قات عجیب عجیب شکلوں میں ظہور کرتی ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں جنہیں آپ میر ااستاد بھی کہہ سکتے ہیں؛ وہ ایک جانے بیچانے آدمی ہیں اور کئی حیثیوں میں ہز اروں لاکھوں لوگ انہیں جانے ہیں اس لیے میں ان کانام نہیں لوں گا۔ انہوں نے ایک بار مجھے اپنے عین کا ایک واقعہ سنایا تھاجو میں انہی کی زبانی آپ کوستا تاہوں پھر واپس آتے ہیں۔

میں بیہ واقعہ ان کی زبانی سنار ہاہوں اس لیے الفاظ بھی انہی کے ہیں۔

"میرے محلے میں میر اایک ہم عمر رہا کر تاتھا جس کے نام کا پہلا حصہ "زین" ہے۔ پورانام میں نہیں بتاوں گا۔
زین کے والد شہر کے ایک مشہور و معروف دینی عالم اور سکالر شے اور ان کا تعلق اہلحدیث فرقے سے تھا۔ اس وقت ہماری عمر پندرہ سولہ سال رہی ہوگی۔ زین کے گھر کا ماحول بہت سخت تھا اور تمام بہن بھائی ایک ایسے روبوٹ کی زندگی گذارتے شے جو اپنے والد کے ابروؤں کے اشارے پر کام کر تاہو۔ سب بچوں کو پانچ وقت نماز پڑھنا پڑتی، ہم لوگ اس وقت تک سگریٹ بینا نثر وع کر چکے شے زین بھی ہمارے ساتھ سگریٹ بیتالیکن گھر واپس جانے سے پہلے دس بیس چیو گم چباتا اور ماوتھ واش سے منہ دھو تا کہ سگریٹ کی بو کوئی نہ سونگھ لے، غرضیکہ تمام بچے اسلامی احکامات کے عین مطابق اینے بایہ کے غلاموں کی طرح رہتے تھے۔

"میر ا تعلق ایک نسبتا ماڈرن گھر انے سے تھا، جس کی وجہ سے صنف نازک سے میر المیل جول آزادانہ تھا اور میر ی اس وقت تک ایک گرل فرینڈ بھی بن چکی تھی، جبکہ زین کے گھر میں سخت پر دے کارواج تھا اور اس کی بہنوں کی سہیلیاں اگر ملنے آجاتیں تو انہیں گھر کے زنانہ جھے تک محدود رکھاجاتا، زین میں ایک عادت تھی کہ دوہ اپنی چھوٹی جات ہیں جہ ہے جہ ہے جہ ہے جہ کہ کہ دوہ اپنی چھوٹی جہ ہے جہ ہے جہ کہ کہ دوہ بہتی ہے جہ ہے جہ ہے جہ ہے جہ ہے جہ کہ کہ دن زین نے باتوں باتوں میں مجھے بتایا کہ اس کی بہن کی سہیلی گھر آئی ہوئی تھی وہ جب باتھ روم گئی جو گھر میں ایک بی تھا توزین باتھ روم کے دروازے میں ایک چھوٹی می درزسے اسے کپڑوں بغیر دیکتا رہا۔ میں نے اسے بہت لعنت ملامت کی اور سمجھایا کہ اگر کپڑے جاتے توکس قدر رسوائی ہوتی وغیرہ وغیرہ و غیرہ و خیر کہ دن بعد زین نے جھے ایک اور ہو شر باراز میں شر یک کیا۔ اس کی بات بمیشہ ایک بی اندازسے شر وع ہوتی تھی، یار میں گھر پر اکیلا تھا یا کمرے میں اکیلا تھا یا کمرے میں اکیلا تھا اور شیطان نے مجھ پر غلبہ پالیا۔ خیر اس معاملے میں زین نے فرمایا بیار میں گھر پر اکیلا تھا شیطان نے مجھ پر غلبہ پالیا، گھر میں ایک طوطا تھا میں نے اسے پنجرے سے نکال کر اس کے ساتھ ایک بری حرکت کرنے میں کتا گنا ہگار ہوں۔ میں نے بہت لعنت ملامت کی اور دیر تک کوستار ہا۔ میرے لیے اس کی بہت صدمہ میں کتا گنا ہگار ہوں۔ میں نے اسے بہت لعنت ملامت کی اور دیر تک کوستار ہا۔ میرے لیے اس کی بہ حرکت بہت صدمہ میں کتا گنا ہگار ہوں۔ میں نے دبئی کشاش اور گھٹن کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اسے کہا کہ تو بہ استعفار کرے اور آئندہ کہی ایک و کو بہتی کشاش اور گھٹن کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اسے کہا کہ تو بہ استعفار کرے اور آئندہ کھی ایک و کو تہ نہ کرنے کا وعدہ کرلے تو خدا اسے معاف کر دے گا۔

"پچھ ہی دن گذرے سے کہ زین صاحب پھر اسی تمہیدی جملے سمیت نازل ہو گئے" یار میں گھر پر اکیلا تھا۔" اب کیا ہوا؟ میں نے چلا کر پوچھا۔" یار شیطان نے مجھ پر غلبہ پالیا، گھر کا گیٹ کھلا تھاکسی کی بکری اندر آگئی اور میں نے اسے پکڑ کر اس کے ساتھ زیادتی کر لی۔" یہ کہہ کر زین زارو قطار رونے لگا، میں سمجھا کہ اپنے کیے پر شر مندہ ہے کہ طوطے والے واقعے کے بعد اس نے توبہ کی تھی لیکن توبہ پر قائم نہیں رہ سکا۔ میں نے اسے ایک طرح سے حوصلہ دینے کے لیے کہا چلو کوئی بات نہیں، کم از کم طوطے جیسا ظلم تو نہیں نال۔ اس نے جو اب میں جو پچھ کہا اسے سن کر میری سٹی گم ہوگئ۔ کہا چلو کوئی بات نہیں، کم از کم طوطے جیسا ظلم تو نہیں نال۔ اس نے جو اب میں جو پچھ کہا اسے سن کر میری سٹی گم ہوگئ۔ کہنے لگا" یار وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں کتنا بڑا گنا ہگار ہوں یہ تو حلال جانور تھا۔"

آپ نے دیکھا کہ زین صاحب کو اس بات کا تو ذرااحساس نہیں کہ انہوں نے بے زبان اور بے کس جانوروں کونہ صرف اذیت پہنچائی بلکہ ایک کو جان سے مار دیالیکن ان کے لیے بیہ غم کہیں بڑا تھا کہ ان کے ہاتھوں ایک حلال جانور کو تکلیف پہنچ گئے۔، یہ ہوتے ہیں ذہنوں میں بٹھائے گئے خیالات؛ یعنی اگر بکری کی جگہ کوئی حرام جانور ہو تا تو زین صاحب کے ضمیر کا بوجھ بہت کم ہو جانا تھا۔ حلال جانوروں کی بات آگئ تو آپ کو ایک اور جھوٹے سے واقعہ میں شریک کر لوں۔ میں ایک بار مسجد میں گیا، جی ہاں امام صاحب کی ہوا خارج ہونے کے واقعے کے بعد بھی میں ایک دو بار مسجد میں جاچکا

ہوں، اس بار میں اپنی والدہ کی ضد پر اہام صاحب کو لینے گیا تھا جنہیں ہمارے گھر آکر میرے والد کی برسی پر" ختم پڑھنا ان سے کہا کہ آپ اندر انھا اور یہ واقعہ پاکستان کا نہیں برطانیہ کا ہے۔ میں اپنے بھائی کے ہمراہ معجد میں پنچا تو میں نیخیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اندر آؤ۔ جب اندر جائیں، میں گیا تو ضرور کچھ نہ پچھ گڑ بڑ ہو جائے گی۔ میرے بھائی نے ضد کی کہ نہیں پچھ نہیں ہو تا، تم اندر آؤ۔ جب اندر گئے تو مولوی صاحب نے کہا کہ ذراد پر بیٹھ جائیں، میں بچوں کا سبق ختم کر الوں تو چاتا ہوں۔ پھر مولوی صاحب بچوں کو خاطب کر کے گویا ہوئے؛ "ہاں تو بچو میں آپ کو بتارہا تھا کہ ہمارے دین اسلام میں میتیم کی بہت بڑی قدر ہے اور میتیم کی ویکھ جائیں، میں نتیم کی بہت بڑی قدر ہے اور میتیم کی مان نہ ہو تو اسے گھر لاکر پالو پو سو بشر طیکہ وہ جانور حلال ہو۔" لیجے اب ایسی بات سن کر مجھ سے کیو کر خاموش رہاجا تا میں مان نہ ہو تو اسے گھر لاکر پالو پو سو بشر طیکہ وہ جانور حلال ہو۔" لیجے اب ایسی بات سن کر مجھ سے کیو کر خاموش رہاجا تا میں نے کہا مولانا صاحب کیوں بچوں کو جہالت سکھار ہے ہیں آپ کے نبی نے حلال کی شرط اس لیے رکھی کہ جب آپ اس میتیم کو پال بوس کر بڑا کریں تو اسے ذکر کر کے کھا جائیں؟ میرے بھائی نے فوراً دخل دے کر معاملہ ٹھنڈ اکرنے کی کوشش کی لیکن میں بڑبڑا تا ہوا معجد سے باہر نکل گیا۔ میرے بھائی نے مولوی کو مناکر بلالیا اور ہم اسے گھر لے گئے ، یہ کوشش کی گیکن میں بڑبڑا تا ہوا معجد سے باہر نکل گیا۔ میرے بھائی نے مولوی کو مناکر بلالیا اور ہم اسے گھر لے گئے ، یہ جائے گھر سے باہر علا گیا تھا۔

لیجے یہ تو تھی آج کی کہانی آپ نے دیکھا کہ ان مسلمانوں کے حلق میں جانوروں کا حلال وحرام کس بری طرح اٹکا ہوا ہے۔ برطانیہ کا ایک مشہور لطیفہ ہے کہ یہاں مسلمان بیگ میں بلیک لیبل کی ہوتل اٹھائے دکان دکان حلال گوشت تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ ایک مسلمان جس نے ہاتھ میں شراب کی ہوتل اٹھار کھی جب قصاب سے گوشت کی طرف اشارہ کرکے بھا؟" جنی اک اوہ حلال اے اوہناای گوشت وی حلال اے اوہناای گوشت وی حلال اے : ؛ (یعنی جس قدر آپ کی شراب حلال ہے اتناہی یہ گوشت بھی حلال ہے)۔

جس طرح میں نے مذہب سے جان چھڑالی لیکن گردن کو ہاتھ لگنے پر اب بھی بے چین ہو جاتا ہوں اسی طرح میں جب آپ بھی اپنے مذہب کو ترک کرنے کا سوچیں گے توبڑی مشکلوں سے گذر ناہو گا۔ اگر ان مشکلوں سے گذرے کی ہمت آپ میں نہیں تو ٹھیک ہے مذہب سے جڑے رہیں لیکن اسے اپنے اور اپنے خاندان کی خوشیوں میں آڑے نہ آنے دیں زندگی بھر پور انداز میں گذاریں اور لوگوں کو جہالت کی بنیاد پر جج کر ناترک کر دیں ہے بھی بہت ہو گا۔ جاتے جاتے ایک بات اور بتاتا جاوں کہ زین صاحب بچھلے کئی برسوں سے مدینہ منورہ کی ایک مسجد کے امام ہیں۔ وہ گلیاں جہاں قدم رکھنے کے لیے کروڑ ہالوگ ترس ترس کر مر جاتے ہیں جہاں د فن ہونے کی خواہش لاکھوں پڑھے لکھے سمجھد ار لوگ رورو

کر کرتے ہیں ہمارا طوطے والا دوست وہاں ایک مسجد میں اپنے دین کا فروغ کر رہاہے۔بس جسے بلاوا آ جائے۔ آپ فی الحال یہی گنگناہئے "میرے آ قابلالو مدینے مجھے "۔

خداکون ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ اس کی شکل کیسی ہے؟ اس کی عاد تیں کیسی ہیں؟ اسے کیا پسند ہے اور کیا نہیں؟ یہ اور اس سے ملتے جلتے در جنوں سوالات ہر اس بچے کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جے آئکھیں کھولتے ہی یہ بتایا جانا شروع کر دیا جائے کہ کہیں کوئی ذات الی بھی ہے جو ہر وقت ہر جگہ موجو در ہتی ہے جو سب کچھ دیکھ اور سن سکتی ہے۔ جس سے دنیا میں ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی حرکت بھی پوشیدہ نہیں رہتی وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ داستان جہاں بچوں کے کئی سوالات کا جواب فراہم کرتی ہیں مثلا"لوگ مرکر کہاں چلے جاتے ہیں؟ (اللہ میاں کے پاس)، کوئی شخص بے وقت کیوں مرگیا (اللہ کی مرضی الیی تھی) اس بچے کی ٹائکیں کیوں نہیں ہیں (اللہ نے اسے ایسا بنایا ہے) وہیں بہت سے بخے سوالات بھی پیدا کر تی ہے۔

ایک متجسس بچے کے طور پر میں بھی دن رات اپنی والدہ کا جینا حرام کیے رکھتا۔ اللہ کی مرضی بدلتی کیوں رہتی ہے؟ ابلہ کل ہی تو اس بچے کا باپ مر اتھا آج یہ بھی کیوں مرگیا؟ کیا اس بچے کی مال کوئی بہت گنا ہگار عورت ہے؟ اللہ برے لوگوں کو سزا کیوں نہین دیتا ہمیشہ اچھے لوگوں کی زندگی کیوں جلدی ختم کر دیتا ہے؟ اگر اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو بندر اور سور بنادیا تھا تو ہمارے محلے کے بدمعاش کووہ گر فتار تک نہیں کروا تا آخر کیوں؟

ان سوالوں کا جواب میری والدہ کیا دیتیں کہ وہ تو خود اپنے ماں باپ کی سکھائی ہوئی جہالت کو بڑی مشکل سے ہفتم کیے ہوئے تھیں لیکن اسکول میں ذرا آگے بڑھے تو پتہ چلا کہ بہت سے سوالوں کے جوابات صرف مذہب دے سکتا ہے۔ اچھاجی چلیں مذہب سے رجوع کرتے ہیں۔ بہت سے بچکانہ سوالات کے ان سے بھی زیادہ بچکانہ سوالات تو ہمیں مذہب میں مل گئے کہ اللہ تعالی نے دنیا اس لیے بنائی کہ وہ اپنے پیارے محبوب کو دنیا میں بھیجنا چاہتا تھا۔ اللہ برے لوگوں کی رسی دراز کرتا ہے کہ دیکھیں وہ کس حد تک جاتے ہیں۔ اللہ اپنے پندیدہ لوگوں کو نبی اور پنیمبر بنالیتا ہے اور ان کے کہ رسی دراز کرتا ہے کہ دیکھیں وہ کس حد تک جاتے ہیں۔ اللہ اپنے پندیدہ لوگوں کو نبی اور پیمبر بنالیتا ہے اور ان کے ذریعے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا تا ہے۔ ان جو ابات سے پیدا ہونے والے ضمنی سوال جھوڑ بھی دیئے جائیں (پنیمبر اللہ کا پیغام لینے پہاڑوں پر کیوں جایا کرتے تھے؟ کیا وہاں اللہ نے کوئی ریسٹ ہاوس یا نبیوں کی تربیت گاہ قائم کرر کھی ہے؟ اگر اللہ براہ راست میگا فون کے ذریعے دنیا کو اپنی ہدایات جاری کر دیا کرے توزندگی کئنی آسان ہو جائے کوئی کسی نبی یارسول اللہ براہ راست میگا فون کے ذریعے دنیا کو اپنی ہدایات جاری کر دیا کرے توزندگی کئنی آسان ہو جائے کوئی کسی نبی یارسول

پر جھوٹاہونے کا الزام ہی نہ لگا سکے اور بد کر دار لوگ اللہ کا براہ راست حکم سن کر ممکن ہے بد کر داری سے باز ہی آ جائیں)۔

خیر یہ توبات کہیں اور نکل گئی، کہنا یہ تھا کہ یہ جو اب جیسے کیسے بھی تھے مذہب نے ہمیں فراہم کر دیے۔ کوئی ان سے تاکل ہو یانہ ہولیکن کم از کم جو اب تو دے دیا گیاہے اب ان سوالات کا کیا کیا جائے جنہیں مذہب پیدا کر دیتا ہے۔

ایساہی ایک سوال جو بچپن سے میرے ساتھ چاتا رہاہے وہ قر آن میں موجو دعلوم کا ہے۔ میں نے اپنے بڑوں سے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ قر آن خدا کی کتاب ہے اور بیر ہتی دنیا تک کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ میں نے کوشش کی کہ قر آن کو ترجے کے ساتھ پڑھوں لیکن محسوس ہوا کہ اس البھی ہوئی تحریر کوپڑھنا تو آسان ہے سمجھنا خاصاد شوار ہے۔

پھر مجھے بتایا گیا کہ قر آن کی نفاسیر کا مقصد قر آن کا مفہوم کند ذہن لوگوں کو سمجھنانا ہے، سومیس نے تفاسیر کا مطالعہ بھی شروع کر دیا۔ میں ابھی اسکول ہی میں پڑھتا تھا کہ میر کی بڑی بہن ایف ایس می میں داخل ہو گئیں۔ ان کی بائیالو بی کی بہت پہلے بڑے ہڑے جانور رہا کرتے تھے،

تاب کو ازراہ تجسس پڑھا تو معلوم ہوا کہ دنیا میں انسانوں کے آنے سے بہت پہلے بڑے بڑے جانور رہا کرتے تھے، جنہیں عام زبان میں ڈائناسور کہاجا تاہے۔ یہ ڈائناسور کوئی پینسٹھ ملین برس پہلے اس دنیا میں موجو در ہے۔ میں نے قر آن میں کسی الیے اشارے کی تلاش شروع کی جو مجھے بتا سکے کہ اللہ کو ڈائناسورز کے بارے میں معلوم تھا اور اس نے اپنے بندوں کو اس بارے میں بتایا بھی تھالیکن میں بری طرح ناکام رہا۔

میرے لیے یہ بات نا قابل فہم تھی کہ اللہ دنیا میں ایک حرف تک نہیں بتایا۔ میرے لیے یہ بات نہایت نا قابل فہم تھی۔

کیا اپنے پٹیمبروں تک کو اس بارے میں ایک حرف تک نہیں بتایا۔ میرے لیے یہ بات نہایت نا قابل فہم تھی۔

کیا اپنے پٹیمبروں تک کو اس بارے میں ایک حرف تک نہیں بتایا۔ میرے لیے یہ بات نہائی ہم تھی۔

جیپن میں مجھے بھی دوسرے بچوں کی طرح جنوں پریوں کی کہانیوں میں بہت دلچیں ہواکرتی تھی اور میں نے جب بھی کسی بڑے سے جنوں کے وجود کے بارے میں دریافت کیا توجھے ہمیشہ یہی جواب ملا کہ "جنوں کا وجود توبر حق ہے کیو نکہ ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے "اسلامی عقیدے میں جنوں کی کہانیاں تو بہت سی مل جائیں گی جن کے وجود کی کوئی معمولی سی نشانی بھی آج تک کسی کو نہیں مل سکی لیکن دنیا میں دوسو ملین سال تک بسنے والے ڈائناسورز کو قرآن نے بھلادیا ۔ میں نے بہت سے پڑھے لکھے لوگوں سے جو اپنے آپ کو عالم سجھتے اور کہلاتے تھے یہ سوال کیا کہ خدانے قرآن میں ڈائناسورز کا ذکر کیوں نہیں کیالیکن کوئی بھی مجھے کوئی تسلی بخش جو اب نہ دے سکا اور آخر میں تان اسی پر آکر ٹوٹی کہ اللہ کی مرضی وہ جو جی چاہے پوشیدہ رکھے۔ یہ جو اب کسی ایسے شخص کو تو شاید قائل کر سکتا ہو جو آ تکھیں بند کر کے پہلے ہی سے مذہب کی کہی ہوئی ہر بات کو سے مان چکا ہو لیکن میرے لیے اس منطق بلکہ غیر منطقی بن کا سجھنا بہت

د شوار تھا۔ جب میں بی اے میں پہنچاتو میری رسائی ایک بزرگ دوست کی لا بَریری تک ہوگئ، اور میں نے دنیا کی تاریخ کو جانے اور سیجھنے کی جبتجو شروع کر دی۔ مجھے معلوم ہوا کہ ایک آئرش پادری بلکہ آرچ بشپ (مہاپادری) دنیا کی پیدائش کی تاریخ بھی متعین کر چکا ہے۔ میں نے پڑھا کہ آرچ بشپ جیمز اشر نے تورات اور انجیل میں دیئے گئے واقعات اور نبیوں کے شجرہ ہائے نسب کو دیکھتے ہوئے نتیجہ نکالا ہے کہ دنیا کی پیدائش اتوار چارا کتوبر 4004 قبل مسے میں ہوئی۔ اس طرح دنیا کی چدائش اتوار چارا کتوبر 4004 قبل مسے میں ہوئی۔ اس طرح دنیا کی عمر کوئی چھ ہز اربرس پر انی قرار پائی۔ مجھے ایک کشمیری ہونے کی حیثیت سے علم تھا کہ خطہ کشمیر کی تاریخ ہو ایک نیوبات کی سب سے پر انی تحریری تاریخ ہے اور اس کے مطابق کشمیر بھی چھ ہز اربرس سے مسلسل آباد چلا آرہا ہے لیکن سے بات میری سمجھ میں نہ آسکی کہ اگر جیمز اشر کے دعوے کے مطابق اس وقت دنیا کی تخلیق ہور ہی تھی اور اللہ تعالی شیطان کو سمجھ میں نہ آسکی کہ اگر جیمز اشر کے دعوے کے مطابق اس وقت دنیا کی تخلیق ہور ہی تھی اور اللہ تعالی شیطان کو سمجھ میں نہ آسکی کہ اگر جیمز اشر کے دعوے کے مطابق اس وقت دنیا کی تخلیق ہور ہی تھی اور اللہ تعالی شیطان کو سمجھ میں نہ آسکی کہ اگر جیمز اشر ار ہالوگوں پر مشمئل رعایا کہاں سے آگئے ؟

سائنس کی ترقی نے جہاں زندگی کو کئی طرح کی سہولیات عطاکی ہیں وہیں اس کا ایک کمال یہ بھی ہے اس کے ذریعے ہمارے سیارے زمین کی تاریخ مرتب کے جانے میں بھی مدد ملی ہے۔ ڈائناسورز کی ہڈیوں اور دیگر فاسلز کی عمر کا تعین کرناہو یا جیالو جی کی مددسے زمین کی تہوں میں و فن تاریخ کا تجزیہ سائنس نے مذہب کے لیے جن چیلنجز کو جنم دیا ہے اس کو جھٹلانا ایک ایسے نظام فکر کے لیے ممکن نہیں جس کی بنیاد اندھے اعتقاد پر ہو۔ اسلام میں عیسائیت اور یہودیت کی کتابوں کو بھی خدا کی کتابیں مانا گیا ہے ، ایسے میں آرج بشپ اشرکی دی گئی تاریخ اسلام کے لیے بھی قابل قبول ہوگی۔ اب اس دعوے کو سائنس کی روشنی میں دیکھا جائے تو مذہب کی جھاگ منٹوں میں بیٹھ جائے گی۔ اگر ڈائناسورز اللہ نے بنائے تھے تو انہیں بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ڈائناسورز سے لے کر اب تک زمین پر کیا ہو تارہا؟ ڈائناسورز کیوں ختم ہو گئے؟ کیا ڈائناسورز کی ہدایت کے لیے بھی نبی بھیجے گئے تھے؟ اللہ نے اپنے رسولوں کو اتن بڑی تاریخی حقیقت سے بے خبر کیوں نہیں بتائی؟ یہ تو ہو گئی ایک سامنے کی بات جس کا اسلام تو کیا گئی کو بی نہیں بتائی؟ یہ تو ہو گئی ایک سامنے کی بات جس کا اسلام تو کیا گئی کی بھی کے بیاس کوئی جو اب نہیں۔

فرض کیجے کہ آرج بشپ اشر نے پیغیبروں کی عمریں ٹھیک طرح نوٹ نہیں کیں اور پرانے زمانے میں لوگوں کی عمریں نونو سوسال ہوا کرتی تھیں (اسلام کا دعوا) تو پھر بھی آدم سے لے کرعیسیٰ تک کی تریسٹے نسلیں صرف ساٹھ پینسٹے ہزار سال تک پھیل سکتی ہیں، پینسٹے ملین سال ایک بہت لمبی مدت ہوتی ہے۔ پر انے لوگوں کی عمریں نونو سوسال ہونے اور ان کے قد ساٹھ ساٹھ گز ہونے کا دعویٰ مضحکہ خیز توہے ہی زمین کی تہوں میں ملنے والے شواہد کی روشنی میں یہ ہوس کی تہوں میں ملنے والے شواہد کی روشنی میں یہ ہوس تا کہ سجدے کی کہانیوں پریقین کرنے والے سائنس کو کیسے ثابت بھی ہو چکا ہے۔ ایسے میں آدم اور حوا اور شیطان کے سجدے کی کہانیوں پریقین کرنے والے سائنس کو کیسے

جھٹائیں گے۔جولوگ جنوں کے (مکمل طور پر فرضی) وجود کو محض اس خاطر آئھیں بند کر کے قبول کرنے پر تیار ہیں کہ قرآن میں ان کاذکر آیا ہے وہ قرآن میں خدا کی اتنی بڑی تخلیق کاذکر نہ ہونے کے سوال کا کیا جو اب دیں گے ؟ ہو سکتا ہے ڈائناسورز کسی اور خدانے بنائے ہوں اور اللہ تعالی نے پیشہ ورانہ رقابت کی وجہ سے ان کاذکر اپنی کتاب میں نہیں کیا؟

میں نے جب سے اپنی یاد داشتیں لکھنا شروع کی ہیں، مجھے در جنوں لوگوں نے پر سنل میسی ہیں، جن میں کہا جاتا ہے کہ وہ میری کہی ہوئی باتوں سے مکمل اتفاق رکھتے ہیں لیکن چونکہ ایک مسلمان گھرانے کے فرد ہیں، اس لیے میری پوسٹ پر کمنٹ نہیں کرسکتے۔ یہ دوست میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور مجھے تاکید کرتے ہیں کہ میں اپناکام جاری رکھوں، اس سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں موجود شبہات دور ہورہ ہیں اور وہ بہتر انداز سے مذہب بالخصوص اسلام کا تجزیہ کر پارہے ہیں۔ اس طرح کچھ دوست جن میں بالخصوص نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہے، مجھ سے اسلام کا تجزیہ کر پارہے ہیں۔ اس طرح کچھ دوست جن میں بالخصوص نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہے، مجھ سے سوال بھی پوچھے لگ گئے ہیں۔ ان سوالوں کا انداز وہ نہیں جو اندھے اعتقاد والے مسلمان پوچھا کرتے ہیں بلکہ ان سے بخوبی اندازہ ہو تا ہے کہ پوچھے والا تجسس کی اسی منزل سے گذر رہا ہے، جہاں میں اپنی ٹین ات کے زندگی میں کھڑا تھا۔ ایک سوال جو بہت زیادہ پوچھا جارہا ہے، وہ پیغیر اسلام کی بیویوں کے بارے میں ہے۔ سو، میں کوشش کرتا ہوں کہ آج اس بارے میں اپنی جبتو کا نچوڑ آب سے شیئر کروں۔

بچپن میں ہمیں بتایا گیاتھا کہ پنیمبر اسلام کی ذات ہر مسلمان کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ جنت کا حقد ار اور اللہ کا پیارا بن جائے تواسے چاہیے کہ وہ پنیمبر اسلام کی ہر بات کی تقلید کرے۔ ایک بچے کے طور پر میری خواہش بھی یہی تھی کہ میں مرکر جہنم کی آگ میں نہ جلوں بلکہ اللہ کا قرب کسی طرح جھے مل جائے۔ جب میں نے سیر ت النبوی کا پہلے پہل مطالعہ شر وع کیا تومیری د لچپی کاسب سے بڑامر کز محمد صاحب کی زندگی رہی۔ وہ کیا کھاتے اور پیتے تھے، کس طرح دو سروں سے معاملات کرتے تھے، اپنے عزیز رشتہ داروں سے ان کا سلوک کیسا تھا، ہمسایوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، دوستی یاری میں ان کا معیار کیا تھا، وغیر ہوغیر ہوغیر ہو

جب میں یہ سب پچھ تفصیل سے پڑھنے بیٹھا تو مجھے نبی اسلام کی از دواجی زندگی کے بارے میں جان کر بہت حیرت ہوئی۔ مجھے پتہ چلا کہ نبی اکرم مسلمانوں کو توبہ تھم دیتے ہیں کہ وہ صرف چار عور توں سے بیک وقت شادی کر سکتے ہیں اور وہ بھی اس صورت میں، جب ان سب کے ساتھ یکسال سلوک کر سکیں لیکن خود انھوں نے در جنوں عور توں سے شادی کی اور روایات کے اختلاف کے باوجو د اس بات سے کسی کوانکار نہیں کہ ان کی ایک وقت میں سات سے گیارہ تک

بیویاں بھی رہی ہیں۔ میری حیرت کی بنیادیہ تھی کہ اگر نبی اکرم کی ذات ہمارے لیے تقلید کا بہترین نمونہ ہے تواسے مکمل طور پر قرآن کی ہدایات سے ہم آ ہنگ ہونا چاہیے تھالیکن ایسا تھا نہیں۔ اس سوال کا جواب مجھے کئی برسوں بعد جاکر ملا لیکن میں نے جن پڑھے لکھے اور عالم لوگوں سے اس پر بات کی، ان میں سے کوئی بھی مجھے قائل نہ کر سکا۔ کئی نے تو مجھے شدید عذاب کی نوید بھی سنائی کہ ایک ایمان والے کے لیے اس قشم کے خیالات کا دل میں پیدا ہونا بھی جہنم کا پروانہ ہوتا ہے۔

مجھے اپنی جبچو کے دوران نبی اسلام اور ان کی بیویوں کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملا اور اس کا ذریعہ کو تی اور نہیں، قر آن اور حدیث تھے۔ مجھے معلوم ہوا کہ نبی کی پہلی بیوی خدیجہ ان سے عمر میں بڑی تھیں اور ان کی زندگی میں نبی نے دوسری شادی نہیں کی لیکن خدیجہ کے مرنے کے بعد گو یا بیویوں کی قطار لگ گئے۔ میرے لیے یہ بات بڑے تنجب کا باعث تھی کہ نبی کے پیروکار جب کسی قافلے یا کسی بستی پر حملہ کرتے تو مر دوں کا قتل کر کے ان کی عور توں کو غلام بنا لیتے اسابی ایک واقعہ مجھے بنی سے اور پھر یا تو ان سے تاوان لے کر انھیں چھوڑ دیتے یا انھیں اپنی باندیاں یا بیویاں بنا لیتے۔ ایسابی ایک واقعہ مجھے بنی مصطلق کی جویر یہ کے بارے میں پڑھنے کو ملا جس نے ایک طرح سے مجھے جھجھوڑ کر رکھ دیا۔ بتاتے ہیں کہ یہ خاتون بنی مصطلق کے کسی بڑے سر دار کی بیوی اور بڑے مرتے کی حامل تھیں۔ جب مسلمانوں نے ان کے مردوں کو مار کر عور توں کو غلام بنالیا تو ان سے آزادی کے بدلے تاوان مانگا۔ جویر یہ نے عرض کیا، اے محمد میرے پاس تو تاوان کی رقم نہیں، جس پر نبی نے فوراً کہا کہ تم اگر مجھ سے شادی کر لو تو میں تمھارے تاوان کی رقم اداکر دوں گا اور یوں جویر بیہ ان کے حرم میں داخل ہو گئی۔

اس قسم کاواقعہ خیبر کی جنگ کے بعد کا ہے جس میں صفیہ نامی ایک خاتون کے شوہر اور خاندان کے دیگر مر دول کو قتل کر دیا گیا۔ کلبی نام کا ایک شخص نبی کے پاس آیا اور نبی سے دو کنیز وں کی فرمائش کی۔ نبی نے اسے دوعور تیں دیے جانے کا حکم دیا لیکن کچھ دیر بعد کسی نے نبی کو آکر بتایا کہ جو عور تیں کلبی کو دی گئی ہیں، ان میں سے صفیہ ایک غیر معمولی عورت ہے، سونبی نے کلبی کو بلا کر کہا کہ تم صفیہ کی جگہ کوئی اور کنیز لے لو اور خود صفیہ سے شادی رچالی۔ اس واقعے کی تفصیلات میں ہمیں صاف طور پر یہ بھی پچھ چلتا ہے کہ اس موقعے پر نبی نے قرآن میں بیان کر دہ عدت کے حکم کی بھی پر واہ نہیں کی جس کے تحت کسی عورت کا خاوند مر جائے تو اسے چار مہینے دس دن بعد دوسری شادی کی اجازت ہوتی ہے لیکن نبی اگر م نے اس دات جلہ عروسی ہوایا اور اس خاتون سے از دواجی تعلق قائم کر لیا۔ میرے لیے اس واقعے کا ایک اور ہو شر با پہلویہ بھی تھا کہ جس شخص نے اس عورت کے بھائیوں، باپ اور شوہر کو قتل کیا، وہ اسی رات اس سے محبت اور ہو شر با پہلویہ بھی تھا کہ جس شخص نے اس عورت کے بھائیوں، باپ اور شوہر کو قتل کیا، وہ اسی رات اس سے محبت اور ہو شر با پہلویہ بھی تھا کہ جس شخص نے اس عورت کے بھائیوں، باپ اور شوہر کو قتل کیا، وہ اسی رات اس سے محبت

جتانے میں مشغول ہو گیا۔ ایسے میں اس عورت پر کیا گذری ہو گی، آپ میں سے کسی نے کوئی عزیز، موت کے ہاتھوں کھویاہو توا سپ کے لیے اس کا اندازہ کرنامشکل نہ ہو گا۔ یادرہے کہ جس ذات شریف کی یہاں بات ہورہی ہے، ان کا ایک لقب رحمتہ للعالمین بھی ہے۔

اس طرح کے بے شار قصول سے احادیث اور سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ اگر مزید جاناچاہیں تو یہ کتابیں پڑھ لیں۔ایک اور ام المو منین جن کا ذکر پغیبر اسلام کی زندگی کے ضمن میں بہت اہم ہے؛ وہ بی بی عائشہ ہیں۔ بی بی عائشہ ابو بکر صاحب کی صاجزادی تھیں۔ جب نبی اسلام سے ان کا نکاح ہواتو ان کی عمر چھ سال اور نبی کی عمر اکیاون سال تھی۔ جب رخصتی ہوئی تو یہ بی نو سال کی ہو چکی تھیں اور نبی اسلام چون سال کے ۔یقیناً آپ کے اردگر دکوئی نو سال کی پڑی ہو گئی ہو، بھیتجی ہویا کوئی اور رشتہ دار۔ ذرادیر کواس پڑی سے گفتگو سال کی پڑی ہو گئی ہو، ہمین ہو، بھا نجی ہو، ہمین ہو، ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہوئی قدر معصوم اور نتھی سی پڑی ہے۔ اور یہ میں آپ سے اس زمانے میں کہ رہا ہوں، جہاں آپ نے اس زمانے میں کہ رہا

ہمارے زمانے میں (یعنی کوئی بیس تیس سال پہلے) ہمیں کسی چیز کا پیتہ نہیں ہو تا تھا۔ سارا دن گڑیوں سے کھیلتے رہنا دنیا کی کوئی خبر نہ تھی۔ ذرا سوچے اگر بیس تیس سال پہلے کے بچوں کی معصومیت کا یہ عالم تھا تو چو دہ سوسال پہلے نو سال کے بچے کیسے رہے ہموں گے ؟ یہ بچی نبی کی بیوی بنی اور اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سب سے چہیتی بیوی بنی۔ جب نبی کی وفات ہوئی تو اس بچی کی عمر محض اٹھارہ برس تھی لیکن چو نکہ وہ ام المو منین تھیں ، اس لیے اٹھیں دوبارہ شادی کی اجازت بھی نہ تھی۔ ایک طرف تو اسلام دعویٰ کرتا ہے کہ اسے عور توں کے نفسانی جذبات کا احساس ہے ، اس لیے اجازت بھی نہ تھی۔ ایک طرف تو اسلام دعویٰ کرتا ہے کہ اسے عور توں کے نفسانی جذبات کا احساس ہے ، اس لیے بیواؤں کی شادی ضروری ہے لیکن نبی کی ملکتی فطرت سے کیوں کر گوارا کرتی کہ ان کی بیویاں ان کے بعد کسی اور سے جنسی تعلق قائم کریں ، چنانچہ عائشہ کو باقی زندگی بغیر مر دکے گذار نی پڑی۔ کسی نن (راہبہ) سے پوچھ کر دیکھیے کہ اس طرح کی مشکلات آتی ہیں ؟

ایک بہت مشور قصہ زینب بن جحش کا بھی ہے جو نبی کی کزن تھیں۔احادیث کے مطابق ان کی شادی نبی کے گود

لیے ہوئے بیٹے زید سے ہوئی تھی۔ایک روز نبی زید کے گھر گئے توزینب کو بے پر دگی کی حالت میں دیکھ لیا اور بہت متاثر

ہوئے۔ مزید تفصیل کے لیے فیس بک پر موجو د غلام رسول صاحب کا لکھا ہوا نوٹ پڑھ لیجیے۔ مخضر آیہ کہ نبی نے اپنے

بیٹے سے طلاق دلواکر زینب سے بیاہ رچالیا۔اس معاملے میں اور توجو بچھ ہوا سوہوا،ایک بات بہت عجیب ہوئی کہ اسلام

میں گود لیے جانے کا تصور ختم کر دیا گیا جو اس سے پہلے کے عرب کی ایک پر انی روایت تھی جس کے تحت گود لیا گیا بچپہ آپ کا حقیقی بچیہ تصور کیا جا تا تھا۔

بہر حال، ہم اپنے سوال کی طرف واپس آتے ہیں۔ اگر نبی اسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے تو یہ اصول ان کی شادیوں پر کیوں لا گو نہیں ہو تا۔ کیا وجہ ہے کہ کروڑوں مسلمان جو نبی کے قدموں کی خاک ہوجانے کو اپنی زندگی بھر کی آرزو قرار دیتے ہیں ، ان کے لیے کر دار وعمل کا بہترین نمونہ یعنی پیغیبر اسلام خود اپنے ہی مذہب کے پچھ اصولوں کوروند تارہا اور کبھی کسی مسلمان نے اس کے بارے میں سوچا تک نہیں ؟

اس کا جواب مجھے یوں ملا کہ مجھے ایک دوست کے ہمراہ ایک (پنچے ہوئے بزرگ) کی محفل میں جانے کا اتفاق ہوا، محفل میں در جنوں لوگ موجو دیتے، جنھیں وہ صاحب درس دے رہے تھے۔ کچھ دیر میں جب نماز کا وقفہ ہوا توسب مریدین ایک الگ کمرے میں نماز پڑھنے چلے گئے، جب کہ وہ پنچے ہوئے بزرگ اپنی مسہری پر نیم دراز ہو گئے اور خرائے لینے لگے۔ محفل سے نگلنے کے بعد میں نے اس دوست سے پوچھا کہ تمھارے پیر صاحب نے نماز کیوں نہ پڑھی تو فرمانے لینے لگے کہ وہ خدا کے نیک پاک بندے ہیں، ان کی نمازیں فرشتے اداکرتے ہیں اور فرشتوں میں با قاعدہ مقابلہ ہو تا ہے کہ آج اس بزرگ کی جگہ نماز کون سافر شتہ پڑھے گا۔

ان کی اس عجیب منطق پر میں ہنساتو بہت، ان کا مذاق بھی اڑا یا لیکن ان کی اس حماقت نے مجھے یہ سبق سکھادیا کہ جب آپ کی آئکھوں پر عقیدت کی پٹی بند ھی ہو تو آپ اپنی محبوب شخصیت کا بڑے سے بڑا عیب دیکھنے سے بھی قاصر رہتے ہیں۔ اس لیے عقیدت کی شدت کو عموماً اند ھی عقیدت کے نام سے یاد کیاجا تا ہے۔ نبی اسلام کی زندگی کے اس پہلو پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ پچھ مسلمانوں کو تو ہو شبی نہیں کہ انھیں نبی کی کہانی میں یہ بڑے برٹے جھول سرے سے دکھائی ہی نہیں دیتے اور پچھ مسلمان اپناعقیدہ کھو دینے کی دہشت میں مبتلارہتے ہیں کہ نبی کی ذات یا ذہب کے بارے میں ہلکا سائٹک بھی انھیں کفر کی کھائی میں گرادے گا اور وہ نہ صرف اپنے بال بچوں اور خاندان سے محروم ہو جائیں گیلہ ہو سکتا ہے انھیں اس (شیطانی وسوسے) کی قیت اپنی زندگی دے کر چکانی پڑے۔

"بینس کر سٹین اینڈرسن (Hans Christian Anderson) کی مشہور کہانی "بادشاہ کا نیا لباس" (Emperor's New Clothes) آپ نے پڑھ رکھی ہو گی جس میں دو فریب کار جولا ہے بادشاہ کو اس بات پر قائل کر لیتے ہیں کہ وہ ایک بے وزن کپڑا تیار کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہے بھی شر ط لگادیتے ہیں کہ یہ کپڑا صرف عقل مندوں کو د کھائی دے گا۔ باد شاہ کے درباری جب کیڑے کی تیاری کا جائزہ لینے جاتے ہیں اور انھیں کچھ د کھائی نہیں دیتا تو وہ خود کو بیو قوف سمجھتے ہوئے نہ دیکھتے ہوئے بھی کیڑے کی تعریفیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ لباس تیار کر کے جب باد شاہ کو پہنا یا جا تا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نگا ہو تا ہے لیکن باد شاہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بیو قوف ہوں جسے یہ لباس د کھائی نہیں دے رہا۔ درباری بھی باد شاہ کو نگا دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ڈر کے مارے خاموش رہتے ہیں کہ شاید ہم ہی بیو قوف ہیں جنمیں یہ گوف ہیں جنمیں یہ کپڑاد کھائی نہیں دیا۔ یوں باد شاہ جب نیالباس پہلے شہر کی سیر کو نگاتا تو شہر کے سارے لوگ بھی خود کو احمق جان کرنادیدہ لباس کی تعریف کر دیتے ہیں۔ آخر ایک نشاسا بچہ باد شاہ کی طرف انگلی اٹھا کر اس کی بر ہنگی کا پول کھول دیتا ہے کہ باد شاہ تو نگا ہے۔

مجھے جب پہلے پہل اسلام کی تعلیمات کو سیمھنے میں د شواری ہوئی اور ذہن میں رنگ برنگے سوال پیدا ہونا شروع ہوئے تو میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ جب کچھ پلے نہ پڑا تو ایک عالم دین سے رجوع کیا، جھوں نے بیہ فیصلہ دیا کہ قرآن سے صرف وہی ہدایت پاسکتا ہے جو فہم رکھتا ہو۔ اگر تم دل میں شکوک لے کر قرآن پڑھو گے تو تم اس کی روشنی سے محروم رہوگے۔ شرط یہ ہے یہ پہلے اس پر مکمل ایمان لاؤ اور خود کو ایک نیک اور متقی شخص بناؤ پھر سمھیں اس کی حکمت دکھائی دے گی۔

مولاناصاحب کی اس تاکید نے جھے عجیب مخصے میں ڈال دیا۔ میں تو قر آن پڑھ ہی اس خیال سے رہاتھا کہ اس کی روشن سے فیض حاصل کر سکوں لیکن معلوم ہوا کہ میں بھی "بادشاہ کا نیالباس" کی کہانی کی طرح احمق قرار دے دیا گیا ہوں جے سامنے کی چیز دکھائی نہیں دی ۔ جھے لگا کہ میرے اردگر دکے بہت سے لوگ جنسیں میں سیانا سمجھتا ہوں، شاید اسی خوف سے قر آن کی حقانیت کی قسمیں کھاتے پھرتے ہیں کہ کہیں انھیں بھی گناہ گار اور کم فہم نہ سمجھا جائے؛ گویا قر آن نے بھی میری رہنمائی نہ کی۔ یہ جھے بہت بعد میں پت چلا کہ قر آن میں موجو د تفنادات اور زبان و بیان کی غلطیوں قر آن نے بھی میری رہنمائی نہ کی۔ یہ جھے بہت بعد میں پت چلا کہ قر آن میں موجو د تفنادات اور زبان و بیان کی غلطیوں پر بھی لوگ تحریریں کھ چھے ہیں۔ یہ تحریری، ظاہر ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں دستیاب نہیں ہو سکتی تھیں، سومیری زندگی کے کئی سال اس عالم میں گذرے کہ میں خود کو کم عقل اور کم فہم قرار دیتارہا، قر آن کی حقانیت پر شک کرنے کی جرات نہیں کی لیکن چند ہرس بعد تک قر آن و حدیث کے لگا تار مطالع نے نے یہ گھی آخر سلجھائی دی۔ جب میں کسی مسلمان کو پورے خشوع و خضوع سے قر آن پڑھتے دیکھا ہوں تو سبجھے کہ مجھے اس پر ترس آنے لگتا ہے۔ کاش تم جس عبارت کو اس قدر عقیدت سے تلاوت کے جارہے ہو، اس کا مفہوم بھی سبجھ پاؤ۔ کوئی شخص نہایت عدہ قرات سے کسی عبارت کو اس قدر عقیدت سے تلاوت کے جارہ ہو، اس کا مفہوم بھی سبجھ پاؤ۔ کوئی شخص نہایت عدہ قرات سے کسی الیکی آ یت کی تلاوت کر رہاہو، جس میں اللہ تعالی حوروں کے جسموں کی تعریف میں زمین آسان ایک کر رہاہو، یا کسی الیک تارہ ہو، یا کسی الیک تو یہ میں زمین آسان ایک کر رہاہو، یا کسی الیک کی تعریف کی تعریف کی تعریف کین تو تین میں زمین آسان ایک کر رہاہو، یا کسی الیک کی تارہ کی تعریف کی

آیت کی جس میں اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کو حکم دے رہاہو کہ غیر مسلم جہاں کہیں ملے، اسے وہیں غرق کر دو تو مجھ افسوس ہو تاہے اور حیرت بھی کہ عقیدہ انسان کو کس پستی تک لے جاسکتا ہے۔

بات قر آن کی ہور ہی تھی تو کئی باتیں مجھے قر آن اور حدیث میں ملیں اور جنھیں پڑھ کر میر ایہ احساس قوی ہو تا گیا کہ بیر کسی خدا کا کلام نہیں، ایک سیاسی لیڈر کے طاقت اور اقتدار کے حصول کے لیے گھڑے ہوئے جملے ہیں۔ پھر ایسی آیات سے بھی میر اتعارف ہواجو پیخبر اسلام کی ذاتی سہولت کے لیے جبر ئیل صاحب فوراً لے کر حاضر ہو جایا کرتے تھے اور اندھے مقلد، بے سوچے سمجھے عقیدت کے مارے بیہوش ہو جاتے تھے۔ ایساہی ایک واقعہ حضرت عائشہ کے گلو بند کھو جانے کا ہے۔ حدیث سے پیتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا قافلہ کہیں جارہاتھا کہ صحر امیں کچھ دیر کو رکا۔ بی بی عائشہ رفع حاجت کے لیے باہر گئیں تو اپنا ہار کھو آئیں۔ خیمے میں واپس آکر جب ہار کی گمشدگی کا پتہ چلا تو ضد شروع کر دی کہ ہار تلاش کیے بغیر قافلہ آگے نہ جائے۔ نبی نے جو عائشہ ٹی ٹی کے لیے خصوصی محبت رکھتے تھے، مومنین سے ہار تلاش کرنے کو کہا۔ یہ تلاش حاری تھی کہ رات ہو گئی۔ قافلے والے بے چین ہو گئے کہ انھیں آگے بڑھنا تھا، ہار کی تلاش کی وجہ سے وہ صحر اکے بیچوں پیچ پھنس چکے تھے۔ عائشہ ٹی ٹی کے والد اپنی بیٹی کو سمجھانے خیمے میں گئے تو دیکھا کہ پیغمبر اسلام عائشہ کی ران پر سر د هرے سورہے ہیں۔ باپ نے بیٹی کو ڈانٹا کہ تمھاری ضد کی وجہ سے ہم پیچ صحر امیں رک گئے ہیں۔ چند ہی کمحوں میں فجر کاوقت ہو جائے گااور یہاں دور دور تک یانی کانام ونشان نہیں،لوگ وضو کیسے کریں گے ؟ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ نبی اسلام یہ آوازیں سن کر نیندسے بیدار ہو گئے اور اس کیفیت میں چلے گئے جو وحی نازل ہوتے وقت ان پر طاری ہوتی تھی اور چند کمحوں بعد وہ آیت بیان فرمادی جس میں کہا گیا تھا؛ "اے ایمان والو!اگرتم سفر میں ہویا بہار ہو، وضو کی ضرورت ہواوریانی میسر نہ ہو توصاف مٹی ہے تیم کرلیا کرو۔" لوجی مسلہ حل ہو گیا۔ یعنی اللّٰہ تعالٰی کی استخری کتاب جسے رہتی دنیا کے لیے سرچشمہ ہدایت بننا تھا،اس کی آیات اس طرح کے مواقع پر نبی اسلام کی ضرورت اور خواہش کے عین مطابق نازل ہو جاتیں۔ اللہ بھی خوش، رسول بھی خوش اور مومنین ومومنات بھی۔ قراسینی آیات کے اس طرح کے نزول کی بہت سی مثالیں قر آن میں موجو دہیں اور احادیث میں ان کی شان نزول کسی کی بھی آئے کھولنے کے لیے کافی ہے۔ حدیثوں اور قرآن میں ایسی باتوں کی پہچان کے لیے متقی اور پر ہیز گار ہونے کی شرط بھی نہیں، صرف عقل استعال کرنے کی ضرورت ہے۔

الیں ہی ایک اور روشن مثال ہمیں سورہ بقرہ میں ملتی ہے جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ مسلمانوں نے (غالباً محرم)کسی مقد س مہینے میں؛ جس میں جنگ وجدل عرب رواج کے مطابق منع ہوا کر تاتھا، قریش کے ایک قافلے پر حملہ کرکے قتل وغارت اور لوٹ مارکی تو مو منین نے اس پر سوال اٹھایا کہ کیا اس مہینے میں ایسا کرنا حرام نہیں؟ دیکھیے حضرت جبر کیل نے کس طرح فوراً نبی کی مشکل آسان کر دی؛ "اے پیغیبر لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام لیعنی خانہ کعبہ میں جانے سے بند کرنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا جو یہ کفار کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اور فتنہ انگیزی، خوں ریزی سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، یہاں کہ اگر مقد ور رکھیں تو تم کو تم تعارے دین سے پھیر دیں اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر کر کا فر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ " (سورۃ بقرہ ہ: 217)

اس طرح کی بے شار مثالیں قرآن میں موجود ہیں۔ حضرت عائشہ کے فراق میں مبتلا پیغیبر اسلام کے لیے صلح کا بہانہ گھڑ ناہو تو خدا کی گواہی حاضر، اپنی سابقہ بہوا پنے لیے حلال قرار دیناہو تو جبر ئیل مطلوبہ آیت سمیت دست بستہ حاضر، اپنی بیویوں کی خواہش کے خلاف لونڈیوں سے ہم بستری کا جواز ڈھونڈ ناہو تو قرآن کی آیت تیار، لوگوں کو اپنے گھر سے دور رکھنا مقصود ہو کہ چند گھڑیاں پیار محبت کے ساتھ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ گذاری جائیں توسورہ احزاب مدد کو آسان سے آن گرا۔ اگلی بارکسی عالم قرآن سے ملیے توان سے اس کی وضاحت ضرور پوچھیے گا۔ اگر وہ آپ کو قائل نہ کرسکے تو کہہ دیں گے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے جو شے شمصیں شک میں ڈالے، اسے فوراً چھوڑ دو، اگر تم اپنے ایمان کی سلامتی چاہو۔

میرے وہ دوست جو پچھلے پچھ ہفتوں سے میری کتاب (میں نے مذہب کیوں چھوڑا) کے پچھ ابواب پڑھتے آرہے ہیں، اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ان مضامین کو فیس بک پر پوسٹ کرنے کے نتیج میں مجھے اپنے مسلمان دوستوں کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنار ہتا ہے۔ یہ مخالفت عام طور پر گالی گلوچ، تشد دکی دھمکیوں اور پرائیوٹ مہیں بھی کی صورت میں بدکلامی کی شکل اختیار کرتی ہے۔ پچھ دن پہلے ایک مسلمان دوست نے میرے نوٹس پر بڑے مہذب انداز میں تبصرے کرنا شروع دیے جو عموماً مسلمان دوست نہیں کیا کرتے۔ پہلے انھوں نے ایک پرائیوٹ میسیج بھیجا کہ میں آپ سے پچھ باتیں کرناچا ہتا ہوں۔ مجھے ایسے در جنوں میسیج روزانہ ملتے ہیں، جس میں بری طرح بھینے ہوئے مسلمان دوست اپنی بے چارگی کاروناروتے ہیں کہ سب پچھ جانتے ہوئے بھی مسلمان ہونے کاڈھونگ کرنے پر مجبور ہیں، سومیں دوست اپنی بے چارگی کاروناروتے ہیں کہ سب پچھ جانتے ہوئے بھی مسلمان ہونے کاڈھونگ کرنے پر مجبور ہیں، سومیں

نے ہامی بھر لی اور کہا جو پوچھنا چاہیں، پوچھیں میں حاضر ہوں۔ ان صاحب نے بتایا کہ وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے خیال میں بھے اسلام ترک کرنے سے پہلے فقہ جعفر سے کا مطالعہ کرنا چاہیے تھا۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے شیعہ مذہب بھی پڑھ رکھا ہے لیکن وہ بھی پُر امیدرہ کہ وہ بھے قائل کر سکتے ہیں اور انھوں نے کمنٹس میں بار بار مجھ سیعہ مذہب بھی پڑھ رکھا ہے لیکن وہ بھی اور میرے ہم خیال دوستوں سے بھی۔ وہ بھے خدا کے وجو دیر قائل کرنے کی کوشش کررہ سے سے بھی بحث کی اور میرے ہم خیال دوستوں سے بھی۔ وہ بھی خدا کے وجو دیر قائل کرنے کی کوشش کررہ سے سے دوستوں نے تمام نہ ہمی لوگوں کی طرح بار بار دائروں میں گھو متی باتیں کر کر کے ہمیں قائل کرنے کی کوشش کی۔ میرے دوستوں نے بھی اخوس کی طرح بار بار کہا کہ بات کرنی ہے تو دلیل سے کریں لیکن وہ اپنے طریقے پر قائم رہے۔ ایک وقت ایسا آگیا کہ میرے دوست جو بھے اس قتم کی برکار بحث سے پر ہیز کرنے کا مشورہ دیتے رہتے ہیں، خفا ہوگئے اور یہ صاحب بھی تائے نوائی پر آگئے۔ آج یہ ہوا کہ ان صاحب کا میستے آیا کہ میں تم سے کچھ بات کرناچا ہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ نوٹس کے کمنٹس میں اپناسوال لکھ دیں۔ انھوں نے کمنٹس میں بھی شاید سوال کیا ہو، میں ابھی دیکھ نہیں پایالیکن انھوں نے کمنٹس میں اپنے بیپن کا ایک واقعہ یاد آگیا۔ سوچا کہ اگلے نوٹ کا موضوع اس کو بنالیا جائے۔ یہ سوال پر سنل میسیج میں لکھ بھجا تو بچھے پیش آچکان کا ایک واقعہ یاد آگیا۔ سوچا کہ اگلے نوٹ کا موضوع اس کو بنالیا جائے۔ یہ سوال میر می جبچو کے دوران بھی مجھے پیش آچکا ہے، آج پھر سامنے ہے۔ خیر اب ان کا میسیج پڑھیے، پھر اس پر

" حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جن کے کان باہر ہوتے ہیں، وہ بچے دیتے ہیں اور جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ مجھے بتائیں آپ لوگ سائنس کی بات کرتے ہیں ناں؟ اس وقت سائنس تو نہیں تھی ناں اتن؟ تو حضرت علی علیہ السلام کو یہ کیسے پتہ چلا؟ آج تک یہی بات ہے اور یہی تیجے ہے۔ آپ کی سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے جو حضرت علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے کہی تھی۔ تو یہ ان کو کیسے پتہ چلا حضرت علی علیہ السلام کو؟ یہ جس ہستی نے حضرت علی علیہ السلام کو جانیا، وہ ہے خدا۔ جو اب ضرور دیجے گا، آئیں بائیں شائیں مت ماریے گا۔ "(علی رضا شورو)

شاید میں اس وقت دوسری یا تیسری جماعت میں پڑھتا تھا، جب میں نے اسلامیات کی کتاب میں پڑھا کہ پینمبر اسلام نے خود کو علم کا شہر اور علی کو اس کا دروازہ قرار دیا تھا۔ ایک چھوٹے سے بچے کے لیے اس طرح کے استعارے سمجھنا مشکل تھا، اس لیے میں نے گھر پہنچتے ہی اپنی امی سے دریافت کیا کہ علم کے شہر کا دروازہ ہونے کا کیا مطلب ہے، تو انھوں نے استعاروں کی باریکیوں میں پڑے بغیر مجھے سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی۔ انھوں نے مجھے یہی روایت

سنائی اور کہا کہ حضرت علی دنیا کے سب سے بڑے عالم گذرے ہیں۔انھوں نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو دنیا کے تمام علوم سے مالامال کر دیا تھااور رہتی دنیا تک ان جیساصاحب علم پیدا نہیں ہو گا۔

میں نے اپنی والدہ کی ہے بات پلے باندھ لی کہ حضرت علی ایک بہت بڑے عالم تھے اور اس اعتقاد کے ساتھ جو ان ہوا۔ جب میں ٹین ایجر (کم عمر) تھا تو جھے حوق پیدا ہوا کہ میں گھر میں ایک فش ٹینک بناؤل۔ میں نے ایک فش ٹینک بنوایا ور اس کے لیے خصوصی طور پر راولپنڈی جا کر رنگ بر گلی محیلیاں خرید کر لایا۔ ایک دوروز بعد اسکول سے واپسی پر میں خوشی خوشی اپنی مجیلیوں کو دیکھنے بیٹھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جس ٹینک میں ، میں نے دودون پہلے آٹھ محیلیاں رکھی تھیں ، وہاں کوئی دس پندرہ چھوٹے چھوٹے جھی موجو د ہیں۔ یا خدا! یہ بیچ کہاں سے آگئے؟ سوچا جا کر پیتہ کروں کہ محیلیوں کے انڈے کتنے دن سینتے جاتے ہیں۔ اگلی بس سے راولپنڈی جا پہنچا کہ جو محیلیاں میں لے کر گیا تھا، وہ انڈے نہیں بیچ د یق دکان سے باہر نکلا تو سر میں گویا سیٹیاں می نئی رہی تھیں۔ پیتہ چلا کہ جو محیلیاں میں لے کر گیا تھا، وہ انڈے نہیں بیچ د یق ہیں۔ یا خدا! یہ کیے ہوسکے دران کی علیت کا جو بہر سکے اور ایسے ہو سکتا ہے؟ مجیلیوں کے کان تو باہر نہیں ہوتے؟ میر کی والدہ نے بڑی محنت سے حضرت علی کی علیت کا جو بت میں تھا، کبھی کچھ سوچتا تھا، کبھی کچھ۔ جس محیلی کی میں ذکر کر رہا ہوں ، اسے گی کہا جا تا ہے۔ بعد میں جب شحیت و اور جستموکی تو آئی ایس جب شحیت ہیں اور بر جھی بھی جو ساتے ہیں اور نر بھی ہیں جو ایسے بھی ہیں جو اور جستموکی تو بیں اور نر بھی، پھے ایفڈز، کئی جانور ایسے ہیں جو بیک وقت مادہ بھی ہوتے ہیں اور نر بھی، پھے ایسے بھی ہیں جو دے سکتے ہیں اور نر بھی، پھے ایفڈز، کئی جانور ایسے ہیں جو بیک وقت مادہ بھی ہوتے ہیں اور نر بھی، پھے ایفڈز، کئی جانور ایسے ہیں جو بیک وقت مادہ بھی ہوتے ہیں اور نر بھی، پھے ایسے بھی ہیں جو این بی جو بیک وقت مادہ بھی ہوتے ہیں اور نر بھی، پھے ایسے بھی ہیں۔ وقت مادہ بھی ہوتے ہیں اور نر بھی، پھے ایسے بھی ہیں۔ وقت مادہ بھی ہوتے ہیں اور نر بھی، پھے ایسے بھی ہیں۔ وقت مادہ بھی ہوتے ہیں اور نر بھی، پھے ایسے بھی ہیں۔ ایک بی بی بھی ہیں۔ وقت مادہ بھی ہوتے ہیں اور نر بھی، پھے ایسے بھی ہیں۔ ایک بی بی بھی ہیں۔ ایک بی بی بھی ہیں۔ وقت مادہ بھی ہوتے ہیں اور نر بھی۔ بھی ہیں۔

حضرت علی کے بارے میں اس تاثر کو مسلمان ایمان کی طرح عزیز رکھتے ہیں لیکن کبھی ہے گتا خی کرنے کا سوچتے بھی نہیں کہ جاکر پیتہ ہی کرلیں۔ یہ توایک ایسی بات تھی جو اتفاق سے مجھے پیتہ چل گئی لیکن اگر ایسانہ بھی ہوا ہو تا تو میں ضرور اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر تا۔ اب ایسی با تیں باب شہر علم کو معلوم ہو تیں تو وہ بتاتے۔ شور و صاحب! مجھے افسوس ہے کہ آپ کے دینی عقائد کو ایسی ٹھیس پہنچار ہا ہوں لیکن کیا کروں کہ بچے یہی ہے۔ حضرت علی کا یہ دعویٰ جو آپ کے بقول اللہ کے وجو د کا ثبوت ہے، بالکل غلط ہے۔ حضرت علی کے بارے میں پیغیبر اسلام کا یہ فرمان کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہیں، بالکل اسی طرح ہو گس ہے جیسے ان کے دیگر دعوے تھے۔ بات حضرت علی کی ہور ہی تھی تو جاتے جاتے ان کا ایک اور فرمان آپ کی خد مت میں پیش کرتا چلوں۔ یہ فرمان پڑھ کر میر اچر سرخ ہو گیا تھا اور میں سوچتا تھا جاتے ان کا ایک اور فرمان آپ کی خد مت میں پیش کرتا چلوں۔ یہ فرمان پڑھ کر میر اچر سرخ ہو گیا تھا اور میں سوچتا تھا کہ اگر میں اس زمانے میں ہو اہو تا تو شاید اسلام آنے کے بعد زیادہ دن زندہ نہ رہتا۔ حضرت علی اپنی کتاب " نہج البلاغہ "

میں جو اہل تشیع کے نزدیک قر آن جیسا مقام رکھتی ہے، فرماتے ہیں؛ "اگر کوئی عورت شمصیں مشورہ دے تو وہ چاہے جتنا بھی اچھا ہو، اسے ہر گزنہ مانو، کیوں کہ اگر تم نے آج اس کا اچھا مشورہ مان لیا تو کل وہ بر امشورہ دے کر اصر ارکرے گی کہ اب اسے بھی مانو۔ "عور توں کے بارے میں ایسے توہین آمیز خیالات نبیوں اور ان کے عزیزوں کو مبارک ہوں، میں ایسے عقیدے سے دور رہنا ہی مناسب خیال کرتا ہوں۔

مجھے ٹھیک سے یاد تو نہیں لیکن آٹھ دس برس سے زیادہ میری عمر نہ رہی ہوگی جب مجھے پہلی بارپیۃ چلا کہ اگر کوئی مسلمان اپنا ند ہب چھوڑ دے تو اسے قتل کر دیے جانے کا حکم ہے۔ میرے لیے یہ خیال ہی جرت کا باعث تھا کہ کوئی شخص واحد خدا اور اس کے سیچ دین کو چھوڑ جائے۔ مسلمان اپنا فد ہب تڑک بھی کر سکتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص واحد خدا اور اس کے سیچ دین کو چھوڑ جائے۔ شیطان کی شیطان پی شیطان پر میری چرت اپنی جگہ موجود تھی ہی لیکن پھر بھی ذہن اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہ ہوتا تھا کہ کھی کوئی اسلام کو تڑک بھی کر سکتا ہے۔ جس جگہ میری پیدائش ہوئی اور جہاں میں نے اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ گذارا، وہاں کسی غیر مسلم کا گذر تک نہ تھا بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں نے شاید انیس ہیں برس کی عمر میں برطانیہ آمد پر پہلی بار کوئی سکتا ہے، میر سے سکھ یا ہندود یکھا تھا، عیسائی یا یہودی تو بہت دورکی بات تھی۔ ایسے میں سے خیال کہ کوئی اسلام چھوڑ بھی سکتا ہے، میر سے لیے ہمنم کرنا مشکل تھا۔ سو، اس سزاکی شدت نے مجھے اس وقت کچھ زیادہ پریشان نہ کیا۔ گویامیرے لیے کسی ایسے آدمی کاسر قلم کر دینا جو اسلام کو چھوڑ دے یا نبی کو، اس وقت ایک قابل قبول بات تھی۔

جھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پہلی بار جھے"ر نگیلار سول" کے راج پال اور علم دین کی کہانی سننے کو ملی تو جھے نہ تو

کتاب میں کوئی دلچیسی محسوس ہوئی، نہ راج پال کے مرنے پر کسی قتم کا کوئی افسوس ہوالیکن علم دین کی خوش قتمتی پر

رشک کا جذبہ مجھے اب بھی یاد ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے پیغیبر اسلام کی جنسی زندگی کے واقعات پر بنی ایک کتاب

"ر نگیلار سول" کے نام سے لکھی جے لاہور کے ایک پبلشر راج پال نے شائع کیا۔ مسلمانوں نے اس کتاب کی اشاعت پر

بہت واویلا کیا اور معاملہ عدالت تک جا پہنچا۔ راج پال نے عدالت کے سامنے مصنف کی شاخت ظاہر کرنے سے معذرت

کرلی لیکن دفاع میں یہ کہا کہ اس کتاب میں لکھے گئے تمام واقعات خود مسلمانوں کی لکھی ہوئی تاریخ اسلام سے نقل کیے

گئے ہیں، مصنف نے اپنی طرف سے چھے بھی نہیں لکھا۔ بچے نے اس دفاع کو قبول کرتے ہوئے راج پال کوبری کر دیالیکن

ایک نیم خواندہ نوجوان علم دین نے جب اس بارے میں سنا توبر صغیر کے عام مسلمانوں کی طرح اس کاخون کھول اٹھا اور

اس نے راج پال کی دکان پر جاکر اسے چا تو کے وار کر کے قتل کر دیا۔ علم دین کو بعد میں پھانی کی سز اسائی گئی جس پر اس

الوقت وصول کرکے پیش ہوئے۔ جناح صاحب نے اس کی صفائی میں عدالت کو بتایا کہ اس نے مذہبی جذبات کو تھیس پہنچنے پر طیش میں آکر ایساکر دیا، لہذااس کے جرم کو اشتعال میں آکر جرم کا درجہ دیتے ہوئے اس کی سزائے موت کو عمر قید میں بدل دیاجائے۔

عدالت نے یہ موقف تسلیم نہ کیا اور علم دین کو بالآخر پھانی دے دی گی۔ جس زمانے میں، میں نے علم دین کی کہانی پڑھی، مجھے بھی اس کی قسمت پر بہت رشک آیا کہ اس نوجوان کو خدانے ایک ایساموقع فراہم کیا کہ وہ اللہ کے بی کے گتاخ کو ٹھکانے لگا کر فوراً جنت کا حق دار ہو گیا۔ میر کی یہ کیفیت یقیناً اس تربیت کا نتیجہ تھی جو جھے بچپن سے دی گئی گئین بعد میں جب سوچنے سیجھنے کے قابل ہواتو مجھے احساس ہوا کہ کسی کو اسے خیالات کی بنیاد پر قتل کر دینا ایک غیر انسانی کام ہے۔ اگر کسی نے اللہ یا اللہ کے رسول کی شان میں گتاخی کی ہے تو اللہ خود بھی تو اسے سزا دے سکتا ہے۔ ایسا کی جا تھوں اسے کہ اسلامی تاریخ میں کسی بھی گتاخ یا کا فر کو اللہ نے سزا نہیں دی بلکہ ہمیشہ کسی جنونی مسلمان کے ہاتھوں اسے قتل کروایا۔ جو خدا انسان میں روح پھو نکتا ہے اور اسے زندگی دیتا ہے، وہ اپنے گتاخوں اور اپنے مجبوب کے دشمنوں کی ضرورت پیش آتی زندگی ختم کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا وجہ ہے کہ آج تک اللہ کو ایسے معاملے میں اپنے بندوں کے تعاون کی ضرورت پیش آتی

جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو میر اخیال تھا کہ پغیبر اسلام سے بہتر انسان دنیائے کبھی نہیں دیکھا اور نہ آئندہ دکھے گی۔ اسکول کی کتابوں میں اس بڑھیا کا قصہ موجود تھاجو پغیبر اسلام پر کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ جب ایک روز اس نے کوڑا نہیں پھینکا تو نبی اسلام اس کی خیریت کا پیتہ کرنے اس کے گھر چلے گئے اور وہ اسلام لے آئی۔ کتابوں میں ہیہ قصہ بھی درج تھا کہ ایک میتیم بچہ عید کے روز راہ میں کھڑا تھا کہ پغیبر اسلام اسے گھر لے آئے، اسے کپڑے بہنائے اور کھانے کو دیااور اسے کہا کہ آج سے محمد تمھاراباپ اور خدیجہ تمھاری مال ہیں۔ ایسی ہستی سے کون بیار نہ کرے گاجو اس قدر شفیق اور رحم دل ہو، جسے غریبوں اور لاچاروں کا اس قدر احساس ہو۔ کتاب میں سے بھی لکھا تھا کہ جب رسول پر طائف کے لوگوں نے پھر بر سابر ساکر اخسیں لہولہان کر دیا تو اللہ نے پیشکش کی کہ میں ان لوگوں کو کچل کر ہلاک کر دیتا ہوں لیکن نبی نے انکار کر دیا۔ یہ پغیبر اسلام کا ایک ایسا بچرہ تھا جس کا دیکر میں بھی ان کا دیوانہ تھا اور تمنا کر تا تھا کہ خدا کسی روز جمجھے بھی اسلام کی راہ میں نہیں لیکن خود مسلمانوں کی تحریر کر دہ اسلامی تاریخ میں بمیشہ سے موجود ہے۔ یہ ایک ایسے نبی کی داستان سے جو جب تک کمزور اور اکیلا تھا، لوگوں کے ساتھ نرمی، اخلاق اور محبت کے ساتھ پیش آتا ہے، ان کی تلخوں کا داسان کی تاخوں کا دستان سے جو جب تک کمزور اور اکیلا تھا، لوگوں کے ساتھ نرمی، اخلاق اور محبت کے ساتھ پیش آتا ہے، ان کی تلخوں کا داستان سے جو جب تک کمزور اور اکیلا تھا، لوگوں کے ساتھ نرمی، اخلاق اور محبت کے ساتھ پیش آتا ہے، ان کی تلخوں کا

جواب بھی نرمی سے دیتا ہے ، کوئی بدتمیزی کرے تواسے دعادیتا ہے لیکن یہی نبی جب دنیاوی طاقت حاصل کرلیتا ہے تو اپنے ساتھیوں کوہدایت کرتا ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ سے بدتمیزی کرے تواس کی زبان تھینچ لی جائے۔

اپنے بیروکاروں کو ہدایت کرتا ہے کہ تم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے ،اگر تم میری خاطر اپنے ماں باپ ، بہن بھائیوں ، آل اولاد کو چھوڑنے پر تیار نہ رہو۔ یہ نبی دو آد میوں کو جھوں نے ایک مسلمان کو قتل کر کے ان کا اونٹ چرالیا تھا، ہاتھ اور پاؤں کٹواکر شدید گری میں صحر اگی ریت پر بلک بلک کر مر نے کے لیے چھوڑد یتا ہے۔ یہ نبی یہود یوں کے ایک سر دار کعب بن اشر ف کے بارے میں اپنے ساتھیوں کو حکم دیتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اس کا سرکاٹ کر لائے اور نبی کو خوب بن اشر ف کے بارے میں اپنے ساتھیوں کو دن کر کے ان کے سر دار کی بیوی سے نکاح کر لیتا ہے اور اس رات خود خوش کر دے۔ یہی نبی ایک قبیلے کے مر دوں کو ذن کر کے ان کے سر دار کی بیوی سے نکاح کر لیتا ہے اور اس رات خود اپنے نہ نہ ہب کے احکامات کے خلاف اس سے ہم بستری کر تا ہے۔ جھے پیۃ چلا کہ پنیمبر اسلام کے حکم پر اسما بنت مر وان کا قبیل میں ہوا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ سور ہی تھی اور اس کا ایک شیر خوار بچے اس کی چھاتی پر لیٹا ہوا تھا۔ اسا بنت مر وان کو اس کے پانچ چھوٹ چھوٹ بچوں کی موجو دگی میں رسول اللہ کے حکم پر ذن کر دیا گیا۔ اس کا قصور کیا تھا تھا کہ اس نے ابو افک نامی ایک شاعر کے قتل پر (جے اسی الزام میں قتل کر دیا گیا۔ اس کا قصور کیا رسول کے خلاف نظمیں کھتا تھا) ایک نظم کسی۔ اس نظم میں اسا بنت مر وان نے مدینہ کو گول کو لعت ملامت کی رسول کے خلاف نظمیں کھتا تھا) ایک آئم کسی۔ اس نظم میں اسا بنت مر وان نے مدینہ کو گول کو لیت ملامت کی کئی کہ وہ اپنے قبیلے سے باہر کے ایک آدمی کی کسی ہوئی ہیں۔ اسے بی جو خود مسلمانوں کے ہاتھوں کی کسی ہوئی ہیں۔

جب میں سوچنے سیجھنے کے قابل ہواتو میرے دل میں نبی کے ان کاموں کے بارے میں ناپندیدگی کے جذبات پیدا ہوئے۔ میں نے سوچا کہ اگر ایک الیا پیغمبر جسے خداکل عالم کے لیے رحمت قرار دیتا ہے ، لوگوں کے ساتھ الیا سلوک کر سکتا ہے تو خدا کے دو سرے چاہنے والے کیسے ہوں گے ؟ بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ ذکر ہو رہا تھا اسلام ترک کرنے والوں کے لیے موت کی سزاکا۔ نبی اسلام نے جا بجاوضاحت سے فرمایا ہے کہ جو شخص مسلمان ہو کر اسلام ترک کرنے والوں کے لیے موت کی سزاکا۔ نبی اسلام نے جا بجاوضاحت سے فرمایا ہے کہ جو شخص مسلمان ہو کر اسلام ترک کردے ، اسے قبل کردو۔ تاریخ میں ہمیں ہزاروں ایسی مثالیں ملتی ہیں ، جہاں لوگوں کو اس جرم میں قبل کردیا گیا کہ وہ اسلام سے پھر گئے تھے۔ میں نے اس سزاکے حوالے سے مسلمانوں کی اکثریت کو متفق پایا۔ گویا اسلام میں آپ کو سوچنے کی اجازت نہیں۔ اگر آپ سوچیں گے تو سوال کریں گے اور سوال کریں گے تو مرتد تھہمیں گور و کئی نہ کوئی مسلمان آپ کو جنت کا فکٹ سیجھتے ہوئے آپ کی گردن اڑا دے گا۔ میں جب اس سوال کا جو اب تلاش کرنے کی کو شش مسلمان آپ کو جنت کا فکٹ سیجھتے ہوئے آپ کی گردن اڑا دے گا۔ میں جب اس سوال کا جو اب تاتھ شیئر کر رہا تھاتو حسب معمول کسی کے پیس اس کا کوئی تسلی بخش جو اب نہ تھا۔ ایک جو اب البتہ ایسا تھا جو آپ کے ساتھ شیئر

کرناچاہوں گا۔ ایک عالم دین نے فرمایا کہ اسلام چھوڑنے کی صورت میں قتل کر دیے جانے کے حکم کے پس منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے ہے کہ مسلمان ایک فوج کی طرح ہیں، جیسے فوجی کو فوج سے بھاگ جانے کی صورت میں سخت کاروائی کی جاتی ہے، اسی طرح ملت اسلامیہ کو چھوڑنے والا بھی غدار سمجھا جاتا ہے اور غدار کی سزاموت ہوتی ہے۔ جن صاحب نے یہ تاویل پیش کی، وہ پاکستان کے ایک جانے بہچانے عالم ہیں۔ ان کے جواب پر غور کیا جائے تو پہتہ چاتا ہے کہ ان کے نزدیک اسلام دراصل ایک فوج کانام ہے جسے خدانے دنیا میں خداکا بول بالا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔

یہ فوج محنت کرکے افرادی قوت اور طافت جمع کرتی ہے تا کہ جب اس قابل ہو تو دنیا کو بزور طافت اسلام کے دائرے میں لے آئے۔ اسلام کو اس بات کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا مسلمانوں کو اپنے مذہب کی حقانیت پر اعتبار نہیں؟ اگر کوئی شخص اسلام کو ترک کر دے گا تو اس سے خدا اور اس کے رسول کے کروڑوں چاہنے والوں کو کیا فرق پڑے گا؟ گھریہ کہ اگر کسی نے اپنی عقل و فہم کے مطابق یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اسلام اس کی طبیعت سے لگا نہیں کھا تا، اس کار جمان کسی اور مذہب کی طرف ہے ، یاوہ تمام مذاہب کو ایک جیسا سمجھتا ہے ، وہ خدایا مذہب کے لیے کیا خطرہ پیدا کر سکتا ہے؟ کہیں ایساتو نہیں کہ مذاہب کو اور بالخصوص اسلام کو یہ ڈر ہے کہ وہ لوگ جو اس کی گرفت سے نکل جاتے ہیں، انھیں دیکھ دیکھ کر دوسر ہے لوگوں کو بھی سوچنے اور فکر کرنے کی تحریک ملے گی؟ کہیں ایساتو نہیں کہ اسلام کی نظر میں مذہب چھوڑ دینے والے کو قتل کر دیا جانا ضروری ہے تا کہ اپنے ہم مذہبوں کو ایسا کوئی خیال دل میں لانے سے بھی باز رکھا جائے؟ دینے والے کو قتل کر دیا جانا ضروری ہے تا کہ اپنے ہم مذہبوں کو ایسا کوئی خیال دل میں لانے سے بھی باز رکھا جائے؟ نفیس ایک خوف کے تحت مجبور رکھا جائے کہ وہ ہمیشہ اس جماعت کا حصہ بنے رہیں، چاہے وہ دل سے اسلام کی حقانیت کے قائل ہوں یانہ ہوں لیکن منافقوں کی طرح نماز روزہ کرتے رہیں اور یہی ظاہر کرتے پھریں کہ وہ سے مسلمان ہیں جسے کہ ان کے دل میں کچھ اور ہو؟

میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں ایساتو نہیں کہ یہ بھی لوگوں کے ذہنوں اور دلوں کو ایک آ ہنی گرفت میں قابو میں رکھنے کا ایک ہتھکنڈ اہو؟ ان تمام سوالوں کی روشنی میں ہی میں نے نتیجہ نکالا کہ لوگوں کو مذہب بدلنے سے بزور طاقت روکنے کی کوشش کرناویسا ہی رویہ ہے جیسا اہل قریش نے پیغیبر اسلام کی دعوت کے جواب میں اختیار کیا تھا اور اس رویے کی بنیاد توسب کو معلوم ہے۔ قریش کو ڈرتھا کہ لوگ ان کے بنائے ہوئے مذاہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنے لگ تولوگوں پر ان کا کنٹر ول خطرے میں پڑجائے گا۔ آج جب کہ اسلام اور اس کی وساطت سے ملاؤں اور مذہبی لیڈروں کا لوگوں پر کنٹر ول قائم ہے، وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ لوگ اسلام چھوڑ کر جانے لگیں۔

مذہب بدلنے پر کسی کو قتل کرناایک گھناؤنا فعل ہے جس کی آج کی مہذب دنیامیں قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔اسی طرح کسی کو اس بنیاد پر قتل کرنا یا نقصان پہنچانا کہ اس کے خیالات آپ کے خیالات سے مختلف ہیں، یہ بھی ایک جاہلانہ فعل ہے۔ مسلمان دن رات بیہ ڈھنڈورا بھی پیٹتے ہیں کہ اسلام کا مطلب سلامتی ہے اور یہ امن کا مذہب کیکن اپنے متشد د روپوں پر غور کرنے کو تیار نہیں۔ کوئی آدمی احادیث کی کتابوں میں درج قصے لکھ کر انھیں ایک (بہت بری کوالٹی کی) فلم کی شکل دے دیتاہے تو نیل کے ساحل سے تا بخاک کا شغر آگ لگ جاتی ہے۔ یے گناہ غیر مسلموں کو امریکہ کے کسی احمق فلم ساز کی حرکت کی سزازندہ جلا کر اور گلا کاٹ کر دی جاتی ہے ، کیوں ؟ پہلی بات توبیہ کہ کسی کو بیہ حق نہیں کہ وہ دوسرے کی زبان کو بزور طاقت روکے اور اگریہ حق ہو تا بھی توامریکہ میں رہنے والے کسی احمق کے کام کی سزاکے طور پرلیبیامیں امریکی سفیر کواس قدر درندگی سے موت کے گھاٹ اتار ناصرف کسی جاہلوں کے ٹولے کا کام ہو سکتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نادیدہ خدا کے نام پر قتل وغارت کالائسنس کسی بھی مذہب کو آج کے زمانے میں مل سکتاہے تو دوبارہ سوچیے۔مسلمانوں کے خلاف جس نفرت کو آپ اسلامو فوبیاسے تعبیر کرتے ہیں، وہ آپ کا اپنا کیا د ھر اہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت ایک پُر امن زندگی گذار ناچاہتی ہے لیکن جو مسلمان ہمیں دنیا بھرکے ٹیلی ویژن چینلوں کی خبروں میں لو گوں کو قتل کرتے، عمار توں کو آگ لگاتے اور لوٹ مار کرتے د کھائی دیتے ہیں، دنیا کے نزدیک اسلام کا چہرہ وہی ہے۔ دنیا مسلمانوں کو اسی تعارف سے پیجانتی ہے۔ اگر ماڈریٹ مسلمانوں کو اینے امیج کا کچھ خیال ہے تو مذہب میں اجتہاد کی تحریک کو فروغ دیں اور ایسے ظالمانہ قوانین اور احتقانہ احکامات کوجو آج کے زمانے سے لگا نہیں کھاتے، اسلام سے نکالنے کے لیے کوشش کریں ورنہ اسلام کامستقبل بہت روشن نہیں ہو گا۔

یہ نوٹ لکھنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ بہت سے ہم خیال دوستوں سے ملا قات ہو گئی۔ ان میں سے پچھ توالیہ سے جو وسوسوں اور پریشانیوں کی منزل سے گذر کر اپناجواب پا چکے ہیں لیکن پچھ دوست ایسے بھی ہیں جنمیں ابھی اپنے سوالوں کے جوابات کی تلاش ہے۔ میرے ان باکس میں روزانہ چاریا چھ پیغامات ایسے ضرور آتے ہیں جن میں پچھ سوالوں کے جوابات مانگے جاتے ہیں، پچھ میں جوابات کی توثیق کی خواہش ہوتی ہے، پچھ ایسے ہیں جو میرے ذہن میں کبھی نہیں آئے۔

آج میں ایسے ہی ایک سوال پر بات کرنا چاہتا ہوں جو ایک دوست نے بہت دن پہلے بھیجا تھالیکن مجھے اس کا جواب دینے کا وقت نہ مل سکا۔ ایک اور بات جس کی وضاحت ضروری ہے، وہ بیہ کہ میں نہ تو کوئی فلسفی ہوں، نہ تاریخ داں، نہ مذہبی عالم اور نہ ہی کوئی سائنس داں۔ میں بھی آپ سب دوستوں کی طرح ایک عام سامسلمان ہوا کرتا تھاجو دل کی گر ائیوں سے اپنے مذہب کی عزت کرتا تھا اور دل میں یہ خواہش رکھتا تھا کہ دنیا میں مسلمان ایک باعزت مقام پا جائیں۔ میں نے بھی نسیم حجازی جیسے احقانہ اسلامی ہیر وزکے خواب تو نہیں دیکھے لیکن علامہ اقبال کے اشعار از قشم؛

متاع بے بہاہے درد و سوز آرزومندی مقام بندگی دے کرنہ لول شان خداوندی

پڑھ کرانسپائر بھی ہو تا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اقبال کی اسی غزل کا شعر جو مجھے سب سے زیادہ مرغوب تھا،میری افتاد طبع کے زیادہ قریب تھا:

> ترے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی یابندی وہاں جینے کی یابندی

اس کی وجہ یقیناً یہی رہی ہوگی کہ میر اذہن غیر مناسب پابندیوں کو تبھی پیند نہ کرتا تھا۔ خیر ان جملوں کو تمہید سمجھے،اب مقصد کی طرف آتا ہوں۔میرے دوست نے پوچھاہے کہ اسلامی احکامات جن میں نماز،روزہ، جج اور اس کے ساتھ رنگ برنگی دعائیں، ممنوعات، وضو کا طریقہ، نماز کی رکعتیں وغیرہ ایک ان پڑھ آدمی کیسے گھڑ سکتا ہے۔وہ پوچھتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کی کیا توجیہ ہے؟

ان میں سب سے مرکزی بات پیغیر اسلام کا ان پڑھ ہونا ہے۔ اسلامی تاریخ کی پیشتر روایات اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ حضرت محمد ایک امی یعنی ان پڑھ تھے۔ جب ان پر پہلی و حی نازل ہوئی تو جبر کیل نے کہا؛ "اقرا"، یعنی پڑھ۔ جس کے جواب میں پیغیبر اسلام نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ فرشتے نے کئی مرتبہ اس بات پر اصر ارکیا وغیرہ ووغیرہ و اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک سوال پہیں پیدا ہوجا تا ہے جس کی طرف اشارہ ضروری ہے اور اس نے مجھے بھی مدتوں چکروں میں ڈالے رکھا۔ وہ یہ کہ اگر اللہ تعالی نے پغیبر اسلام کی خاطر دنیا تخلیق کی، انھیں نیک ویاک بنایا تاکہ انھیں آخری نبی کا درجہ دیا جاسکے اور انھیں اپنا محبوب گھر ایا تو کیا وجہ ہے کہ جبر کیل کو اتنا بھی بتاکر نہیں بھیجا کہ محمد انھیں آخری نبی کا درجہ دیا جاسکے اور انھیں اپنا محبوب گھر ایا تو کیا وجہ ہے کہ جبر کیل کو اتنا بھی بتاکر نہیں بھیجا کہ محمد صاحب پڑھ نہیں سکتے؟ جبر کیل ہے بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میرے پچھے پچھے دہر او لیکن انھوں نے اصر ارکیا کہ محمد صاحب پڑھیں۔ کیوں؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ محمد ان پڑھ بیں؟ یا اللہ کو تو پتہ تھا لیکن جبر کیل کو پتہ نہیں تھا؟ اللہ کو تو بتہ تھا لیکن جبر کیل کو پتہ نہیں تھا؟ اللہ کی حدیث کی طرف آئی بنیادی قشم کی تسابل پہندی یا غفلت کسی بھی مسلمان کے لیے ایک خوف ناک سوال کی حیثیت رکھی جب کو ور میرے لیے بھی تھی۔ آخر کو پیہ آیات اللہ کی آخری اور مکمل کتاب کا حصہ بننے والی تھی، پھر ایک ان پڑھ نبی کو

یوں مخاطب کرناچہ معنی؟ بہر کیف آ گے بڑھتے ہیں۔ ایک بات جونوٹ کرنے کی ہے، وہ بیہ ہے کہ مذہب اسلام ایک دن میں نازل نہیں ہوا، بلکہ قر آن کے نزول کا عرصہ کوئی 23 برس کا بنتا ہے جس میں و قباً فو قباً آیات آتی رہیں۔ اسی طرح دیگر احکامات اسلام بھی ایک طویل عرصے میں رفتہ رفتہ سامنے آئے۔ تاریخ کے مطالع سے پنہ چاتا ہے کہ بہت سے احکامات فوری ضرورت کے پیش نظر جاری کیے گئے۔ میں کسی پچھلی قسط میں تیم کی آیت کا واقعہ بیان کرچکاہوں۔ زناک جرم میں چار افراد کی گواہی کی آیت کا واقعہ بیان کرچکاہوں۔ زناک جرم میں چار افراد کی گواہی کی آیت بھی اسی طرح کی و قبی ضروریات کی ایک اہم مثال ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب پیٹمبر اسلام نے مدینہ ہجرت کی تو انھیں عاشور کے روزے کا پنہ چلا جو یہودیوں کا ایک رواج تھا اور انھوں نے اپنے پیروکاروں کو بھی اس کی تقلید میں یوم عاشور کوروزہ رکھنے کا حکم جاری فرمادیا جو بعد میں پہلی و حی کے کوئی سولہ سال بعد رمضان کے روزے آنے کے بعد منسوخ کر دیا گیا۔

شراب کی ممانعت کا تھم ہو یا متعہ (عارضی شادی) کا؛ اسلام کے احکامات ایک طویل عرصے کے دوران وقفے وقفے سے نازل ہوتے رہے۔ صاف ظاہر ہے کہ اس تمام عرصے میں پغیبر اسلام کے پاس نئے احکامات تجویز کرنے اور تبایغ تھا، اس لیے نئے توانین وضع کرنے کے لیے بہت وقت ہوا کر تا تھا۔ ان کی زندگی کا محور اپنے نذہب کی اشاعت اور تبایغ تھا، اس لیے ان کی زندگی کا زیادہ ترحصہ اس نذہب میں نت نئے احکامات داخل کرنے اور قوانین بنانے میں گذرا۔ ایک امی شخص کی طرف سے اپنے تفصیلی احکامات اور بار میکیاں جرت کا باعث صرف اس صورت میں ہو سکتی تھیں، اگریہ سب پھھ ایک ہی طرف سے اپنے تفصیلی احکامات اور بار میکیاں جرت کا باعث صرف اس صورت میں ہو سکتی تھیں، اگریہ سب پھھ ایک ہی دن میں تیار ہوجاتا۔ لیکن ایساہم گزنہیں۔ پھر پھھ احکامات ایسے بھی ہیں جو نبی کی وفات کے بعد مزید ترامیم سے گذرے، مثلاً نبی کی زندگی میں زکو آ آئھی کرنے کا کوئی انظام نہ تھا، یہ قانون حضرت ابو بکر نے جاری کیا۔ اس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر نے فیجر کی نماز کی اذان میں "الصلوۃ فیجر من النوم" کے الفاظ شامل کیے، تراوت کی نماز شروع کی اور متعد کی شادی کو حرام قرار دیا۔ حضرت عثان نے پہلی بار قرآن کو تحریری صورت میں جمح کرے شائع کیا، وغیرہ وغیرہ سامل می تبدیل میں تربی کے بغور مطالعہ سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو گا کہ اسلام ابتدائی طور پر مکہ اور ادر گرد کے لوگوں کے لیے آیا مقل کے در میان ہو نے، اس کی تو قع خو دو پنیمبر اسلام کے بعد حضرت عائشہ اور حضرت علی کے در میان ہونے والی جنگ جمل کا ہونا بھی اس بات کی طرف اشارہ کو کوئی ٹھوس اور مکمل حالت نہیں تھی۔ یہ اسلام کے بعد حضرت عائشہ اور حضرت علی تبدیلیوں اور اختلاف رائے سے گذر تار ہا۔ حضرت مجمد نے اسے جس حالت میں جھوڑا تھا، وہ کوئی ٹھوس اور کوئی ٹھوس اور کمکمل حالت نہیں تھی۔

پچھ مسلمانوں کے خیال میں حضرت محمہ ان پڑھ نہیں تھے۔ ان کے اس دعوے کی سچائی کا ایک اشارہ ایک مشہور حدیث میں بھی موجود ہے جس میں کہا گیا کہ پنجبر اسلام نے بستر مرگ پر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے ایک کاغذ اور قلم لا دو، میں شمھیں ایسی وصیت لکھ دول کہ تم بعد میں گمر اہنہ ہو جاؤلیکن حضرت عمر نے کہا کہ پینجبر کو ہذیان ہو گیا ہے، ہمیں کسی وصیت کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے قرآن ہی کا فی ہے۔ حقیقت پچھ بھی ہو، محمہ ان پڑھ نہ بھی ہوت تو تو کے ساتھ اور ان سے متعلقہ احکامات کو ترتیب دے لیناکوئی ایسی بڑی بات بھی نہیں کہ اس پر حیر ان ہوا جائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حسب ضرورت احکامات گھڑ لیے جاتے تھے جس کی ایک بڑی مثال یوم عاشور کاروزہ اور بعد ازاں اس کی شنیخ بھی ہے لیکن اسی سے جڑی ہوئی ایک دلچیپ کہائی اسلام اور یہودیت کے باہمی تعلقات کی ہے۔

میں نے پچھلی قسط میں پیغیبر اسلام کے مدینہ جانے کا ذکر کیا تھا اور یہ بھی لکھا تھا کہ اگلی قسط میں یہو دیوں اور مسلمانوں کے تعلقات کے بارے میں بات کروں گا۔

اس سے پہلے آپ کو اپنے بچپن کی ایک اور کہانی سنا تا چلوں۔ میں اس وقت شاید بارہ یا تیرہ برس کارہاہوں، جب میری والدہ نے پہلی بار مجھے بتایا کہ جس بندر کو میں چڑیا گھر میں دیکھ دیکھ کرخوش ہورہاہوں، ہوسکتا ہے وہ مبھی یہودی یا عیسائی رہاہو۔ میں ان کی بیہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ تفصیل پوچھی تو انھوں نے بتایا کہ قر آن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے ماضی میں نافرمان قوموں کو بندر اور سور بنادیا تھا۔

یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے کہ میری والدہ لفظ سور کبھی استعال نہیں کرتی تھیں، اس کے لیے انھوں نے پنجابی کا ایک اور لفظ" باہر لا" مخصوص کرر کھا تھا جس کے لغوی معنی باہر والا ہیں۔ اس کی وجہ وہ ہے بتاتی تھیں کہ سور اس قدر غلیظ جانور ہے کہ محض اس کا نام لینے سے زبان چالیس روز تک ناپاک رہتی ہے۔ کیوں ناپاک ہے؟ اگر اتناہی ناپاک ہے تو اللہ نے اسے بنایا کیوں تھا؟ کیا یہودیوں اور عیسائیوں کو بندر اور سور بنانے سے پہلے بندر اور سور نامی جانور نہیں ہوتے تھے؟ اور یہاں چڑیا گھر میں کوئی ہیں مختلف قسم کے بندر ہیں، ان میں سے کون سابندر سابقہ عیسائی یا یہودی ہو سکتا ہے، اس پر میری خاموش رہتی تھیں؟ وہ یہ تو بتاتی تھیں کہ ان کی نافر مانی ہفتے کے دن محجولیاں بکڑنا تھا، جب کہ اللہ نے ہفتے کے دن کو مقد س قرار دیا تھا اور اس دن محجولیاں بکڑنا منع تھا لیکن یہ سوال ان کی شجھ سے باہر تھا کہ اگر اللہ نے

یہودیوں کو بتایا تھا کہ ہفتے کا دن مقد س ہے توعیسائیوں کو اتوار اور مسلمانوں کو جمعہ کے بارے میں یہی بات کیوں کہی؟ کیا پنجمبر وں کے ساتھ ساتھ اللہ کے بنائے ہوئے مقد س دن بدل جاتے تھے۔

الیی ہی سمجھ میں نہ آنے والی کہانیوں میں میر انجین گذر گیا۔ یہ شوق ہمیشہ دل میں موجزن رہتا تھا کہ ایک اچھا آدمی بنوں اور اچھے آدمی کی کسی جامع تعریف کی تلاش میں، میں نے بہت جنن کیے۔ کوشش کرتا تھا کہ لوگوں سے نیکی سے پیش آؤں، ضرورت مندوں کی مدد کروں اور برے کاموں سے پر ہیز کروں لیکن مذہب کا گور کھ دھندہ ہمیشہ کی طرح گرہوں میں الجھارہا۔

خیر ہے جانے کے بعد کہ اللہ نے عیسائیوں اور یہودیوں کو بندر اور سور بنادیا، میں نے ایک عجیب حرکت شروع کردی۔ سوروں تک رسائی تو ممکن نہ تھی لیکن بندر نچانے والا کوئی آدمی دکھائی دے جاتا تواس کا پیچھا کرتے کرتے اس کے بندر کا مسلسل مشاہدہ کرتار ہتا کہ شاید ہے بندر کوئی ایسی حرکت کردے جس سے پتہ چل سکے کہ اس کا نام بھی سلامت مسے یاائیکل یا پیٹر ہوا کرتا تھا۔ جب میں کم عمر تھا تو مجھے پچھ دوستوں کی صحبت میں شکار کا شوق ہو گیا اور ہم نے سوروں کا شکار کھیلنا شروع کردیا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک تاریک رات میں ہم نے پہلی بار ایک سور شکار کیا تو ہم میں سے کسی سوروں کا شکار کھیلنا شروع کر دیا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک تاریک رات میں ہم نے پہلی بار ایک سور شکار کیا تو ہم میں سے کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ قریب جا کر اس غریب کو دیکھ ہی لیں۔ لگتا تھا شاید اس نے قریب جاتے ہی ہم گندگی اور گناہ میں کہا کہ کہ تھڑ جا کر اس بے زبان کی دم کا نے لیے جب واپس آیا تو ہر کوئی اسے چھری پلید کرنے پر لعنت ملامت کر رہا تھا لیکن اس نے بتایا کہ محکمہ زراعت کے دفتر جا کر اگر شکار کیے گئے سور کی دم پیش کی جائے توانعام ماتا ہے اور انعام کی رقم سے ایسی کئی نئی چھریاں خریدی جاسکتی ہیں۔

بات پھر کہیں سے کہیں نکل گئی۔ ہم واپس آتے ہیں ظہور اسلام اور مسلمانوں کے یہودیوں کے ساتھ تعلقات پر۔ جب محمد بن عبداللہ نے پیغیبر ہونے کا دعویٰ کیا تو عرب کے لوگ پہلے ہی سے ایک پیغیبر کے آنے کے منتظر سے۔ اس پیغیبر کانام احمد بتایا جاتا ہے جو مسلمانوں کے دعوے کے مطابق محمد کا ہم معنی لفظ ہے لیکن اس سوال کا جو اب کوئی نہیں کہ جس خدانے نبی کے آنے کا وعدہ کیا تھا اس نے محمد کا ہم معنی لفظ کیوں استعال کیا، سیدھاسیدھا محمد کیوں نہ کہا؟ یہ کہیں نہیں بتایا جاتا کہ اس نبی کے آنے کا وعدہ کیا تھا اس نے محمد کا ہم معنی لفظ کیوں استعال کیا، سیدھاسیدھا محمد کیوں نہ کہا؟ یہ تبلین نہیں بتایا جاتا کہ اس نبی کے آنے کا تذکرہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کس کتاب میں تھا؟ خیر، جب پیغیبر اسلام نے تبلیغ شروع کی تو اضوں نے فلسطین کو اپنا قبلہ قرار دیا اور نماز بھی ہیکل سلیمانی کی طرف منھ کرکے ادا کی جاتی تھی۔ جب میں نے اسلام میں گہری دگیری لینی شروع کی اور اس مذہب کے سچایا جھوٹا ہونے کے بارے میں شخفیق کا آغاز کیا تو مجھوٹا ہونے کے بارے میں شخفیق کا آغاز کیا تو مجھوٹا ہونے نے شدید حیزت محمد کے گھر کے پچھو اڑے میں اس بات نے شدید حیزت میں مبتلا کیا کہ خود مکہ میں ہوتے ہوئے جہاں خانہ کعبہ حضرت محمد کے گھر کے پچھو اڑے میں اس بات نے شدید حیزت میں مبتلا کیا کہ خود مکہ میں ہوتے ہوئے جہاں خانہ کعبہ حضرت محمد کے گھر کے پچھو اڑے میں

تھا، مسلمان پروشلم کی طرف منھ کرکے نماز کیوں پڑھتے تھے؟ اگر حضرت محمد کو تخلیق کا کنات سے پہلے ہی تخلیق کرکے آخری نبی کا درجہ دے دیا گیا تھا تو یقیناً دین اسلام بھی اسی وقت تخلیق کیا گیا ہو گا؛ پھر کیا وجہ تھی کہ نبوت کے پہلے بارہ تیرہ سال مسلمان کعبہ کو نظر انداز کرکے پروشلم کی طرف منھ کرکے نماز پڑھتے رہے؟ اللہ تعالی نے قر آن میں اس کی جو وضاحت فرمائی ہے، ایسے نرم سے نرم الفاظ میں بھی گول مول ہی کہا جا سکتا ہے، کیوں کہ اس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ خداکی جو مرضی چاہے کرے۔

جب پنجیبر اسلام مدینہ گئے تو انھوں نے مقای آبادی کے ساتھ مل کر ایک طرح کی چھوٹی میں ریاست قائم کر لی اور تمام مقامی قبائل سے ایک معاہدہ کیا جس کے مطابق سب ایک دوسرے کی جان ومال کے محافظ ہے۔ اس معاہدے میں یہود یوں کو بھی امت کا حصہ قرار دیا گیا تھا۔ جب مدینہ میں مسلمانوں کے قدم جم گئے اور غزوات کے نتیج میں ان کے پاس مال ودولت اور فوجی طاقت کی فراوانی ہو گئی تورفتہ رفتہ مدینہ کے یہودیوں کو نکالا جانا شروع کر دیا گیا۔ مکہ میں اس وقت یہودیوں کے تئین قبائل جھے بنو قیتقاع، بنو نفتیر اور بنو قریظہ۔ مدینہ آمد کے بعد تھوڑے ہی عرصہ میں بنو قیتقاع اور بنو فقریظہ کو مسلمانوں نے مختلف الزامات لگا کر مدینہ سے نکال دیااور ان کی زمین اور جا نداد پر قبضہ کرلیا۔ جنگ خندق کی بنو فضیر کو مسلمانوں نے مختلف الزامات لگا کر مدینہ سے نکال دیااور ان کی زمین اور جا نداد پر قبضہ کرلیا۔ جنگ جندق کی جو تب ہمیں اور تک بنو قریظہ کے قوراً بعد مسلمانوں نے بچیس روز تک بنو قریظہ کے گھروں کا محاصرہ کیااور جب بنو قریظہ نے وہ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا تواس بدنصیب قبیلے کے چھ سے لئے موسوم دوں اور ایک عورت کو مدینہ کے بازار میں ذی کر دیا گیا۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ انھوں نے قریش سے ساز باز کی تھی تو جن لیڈروں نے ساز باز کی میں تو جن لیڈروں نے ساز باز کی تھی تو جن لیڈروں نے ساز باز کی می تو جن لیڈروں نے ساز باز کی بن کو مزادیا جس کے وہ کیا گئی کہ انھوں نے قریش سے ساز باز کی تھی تو جن لیڈروں نے ساز باز کی ہو تالیکن چھ سے آٹھ سولوگوں کا سر بازار قتل کیوں؟ ابن اسحاق کے مطابق بنو قریظہ کے وہ تمام لڑ کے جن کے جاناکا فی ہو تالیکن چھ سے آٹھ سولوگوں کا سر بازار قتل کیوں؟ ابن اسحاق کے مطابق بنو قریظہ کے وہ تمام لڑ کے جن کے باناکا فی ہو تالیکن چھ سے آٹھ سولوگوں کا سر بازار قتل کیوں؟ ابن اسحاق کے مطابق بنو قریظہ کے وہ تمام لڑ کے جن کے دو تمام لڑ کے جن کے خدرائل بنون بیان بان بان بان بان بان کی مطابق بنو قریظہ کے وہ تمام لڑ کے جن کے جن کی بیاناک بی اس کی خورائل ہے۔

میں نے ان واقعات کو پڑھ کر جو بچھ اخذ کیا، وہ یہی تھا کہ جب پیغیبر اسلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ان کا خیال تھا کہ جزیرہ نماعر ب کے عیسائی اور یہو دی اخیس ابر اہیمی سلسلے کا نیا نبی مان کر ان کی بیعت کرلیں گے اور یوں وہ بیٹھے بٹھائے ایک بڑی امت کے سربراہ ہو جائیں گے لیکن جب ان مذاہب کے لوگوں نے ان کی مزاحمت کی تو پیغیبر اسلام نے اپنا راستہ الگ کرکے اپنے مذہب کو ایک نئی بہچان دینے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت تک مسلمانوں کی قوت اتنی بڑھ چکی تھی کہ بزور بازو مدینہ کے دوسرے مذاہب کو اپنی ما تحتی میں لاسکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت کے پہلے تیرہ سال انھوں نے

یروشلم کی طرف منھ کرکے نماز پڑھی جو عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کے لیے ایک مقدس سرزمین تھی لیکن جب دیکھا کہ بیالوگ ان کی طرف مائل نہ ہوں گے تواپناراستہ الگ کر لیااور انھیں اچانک یاد آگیا کہ ان کے اپنے شہر مکہ میں بھی اللّٰہ کا گھر بنابنایا موجو دہے۔

آپ اگر سوال پر سوچیں تو کس نتیج پر پہنچیں گے؟اگر خانہ کعبہ جس کی طرف ہم آج پاؤں بھی پیاریں تو گئہگار کھی ہیں محمہ صاحب کی نظروں کے سامنے موجود رہالیکن انھوں نے اسے د نیاکا مقد س ترین مقام قرار نہیں دیا بلکہ یہود یوں اور عیسائیوں کو پھانسنے کی کوشش میں پروشلم کو اپنا قبلہ بنائے رہے اور پروشلم کی طرف منھ کرکے نماز پڑھنے کے دوران ان کی پشت کعبہ کی طرف ہوتی رہی۔ آخر جب مایوس ہو گئے تو ایک روز ظہر کی نماز کے عین در میان سجدے کا رخ پروشلم سے موڑ کر مکہ کی طرف کر لیا۔ کیا د نیاکا مکمل ترین مذہب جیجنے والا خدا قبلے جیسی مرکزی حیثیت کی عمارت بدلے گا؟ کیا اللہ کو معلوم تھا کہ تیرہ سال بعد میں انھیں پروشلم کی بجائے مکہ کی طرف منھ کرنے کو کہوں گا؟ کیوں؟ ایس کیا ہی جوری تھی؟ کیا اس کے بعد پروشلم قبلہ بننے کے قابل نہیں رہا تھا؟ کیا اس میں کوئی خوبی دریافت کرلی تھی؟ سوچے ذراسو جے۔

اگر مدینه میں نماز پڑھنے والا کوئی شخص پروشلم کی طرف منھ کرے تومکہ کی طرف اس کی پیٹھ ہو جائے گی۔ بیہ ظلم اللّٰہ نے کس طرح تیرہ سال تک بر داشت کیا؟

اس سے متعلقہ ایک سوال کہ سورہ المائدہ میں قر آن کہتاہے کہ عیسائی اور یہودی تمھارے دوست نہیں ہوسکتے ، کسی اور نشست میں اس پر بات کرنے کی کوشش کروں گا۔

ایک ضروری درخواست میہ کہ جو دوست میہ چاہتے ہیں کہ انھیں اپنے نوٹس میں ٹیگ کیا کروں، وہ بھی جو ٹیگ نہیں چاہتے، براہ کرم مجھے پر سنل میسیج میں بتادیں۔ میں ہر بار ہر دوست کو ٹیگ کر بھی نہیں پاتااور بعض ایسے دوست بھی ٹیگ ہوجاتے ہیں جو فاصلہ قائم رکھنا چاہتے ہیں۔اس لیے پلیز مجھے بتاد یجیے گا۔

میرے بحین میں ہمارے گھر ایک بزرگ تشریف لایا کرتے تھے، مجھے ان کانام تو معلوم نہیں تھالیکن یہ یاد ہے کہ سب انھیں سائیں صاحب کے نام سے یاد کرتے تھے۔ سائیں صاحب جب بھی آتے، گھر کے سارے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے، کوئی ان سے دعا کرنے کو کہتا تو کوئی ان سے دینی سوالات بو چھا کرتا۔ میں نے بہت چھوٹی عمر ہی سے یہ محسوس کرنا نثر وع کر دیا تھا کہ ان سے بو جھے جانے والے سوالات صحیح معنوں میں سوالات نہیں ہوتے تھے، مثلاً اگر مجھ میں اتنی ہمت ہوتی یا ایک جھوٹا بچے ہونے کی حیثیت سے مجھے ہمیشہ احمق نہ خیال کیا جا تا تو میں ان سے دنیا کی تخلیق،

اللہ کے اوصاف، پنجمبر اسلام کی زندگی اور دل میں اٹھنے والے وسوسوں کے بارے میں سوال کرتا۔ میر ابڑا بھائی ان سے

اپنی دانست میں الئے سیدھے سوال کرتا لیکن اس کے سوال بھی اس قسم کے ہوتے کہ اگر کوئی انسان کسی دور دراز

علاقے میں پیدا ہو اور اسلام کانام بھی اسے ساری زندگی سننے کو نہ ملے اور یوں وہ مسلمان ہوئے بغیر مر جائے تو وہ جنت

میں جائے گایا جہنم میں؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اپنے بھائی کو عجیب نظر وں سے دیکھتا کہ یہ توکامن سنس کی بات

ہے کہ اگر کسی نے دین حق کانام ہی نہیں سناتو وہ جہنم میں کیوں کر جاسکتا ہے؟ یہ مجھے قدر سے بعد میں پنہ چلا کہ اسلام کے

دینی مسائل میں کامن سنس کا استعال کم کم ہوتا ہے۔ اسی سوال کو لے لیجے، مجھے بعد میں پنہ چلا کہ جنت میں جائے کے کہ شہادت پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے کلمہ شہادت پڑھنا تو وہ کتنا بھی اچھا اور نیک انسان کیوں نہ ہو، کبھی جنت میں نہیں جاسکتا ہے جہیں اشارے اشارے سے یہ جنت میں نہیں جاسکتا۔ میر سے خاندان کے ایک بزرگ جو جنون کی حد تک مذہبی سے، ہمیں اشارے اشارے کھروں میں جسے میں نہیں صاحب اصل میں انسان نہیں، جن ہیں جو ان بزرگ کی محبت کی وجہ سے ہمارے گھروں میں آتے جاتے ہیں۔

آتے جاتے ہیں۔

ہمارے خاندان کے یہ بزرگ بریلوی مکتبہ فکرسے تعلق رکھتے تھے اور دینی معاملات میں بڑے ہے۔

اس زمانے میں ج کرنا بھی ایک بہت بڑاکار نامہ سمجھاجا تا تھالیکن ان موصوف نے میری پیدائش سے ہیں تیس سال پہلے بحری جہاز کے ذریعے عرب جاکر اور پچھ راستہ پیدل چل کر ج کیا تھا، اس لیے ان کی کہی ہوئی بات ہمیشہ حرف آخر ہوا کرتی تھی۔ ایک بار میں ان بزرگ کے گھر گیا۔ انھیں باغبانی کا بہت شوق تھا اور انھوں نے اپنے گھر میں رنگ رنگ کے درخت اور پھول اگار کھے تھے۔ میں گیٹ سے داخل ہو رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں، موصوف اپنے بر آمدے سے اتر رہ بیل ۔ باغ میں ایک بکری کہیں سے گھس آئی تھی۔ بکری کیا تھی، میمنہ تھا کہ اس کا قد ایک در میانے سائز کے کتے سے بیل۔ باغ میں ایک بکری کو پچھلی ٹا گلوں سے پکڑ لیا اور بھی کم ہوا ہو گا۔ ان بزر گوار کی آئھوں میں گویا خون اتر اہوا تھا۔ انھوں نے اس بکری کو پچھلی ٹا گلوں سے پکڑ لیا اور دھونی کی طرح اسے اپنے سرسے اوپر لے جاکر تین چار مرتبہ فرش پر پچنا۔ میں اس وقت شاید دس یا گیارہ سال کا تھا۔ بکری یوں بیٹے جانے پر یقیناً شدید زخمی ہو گئی ہو گئی کہ وہ جس انداز میں بلبلائی اور چیخی، وہ بیان سے باہر ہے۔ میں تھوڑی دیا ور وہ بیچاری ہڑ بڑائی ہوئی لنگڑ اتی در کے لیے بالکل س ساہو کر رہ گیا۔ انصوں نے بکری کو بار بار پٹھنے کے بعد چھوڑ دیا اور وہ بیچاری ہڑ بڑائی ہوئی لنگڑ اتی گیٹ سے باہر نکل گئی۔

میں خاموشی سے ان کے پاس سے گذر کر اندر چلا گیا۔ ان بزرگ نے جیسے مجھے دیکھا تک نہیں لیکن میں تنکھیوں سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا توخوف کے مارے کانپ اٹھا۔ ان کے منھ سے گویا جھاگ نکل رہی تھی اور لگتا تھا کہ

انھیں بکری کوزندہ جھوڑ دینے پر افسوس ہور ہاہے۔ کئی دنوں تک یہ واقعہ میرے حواس پر چھایار ہا۔ مجھے خواب میں بھی اس بے زبان جانور کی چینیں سنائی دیتیں اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ ایک نیک اور اللہ والا آد می کس دل سے ایک بے زبان جانور کواتنی اذیت پہنچاسکتا ہے جس کا قصور صرف اتناتھا کہ وہ گیٹ کھلا یا کرخوراک کی تلاش میں ان کی پر ایر ٹی میں داخل ہو گئی تھی۔ آج بھی جب کوئی مسلمان دوست مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کر تاہے کہ اللہ کے ماننے والوں کے دل نرم اور سخی ہوتے ہیں تو مجھے بے اختیار وہ منظریاد آنے لگتا ہے۔ مسلمان اتنے سخت دل کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سوال مجھے اکثر پریشان کر تار ہتاہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ماں باپ نے مجھی عید قربان کے موقع پر اس و حشانہ منظر سے دور رکھنے کی کوشش نہیں کی جس میں کسی بے زبان جانور کو بعض صور توں میں دس ہیں لوگ مل کر لٹا دیتے ہیں اور اس کا گلاتیز دھار چھری سے کا شتے ہیں۔ اس عمل میں جو خون بہتا ہے اور جس اذیت سے جانور اپنی جان سے جاتا ہے، اس کے وحشانہ بن کا اندازہ مجھے اس وقت ہواجب میں نے ترقی یافتہ ملکوں کاسفر کیااور دیکھا کہ وہاں بچوں کو کس طرح اس قشم کی درند گی ہے بچا کر ر کھا جاتا ہے۔ ابھی بچھلے برس آپ نے پاکستانی شہر سیالکوٹ میں دونوجوان بھائیوں پر ایک ہجوم کے حملے کی تصویریں دیکھی ہوں گی، جہاں ان بچوں کو وحشیوں کے ایک ٹولے نے پتھر، اینٹیں، ڈنڈے اور نجانے کن کن چیز وں سے پیٹے کر کئی گھنٹوں کے تشد د کے بعد موت کی نیند سلادیااور پھران کی لاشوں کو بجل کے ایک تھمبے میں الٹالٹکا دیا۔ آپ نے شاید بچھلے د نوں سندھ میں ہونے والے اس واقعہ کی فوٹیج بھی دیکھی ہو جہاں ایک نیم یا گل شخص کور سول اللہ اور اللہ کی کتاب کی محبت میں اسی طرح اذبیتیں دے دے کر سرعام قتل کیا گیا اور اس کی لاش کو آ گ لگادی گئی۔ابیا کیوں ہے؟ کیاان لو گوں کے دلوں میں کوئی رحم نہیں؟ کیابیہ کسی کو یوں سسک سسک کر مرتاد مکھ کر لذت محسوس کرتے ہیں؟ یہ مناظر دیکھ کرمیر اذہن ہے اختیار بنو قریظہ کے ان چھ سے آٹھ سو(مختلف روایتوں میں تعداد مختلف ہے لیکن چھے سوسے کہیں کم نہیں) کی طرف جاتا ہے جنھیں مدینہ کے کسی بازار میں سرعام سر کاٹ کر ہلاک کر دیاگیا۔

میں نے پچھلی قسط میں، یہودیوں کا قصہ بیان کیا تھا، اس میں مجھے بیہ ذکر کرنے کا خیال نہ رہا کہ تاریخ اسلام کہ متند ترین کتابوں کے مطابق جب پنجمبر اسلام مدینہ گئے توانھیں پتہ چلا کہ یہودی یوم عاشور کوروزہ رکھتے ہیں۔ اس سے ہمیں بیہ اندازہ بھی ہوتا کہ وہ پہلے یہودیوں سے زیادہ واقف نہ تھے۔ پنجمبر اسلام نے جب بیہ سنا توانھوں نے کہا کہ موسی ہمارا بھی ہر گزیدہ پنجمبر ہے اور یوں انھوں نے مسلمانوں کو بھی یوم عاشور پر روزہ رکھنے کا تھم دے دیا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے رکھنے کا تھم آیا تو عاشور کاروزہ ترک کردیا گیالیکن بیہ کہانی پڑھ کر میرے ذہن میں جو خیال آئے، وہ

کے تو چپھلی قسط میں بیان کر چکا ہوں کہ پیغیبر اسلام اصل میں یہود یوں اور عیسائیوں کو متاثر کرکے اپنی امت میں شامل کرنا چاہتے تھے اور ان کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد ہی اسلام کی راہیں صحیح معنوں میں الگ ہوئیں۔ دوسر اخیال ہو میرے ذہمن میں آیا، وہ یہ تھا کہ اس وقت تک کی پیغیبر کی زندگی کو بغور پڑھا جائے تو پتہ چاتا ہے کہ اسلام کا ابتدائی زمانہ عیسائیت کی ان کہانیوں سے متاثر تھا ہو پیغیبر اسلام نے ادھر اُدھر سے سن رکھی تھیں۔ اس حوالے سے ایک اہم نام ورقہ بن نوفل کا ہے جو حضرت خدیجہ کا کزن تھا اور اسلامی روایات کے مطابق جب پیغیبر اسلام پر پہلی و جی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ انحیس ورقہ بن نوفل ہی آسانی کتابوں کو پڑھ چکا تھا اور ان میں موجود کہ انہوں سے بھی واقف تھا۔ پچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ورقہ بن نوفل بی اصل میں قرآن کا مصنف تھا یا کم از کم اس نے پیغیبر اسلام کی آیات کی تیاری میں مدد کی تھی۔ میری گفتگو چو نکہ صرف اسلامی کتب تاریخ، حدیث اور سیر ۃ النبی تک محدود ہے، لہذا میں اس بحث میں نہیں پڑوں گا۔ مجھے اس بات کا البتہ پورالیقین ہے کہ پیغیبر اسلام نے قرآن کی بنیادی اولیڈ اور نیوٹسیٹا منٹ میں موجود ان کہانیوں کی بنیاد پر رکھی (اس ضمن میں ایک نہایت ہی دلچپ کہائی نظر بن حارث کی بنیادی بھی ہو گئے والوں کے لیے جلد پیش کروں گاجو لوگ اسلامی تاریخ سے واقف ہیں، انھوں نے بھیناً یہ نام اور اس سے منسلک کہائی من رکھی ہو گی ۔

کہانیاں مستعار لینے میں ان سے جو غلطیاں ہوئیں، ان میں سے ایک قرآن کی سورہ مریم کی ایک آیت میں نمایاں ہوتی ہے۔ قرآن کی سورہ مریم کی آیت نمبر 28 میں مریم کوہارون کی بہن کہہ کر پکارا گیا ہے۔ نجر ان کے عیسائیوں نے یہ آیت سنی تواس کی بنیاد پر اعتراض اٹھایا کہ مریم، ہارون کی بہن نہیں تھی کیوں کہ ہارون کا زمانہ مریم کی پیدائش سے کم از کم بارہ سوسال پہلے کا ہے۔ پیغمبر اسلام نے بعد میں اس غلطی کی جو توجیہ پیش کی، وہ ہمیں صحیح مسلم کی اس حدیث کی صورت میں ملتی ہے جو میں نیچے نقل کر رہاہوں:

"مغیرہ ابن شعب نے بیان کیا، جب میں نجر ان گیا تو انھوں (نجر ان کے عیسائیوں) نے مجھ سے پوچھاتم قر آن میں ہارون کی بہن مریم پڑھتے ہو جب کہ موسیٰ کا زمانہ تو عیسیٰ سے بہت پہلے کا ہے۔ میں جب واپس آکر نبی پاک کی خدمت میں پیش ہواتوان سے یہ سوال پوچھا۔ انھوں نے جو اب میں فرمایا، پر انے زمانے کے لوگ آپس میں اپنے لوگوں کو پہلے سے گذر ہے ہوئے نیک اور ہر گزیدہ لوگوں اور نبیوں کے نام سے پکاراکرتے تھے۔ " (صیح مسلم، 5236) اگر اس کہانی پر غور تیجے تو اندازہ ہوگا کہ پنیمبر اسلام نے کس خوب صورتی سے اپنی اس غلطی پر پر دہ ڈالا۔ اگر آپ سورہ مریم پڑھیں تو آپ کو صاف دکھائی دے جائے گا کہ اس میں مریم کو ہارون کی بہن قرار دیا گیا ہے لیکن بعد

میں غلطی پکڑے جانے پر پنیمبر اسلام نے کمال خوبی سے اسے جھٹلادیا۔ بات شروع ہوئی تھی سائیں صاحب سے اور جانگل حضرت مریم تک۔ جو کہانی میں لکھنے بیٹے اہو، اس میں اسی طرح کے اونج نے آتے رہتے ہیں۔ جب آپ کو بیہ شبہ گذر ہے کہ وہ "عالمی سچائیاں" جن پر پورے اعتقاد کے ساتھ آپ کے بڑوں نے اپنی زندگی گذاری اور جو آپ کو آٹھ کھلتے ہی گھوٹ گھوٹ کر پلائے گئے تو آپ کی دنیا تہہ وبالا ہو جاتی ہے۔ اسی کو آگہی کا عذاب بھی کہا گیا ہے۔ جن لوگوں پر بیہ باتیں کھوٹ گھوٹ کر پلائے گئے تو آپ کی دنیا تہہ وبالا ہو جاتی ہے۔ اسی کو آگہی کا عذاب بھی کہا گیا ہے۔ جن لوگوں پر بیہ باتیں کھل جاتی ہیں، انھیں ہدایت کی جاتی ہے کہ انھیں خود تک محدود رکھیں ورنہ معاشر سے میں فساد پھیل جائے گا اور جب کوئی اس دباؤ کو بر داشت نہ کر سکے اور گلیوں میں نکل کر منصور حلاج کی طرح نعرہ (اناالحق) لگانا شروع کر دی یعنی میں بی حقیقت / حق / خدا ہوں تو پھر خلقت شہر کے پھر اس کا مقدر ہو جاتے ہیں۔ منھ کھولنا سز اکو دعوت دینا بن جاتا ہے۔ شاید اسی موقع کے لیے میاں محمد بخش نے کہا تھا:

خاصاں دی گل عاماں اگے نئیں مناسب کرنی مٹھی کھیر یکا محمد کتیاں اگے دھرنی

یعنی خاص لو گوں کی بات عام لو گوں کے سامنے کرنا ایسا ہی ہے جیسے میٹھی کھیر پکا کر کسی کتے کے سامنے رکھ دی جائے (ہمارے مقامی محاورے کے مطابق کتے کو کھیر ہضم نہیں ہوتی)۔

بابابلھے شاہ جب کہتاہے:

بلھیا کھا کباب تے پی شراب تے بال ہڈاں دی اگ چوری کرتے بھن گھر رب دااس ٹھگاں دے ٹھگ نوں ٹھگ تووہ سچ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم اسے سوطرح کے معنی پہنادیتے ہیں۔

پچھلے تین چار دن سے پچھ لکھنے کی تحریک نہیں ہور ہی تھی۔ ہندوستان کی تقسیم اور ہندوؤں کے بارے میں ایک مضمون لکھنا شروع کیالیکن ادھورا چھوڑ دیا۔ ذہن منتشر ہوتو خیالات کو یکجا کرنا تقریبانا ممکن ہوجا تا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایساہی تھا۔ آج کس موضوع کو چھٹروں کس چیز پر بات کروں فیصلہ ہی نہیں ہوپار ہاتھا۔ یو نہی فیس بک پر پوسٹس دیکھ رہاتھا کہ ایک جگہ جان ایڈم کی ایک پوسٹ نظر سے گذری۔ انہوں نے پیغمبر اسلام کے بارے میں پچھ حقائق لکھے تھے جن پر دو مسلمان دوست بہت خفا ہوئے اور انہیں بر ابھلا کہنے لگے۔ جان ایڈم نے بہت محبت سے میر انام لے کر لکھا کہ اس کے نوٹس پڑھو تھہیں پیتہ چل جائے گا کہ ہم اسلام کی حقانیت پر یقین کیوں نہیں رکھتے۔ سب سے پہلے تو جان ایڈم کا

شکریہ کہ انہوں نے دو مزید"گاہک"میری طرف جھیج۔امید کر تا ہوں کہ وہ دونوں مسلمان دوست میر ایہ نوٹ پڑھ سکیں گے اور اپنے ذہن سے سوچنے کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں گے۔مجھے بہت سے ایسے لو گوں کے مسیح آتے ہیں جن کے ذہن میں تحقیق کا کیڑا ہے لیکن ہمت نہیں۔

پچيلے د نوں ایک ایسے ہی نوجوان کامسیج مجھے ملامسیج کچھ یوں تھا:

" میں آپکی کھائی پرھ کر پاگل ھو گیا ھو گیا ھو دوں اپنی یونیورٹی میں 9000 پونڈ فیس جمح کی ہے، مگر پڑھائی ٹی کر پا رھا۔ بجیب بجیب خیال اتے ھیں۔ باپ فوت ھو چکاھا، دعا کروں پانا کروں، سمجھ خیس اتی۔ 4 چھوٹے ہمائی ھیں، جب گھر فون کر تاھوں تو نماز کی تھیجت کروں پانا کروں۔ یو کے میں اپنے چاچو کے گھر رھتا ھوں، وہ نماز کا کھتے ھیں، ناکروں تو کھتے ھیں "منڈ ایو کے وچ خراب ھو گیا اے "اور اگر نماز پڑھوں تو کس کے لئے ???????یک 1 سال کا بھائی ھے، بجیب سوال کر تا ھے۔ ابُو خدا کے پاس کئوں گے امی گھتی ھیں تم خود خراب ھو گے ھو، باپ سرپے تھی ھے چھوٹے بجیب سوال کر تا ھے۔ ابُو خدا کے پاس کئوں گے امی گھتی ھیں تم خود خراب ھو گے ھو، باپ سرپے تھی ھے چھوٹے بھو بایوں کو اسلام کا کھی ھے جھوٹے ہوں کو اسلام کا کھی کھتے۔ ذندگی ہے معانی ھوگی ھے۔ جب مشکل میں پھستا ھوں تو کیس خدا کو پکاروں ؟???اور تو اور اس کر سال کا بھائی سے کہیں نواز نور ہوں کے بعد اپنے بچوں کو کس رہے ہے چانا ھے ? میں الفاظ میں بیان نئن کر سکتا کس کی سے اسکو کی انجام پر بچچانا ور خد نہ ناجانے کتنے لوگ طور بی ھیس میں میں مری طرح در میان مین بھس گے ھیں۔ ابکو واسطے کس کے دوں، یے بی سمجھ نی لگ رھی۔ گر جو بی قول اور بی ھیس میں میں مری طرح در میان مین بھس گے ھیں۔ ابکو واسطے کس کے دوں، یے بی سمجھ نی لگ رھی۔ گول کے جانا۔ ویسے کھاں جاوں ؟ ھدایت ما گول بی تو کس کی بتانا، اگر مر نابی ھواتو پھلے ھمیں کسی طرف لگا کے جانا۔ ویسے کھاں جاوں ؟ ھدایت ما گول بی تو کس کی بتانا، اگر مر نابی ھواتو پھلے ھمیں کسی طرف لگا کے جانا۔ ویسے کھاں جاوں ؟ ھدایت میں مت لینا۔ میر می حالت کھناا گر مناسب سمجھو مگر مر انام مت کھنا۔ امید ھے جلد ایکا جواب طے گا۔ ابز بھائی ابی اب خو ش رہھو۔

یہ مسیح میں نے کاپی پیسٹ کیا ہے۔ ٹائینگ کی غلطیاں بھی رہنے دی ہیں تاکہ آپ کو بھی اس نوجوان کی منتشر خیالی کا اندازہ ہو سکے۔ اسے پڑھ کر مجھے اپنی نوجوانی کا زمانہ یاد آگیا۔ اس وقت کی کچھ کہانیاں آپ سے شئیر کر تاہوں۔ جس نوجوان نے یہ مسیح بھیجا ہے اسے بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ اکیلا اس مشکل میں گر فتار نہیں، ہر وہ شخص جو سوچنا اور جانا چاہتا ہے اسی قشم کے عذاب سے گزر تاہے۔ میرے حالات اس نوجوان کی نسبت قدرے بہتر تھے۔ میرے لیے اس زمانے کی فکریں کوئی ایسی سیریس نہیں تھیں جیسی اس نوجوان کے لیے ہیں۔ کھاتے پیتے گھرسے تعلق تھا۔ کسی

چیز کی کمی والدہ نے زندگی بھر نہ ہونے دی نہ ہی کوئی ایسی ذمہ داری تھی جس کا بوجھ کسی اور راہتے کی طرف لے جاتا۔ کیکن اس سب کے باوجو دیبہ تصور کرنا بھی ایک عجیب طرح کا عذاب تھا کہ خدا کاوجو د ایک دھو کہ بھی ہو سکتا ہے۔اسلام کی کہانیاں محض کہانیاں بھی ہو سکتی ہیں، پغیبر اسلام کا بیہ دعویٰ غلط بھی ہو سکتاہے کہ اللہ نے جبریکل کو ایک خاص پیغام دے کر ان کے پاس بھیجا تھا۔ خاص طور پر پاکستانی معاشرے میں اور یقینا ہندوستان میں بھی ایساہی ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کا آغاز ہی مذہب اور اس سے جڑی داستانوں سے ہو تاہے اور مرتے دم تک کفن پر لکھے گئے کلمے اور پڑھی جانے والی نماز جنازہ تک مذہب ہر گھڑی انسان کے ساتھ سائے کی طرح لگار ہتاہے۔ ایسے میں اگر اجانک کوئی ایسا انکشاف ہوجائے تو اس نوجوان کی طرح ہر کسی کی زندگی میں اجانک ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے گا اور یہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ میں جو ایک بننے کھیلنے اور خوش رہنے والا نوجوان تھا۔ غصیلا اور چڑچڑا ہو گیا۔ زندگی میں ہر طرح کی کشش ہونے کے باوجو دکسی چیز کی کمی محسوس ہوناشر وع ہو گئی۔ بہت عرصہ اسی نوجوان کی طرح ذہنی انتشار میں گذرااور اس انتشار کو کم کرنے کے لیے کتابوں میں پناہ لی۔ لیکن جوں جوں کتابیں پڑھتا گیاذ ہن مزید کلئیر ہو تا گیا۔ بہت سی نئی باتیں سمجھ آنا شروع ہو گئیں۔اگر مذاہب جھوٹے ہیں توان کا وجو د کیوں ہے؟ مذاہب کے آنے سے انسان کو کیا کیا فائدے اور کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں ؟ نبیوں، رسولوں اور مذہبی رہنماوں کو آخر ضرورت کیا تھی کہ وہ اپنی زند گیاں ایک ایسی چیز کے لیے و قف کر دیں جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ان سب سوالون کے جواب مسلسل مطالعے اور جستجو کے بعد آخر مل ہی گئے اور ان تحریروں کا مقصد بھی اس سفر میں آپ کی مد د کرناہے تا کہ جو وقت میں نے بے کار الجھنوں میں پڑ کر گزاراوہ آپ کونه گزار ناپڑے۔ آپ تک اپنے دل کی بات کھول کر پہنچادوں تا کہ آپ اپنافیصلہ خود کر سکیں۔

میں نے جب مذہب کے بارے میں سوچنا شروع کیا اور پہلی بار اس خیال کو دل میں جگہ دی کہ جن باتوں کو ہم ابدی سچائیاں مانتے ہیں وہ جھوٹ بھی ہو سکتی ہیں تو مجھے بھی اس نوجوان کی طرح بہت سی مشکلات پیش آئی تھیں۔ یہ تحریر پڑھنے والے بہت سے لوگ زندگی کی اسی منزل سے گزررہے ہوں گے۔ اس منزل پر انسان یقین بھی کرناچاہتا ہے اور شک سے بھی جان نہیں چھڑ اسکتا۔ جب اپنے شک کی تصدیق کرنے کی کوشش کر تاہے تو خوف کی زنجیریں پاؤں میں پڑی محسوس ہوتی ہیں۔ ہمیں جس طریقے سے پیدا ہوتے ہی مذہب کی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اصل میں وہی ہمیں مذہب کے بارے میں شک کرنے سے بازر کھتا ہے۔ اور جولوگ ذرا بہادری کا مظاہرہ کرکے ان خیالوں کو جھٹک دیے ہیں وہ بھی کسی جگہ ڈرکے مارے ضرور ٹھٹھتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ اگر مذہب پر یہ پابندی لگا دی جائے کہ جب تک بچے اٹھارہ سال کی عمر کونہ پہنچ جائے اسے مذہب کے بارے میں تعلیم دیے جانے کی اجازت نہ ہو تو آپ دیکھیں گ

کہ اٹھارہ سال کی عمر کو پہنچ کر کوئی بھی مذہب کو قبول کرنے کو تیار نہ ہو گا۔ برطانیہ کے ایک مشہور رائٹر اور ایتھیسٹ رچرڈ ڈاکٹز کا مطالبہ ہے کہ جس طرح پیدا ہوتے ہی کسی بچے پر یہ مہر نہیں لگائی جاسکتی کہ وہ پارٹی، کنزرویٹیو یالبرل ڈیموکریٹ بچے ہے۔ (یہ تینوں برطانیہ کی تین بڑی ساسی جماعتیں ہیں ) اسی طرح ماں باپ کو یہ حق بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بچے کو پیدا ہوتے ہی ہندو، مسلمان، عیسائی یہودی کاٹھپہ لگادیں جب کہ وہ بچے خودسے بچھ بھی سوچنے سجھنے کے قابل نہیں ہے۔ رچرڈڈاکٹز اس عمل کوچاکلڈ ایبوزسے تعبیر کرتے ہیں اور سوچاجائے توہے بھی ایساہی۔ خود اسلام میں علم ہے کہ بچے سات سال کاہو جائے تو اسے نماز پڑھاؤ اور دس سال کاہو کر اگر نماز پڑھنے سے انکار کرے تواسے مارپیٹ کر نماز پڑھواؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد بچے کے ذہن میں مذہب کاخوف اور اسے سے منسوب الٹے سیدھے عقائد بٹھانا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ہمارے ماں باپ نے کم و بیش بہی کیا تھا اور بہی وجہ ہے کہ جب مذہب کی صفحان سیدھے عقائد بٹھانا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ہمارے ماں باپ نے کم و بیش بہی کیا تھا اور بہی وجہ ہے کہ جب مذہب کی حقانیت پرشک کرنے کی بات آتی ہے تو پیتا یانی ہوجاتا ہے۔

جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکاہوں میرے لیے بھی یہ مرحلہ بہت دشوار تھالیکن پھر میں نے ایک ترکیب سوچی جس پر آپ بھی عمل کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ کو بھی اسے مدد حاصل ہو گی۔ روزانہ ایک آدھ گھنٹے کے لیے مذہب سے چھٹی لیجے۔ فرض کر لیجے کہ آپ کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں اور آپ اپنے لیے کسی عقیدے کا انتخاب کرنے نکلے ہیں۔اس کیفیت میں اسلامی کتب پڑھیے اور کوشش کیجیے کہ انہیں مکمل طور پر غیر جانبداری کی نظر سے دیکھ سکیں۔ آپ کو لگے گا کہ مذاہب کے زیادہ ترعقائد صرف غیر عقلی ہی نہیں زیادہ تر صورتوں میں احمقانہ ہیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ کہ آدم اور اس کے بعد حواکی تخلیق کی کہانی، ہابیل اور قابیل کی کہانی اور ایک بھائی کے ہاتھوں دوسرے کا قتل، موسیٰ کا پہاڑیر چڑھ کر خداسے ہمکلام ہونااور بنی اسرائیل کے لیے آسان سے یکے یکائے کھانے اترنا، ابراہیم کا اپنے بیچے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کی کوشش کرنا، لوط کا اپنی قوم کو فرشتوں کے بدلے اپنی بیٹیاں پیش کرنا، لوط کی بیٹیوں کا اپنے باپ کو شر اب بلا کر اسے ہمبستری کرنا، یونس کا مجھلی کے پیٹے میں رہنا، نوح کا طوفان میں کشتی بنا کر دنیا کے ہر جاندار کے ایک ایک جوڑے کو لے کر نکلنا، سلیمان کا جانوروں کی بولیاں سمجھنا، ذوالقرنین کا سورج ڈوبے اور سورج طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچنا، عیسیٰ کا ایک کنواری لڑکی کے بطن سے پیداہونا۔ پنگھوڑے میں باتیں کرنا، مر دوں کوزندہ کرنا، کھجور کے در خت کا پنجیبر اسلام کی جدائی میں رونا، آدم کانوے فٹ قد کاہونا، پنجیبر وں کی عمریں ہز اروں سال ہونا وغیرہ وغیرہ۔ یہ اور ان جیسی در جنوں دوسرے محیر العقول داستانیں کیا قابل اعتبار ہیں؟ اگر آپ مسلمان ہیں اور مسلمان بن کر سوچ رہے ہیں تو آپ کے اندر کا مسلمان آپ کوخو دسے جھوٹ بولنے پر آمادہ رکھے گالیکن اگر آپ ایک

کھے کے لیے بھی آئھوں پر بندھی عقیدے کی پٹی اتار نے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کے سامنے ایک نئی دنیا کا دروازہ کھل جائے گا۔ مذہب کو دیکھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے جو آپ کی اس کیفیت میں آپ کا مد دگار ہو گا۔

انسان کی زندگی زیادہ سے زیادہ سو سواسو سال تک ہو سکتی ہے۔ اسی لیے انسان کے لیے ہزاروں سال پر محیط انسانی تاریخ کا اصاطہ کرنامشکل ہو جاتا ہے۔ کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ علیاں سے پہلے قدیم ہونائی خداوک کو بھی اسی طرح مانا جاتا ہے؟ کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ایالو اور زیوس کی الوہیت پر مانا جاتا تھا جیسے آج بھگوان، اللہ اور دیگر خداول کو مانا جاتا ہے؟ کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ایالو اور زیوس کی الوہیت پر ایمان نہ لانے کی سزا بھی اسی طرح کی در دناک موت تھی جیسی آج کے پاکستان میں "گستاخان رسول" کو دی جاتی ہے۔ آج وہ ایالو اور زیوس محض افسانوی کر دار بن گئے ہیں لیکن چونکہ ہم آج کے زبانے میں پیدا ہوئے ہمارے لیے اس دہشت اور خوف کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے جو زیوس کے مکریں کا مقدر ہوتا تھا۔ کیا آپ انوبس، انات، آپ ، بابل، شاپسو، اینکی، زیوس، افروڈائی، گوان بن، یم، او تووے یاان جیسے ہر ارول خداؤں میں سے کسی کو مانتے ہیں؟ ان خداول شاپسو، اینکی، زیوس، افروڈائی، گوان بن، یم، او تووے یاان جیسے ہر ارول خداؤں میں سے کسی کو مانتے ہیں؟ ان خداول کے منکروں پر بھی اہل ایمان اسی طرح تشد داور بہیمیت کے پہاڑ توڑتے تھے جیسے آج اسلام ترک کرنے والوں پر تھی اہل ایمان اسی طرح بر جمانہ انداز میں خداکے نام پر موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا جیسے آج مسلام ویل کے منداؤں کے خداکا تصور بھی ایم کو اسلام کی خدمت اور اللہ جینے خداول کی سربلندی کی جدوجہد کانام دیا جاتا ہے۔ جن خداول کی آج سے پائچ یادس ہر ارسال پہلے لاکھوں لوگ عبادت کر پیغام کی سربلندی کی جدوجہد کانام دیا جاتا ہے۔ جن خداول کی آج سے خداکا تصور بھی ایک وقت میں افسانوں کا حصہ بن جائے گا۔

جس طرح اسلام نے عیسائیت اور عیسائیت نے یہودیت سے کہانیاں لے کر ایک نیا فدہب کھڑا کیا اسی طرح اسلام نے عیسائیت اور عیسائیت نے یہودیت سے کہانیاں لے کر ایک نیا فقد یم کے رسوم ورواج کو اپنا کر ایک نیا عقیدہ تیار کیا تھا۔ کیا حضرت محمد سے پہلے عرب میں جج کی رسم نہیں ہوتی تھی؟ کیا اسلام سے پہلے جج کو جانے والے اسی طرح شیطان کو کنگریاں نہیں مارتے تھے جیسے اب مارتے ہیں؟ کعبہ میں جڑا ججر اسود کیا ہے؟ قدیم عربوں کا خیال اور دعویٰ تھا کہ یہ جنت سے بھیجا گیا پھر ہے۔اسی دعوے کو اسلام نے بھی آگے بڑھا یا اور خو دپنیمبر اسلام طواف کے دوران اس پھر کو چو ماکرتے تھے۔ میں کوئی شک نہیں کہ یہ پھر زمین کا نہیں، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہو چکا ہے کہ سائنسی تجزیے سے ثابت نہیں ہو

جاتا کہ یہ پھر جنت سے اللہ تعالی نے پھیکا ہے کہ اسے کعبے میں لگاؤ۔ یہ پھر ہے کیا؟ محض ایک شہاب ثاقب کا نگڑا۔

اس جیسے ہزاروں مکڑے آج بھی ہر سال دنیا کے مختلف حصوں میں آکر گرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آج کا انسان

اس پھر کو دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ یہ کسی شہاہیے کا نگڑا ہے۔ زمانہ قدیم کے عربوں بلکہ خود اسلام کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ

زمین کا نئات کا مرکز ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے۔ شہاہیے کیا ہوتے ہیں اور ان کے مگڑے وقا فوقا زمین پر

کیوں گرتے رہتے ہیں اس کا قدیم زمانے کے عربوں کے فرشتوں کو بھی پہتہ نہیں تھا۔ اسی لیے یہ پھر جنت کا پھر کہلایا

اور آج بھی لاکھوں کروڑوں مسلمان اس پھر کو چومنے کی خواہش میں کعیے کے قریب جانے کی کوشش کرتے اور وہاں

ڈیوٹی پر کھڑے سپاہی کے ٹھڈے کھاتے ہیں۔ اور تواور ہمیں بتایا گیا کہ آسان پر جوستارہ ٹوٹ کر گرتاد کھائی دیتا ہے ان

کی حقیقت سے ہے کہ شیطان ساتویں آسان پر جاکر اللہ تعالی اور فرشتوں کے در میان ہونے والی گفتگو کو جھپ کرسننے کی

کوشش کرتا ہے تو فرشتے اس پر انگارے بھینکتے ہیں اور وہ واپس ینچے اثر آتا ہے؛ کیاز بر دست وضاحت ہے شہاب ثاقب

کے گرنے گی۔

کہانی صرف اتن ہے کہ خود کو مذہب سے چند کھوں کے لیے الگ کر کے سوچنے کی کوشش کیجیے، سب کھل جائے گا۔ کیا آپ ایک شہا ہے کے گلڑے کو دیکھنے کی آرزو میں اپنی زندگی بھر کی کمائی لٹانے کے لیے بید اہوئے تھے؟ کیا آپ استے ہی عقلمند ہیں کہ زندگی بھر رورو کر اس سرزمین پر جانے کی آرزو کریں اور جب آرزو پوری نہ ہو سکے توخود کو الزام دیں کہ میں ہی اتنا گنا ہگار تھا کہ میرے بیارے نبی نے مجھے حاضری کے قابل نہیں سمجھا؟ ذراسو جے۔

بہت سے دوست دن رات مسیجز تھیجتے ہیں کہ اگلی قسط لکھ کر جلدی پوسٹ کروں۔ لکھنے کے لیے جس ذہنی کیسوئی کی ضرورت ہوتی ہے،وہ آج موجو دتو نہیں لیکن کوشش کر تاہوں۔

میں بار بار اپنے نوٹس میں یہ بات دہر اچکا ہوں کہ بچپن سے میرے دل میں ایک اچھا انسان بننے کی خواہش موجود تھی۔ ہمیشہ کوشش کرتا کہ سب کے کام آؤں، کوئی مجھ سے خفانہ ہو۔ اگر کسی کو خفا کر بیٹھوں تو فورا معافی ما نگوں وغیرہ و فیرہ و فیرہ و اچھا انسان بننے کی اس خواہش کی تکمیل کا ایک راستہ مجھے پنیمبر اسلام کے نقش قدم پر چلنا لگتا تھا۔ جو پہلی احادیث میر کی نظر سے گذریں، وہ شاید تیسر کی یا چو تھی جماعت کی اسلامیات کی کتاب میں تھیں۔ ایک میں لکھا تھا کہ رسول اکرم کی ذات میں ہر مسلمان کے لیے زندگی گذارنے کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ میں نے تبھی سے یہ تہیہ کر لیا کہ ہرکام میں رسول کی بیروی کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب بچوں سے ان کے حسن سلوک کا ذکر پڑھتا تو دل مچل اٹھتا کہ کاش میں بھی ان کے زمانے میں پیدا ہوا ہو تا اور ان کی شفقت سے بہرہ مند ہوتا۔ زندگی بڑی اچھی طرح گذر رہی تھی۔

کوئی تضاد ایبا نہیں تھاجو مجھے پریثان کر تا۔ لیکن جب مذہب کے بارے میں سوالات نے سر اٹھاناشر وع کیا تو ہر نیا دن

ایک نیاسوال لے کر طلوع ہو تا۔ پچھ سوالوں کے جواب تلاش کرنا آسان تھے اور پچھ کے انتہائی دشوار۔ وسائل کی کمی

کتابوں کی عدم دستیابی اور اس طرح کے بہت سے دو سرے مسائل ہمیشہ پاؤں کی زنجیر بنتے۔ کہتے ہیں ڈھونڈ نے سے خدا

بھی مل جاتا ہے یہی سمجھے کہ مجھے مل گیا۔ یہ خداوہ تو نہیں جس سے بچپن میں میر اتعارف ہوا تھا کیونکہ اس خدا کی ایک

ماں بھی ہے اور اس کانام ہے موت۔ موت کے خوف ہی نے خدا کے تصور کو جنم دیا اور اب خدا کاڈر کروڑوں لوگوں کے

لیے ایک جنون بن کررہ گیا ہے۔

ا یک اور بات جسے گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے واضح کر ناضر وری ہے بیہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی زندگی کا بیشتر احوال ہم تک صرف ایک کتاب کے ذریعے پہنچاہے۔اس کتاب کانام ہے سیرت الرسول اور اس کے مصنف ابن اسحاق ہیں۔ ابن اسحاق کی کتاب تو امتداد زمانہ کی نذر ہو گئی لیکن ان کی موت کے فورا بعد ابن ہشام نامی ایک شخص نے اس کتاب کے بیچے کھیے حصوں کو یکجا کیااور پیغمبر اسلام کی سوانح کور ہتی دنیائے لیے محفوظ کر لیا۔احادیث کی جو کتابیں اسلام کاایک بہت ہی اہم اور لاز می جزوبن کررہ گئی ہیں، یہ پیغمبر اسلام کی وفات کے لگ بھگ دوسوسال بعد لکھی گئیں۔ سیر ت الرسول میں نبی کے زندگی کے بیثار پہلووں کا احاطہ کیا گیا تھا اور اسی کے مطالعے کے دوران ایک نام میری دلچیپی کا محور بن گیا۔ یہ نام تھانضر بن حارث کا جو قریش کے ایک اہم آدمی تھے۔سیرت النبی کے مصنف کے بقول نضر بن حارث قریش کے شیاطین میں سے ایک تھا۔ نضر بن حارث پیغمبر اسلام کے دعوے کو شر وع ہی سے حجموٹ خیال کرتے تھے اور انہوں نے بار بار پینمبر اسلام کے دعوائے نبوت کو چیلنج کیا۔ جب بھی قریش کے لوگ محمد بن عبداللہ کے نئے مذہب اور اس کے مکہ کے معاشرے پر ممکنہ انزات کے بارے میں بات کرنے بیٹھتے تو نضر بن حارث ہمیشہ وہاں موجو د ہوتے اور زوروشورسے محمد کی مخالفت کرتے۔ قریش مکہ نے پیغیبر اسلام کولا کچ دے کر نیامذہب ایجاد کرنے سے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے دھمکیاں بھی دیں لیکن کچھ اثر نہ ہوا۔اہل قریش کے ساتھ محمد کی ملا قاتوں میں نضر بن حارث باربار کتے کہ جو کہانیاں محمد سناتا ہے میں ان سے کہیں بہتر کہانیاں سنا سکتا ہوں۔ ثبوت کے طور پر وہ پر انی کہانیوں کو نظم کی شکل میں سنایا بھی کرتے تھے کیونکہ وہ بھی صاحب علم تھے دور دراز کا سفر کر چکے تھے اور بہت سی قدیم داستانیں انہیں ازبر تھیں۔اسی علم کی بنیادیروہ پیغمبراسلام کی کہانیوں کو بھی چیلنج کرتے تھے کہ یہ ادھر سے سنی ہوئی کہانیاں تمہیں سنا کر خود کو نبی ثابت کرناچاہتاہے۔ قریش والے النضر بن حارث کی بات پریقین رکھتے تھے اور محمد کے ہاتھوں پریشان

تھے۔ کئی مواقع پر نضر بن حارث نے پیغیبر اسلام کو کھری کھری سنائیں لیکن اس د شمنی کا عروج سورہ کہف کی کہانی میں ہے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نضر بن حارث کو مکہ والوں نے مدینہ کے پچھ یہودیوں کے پاس بھیجاجو پر انی آسانی کتابوں پر عبور رکھتے تھے ان کے ساتھ قریش کا ایک اور اہم سر دار عقبہ بن المعیط بھی تھا۔ انہیں یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ یہ یہودی علماسے محمد کا اوڑ معلوم کریں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان دونوں نے جب یہودی علماسے محمد کا ماجرا کہہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہاہے اس سے تین سوال پوچھو۔ اگر اس نے ان تینوں کے جو اب دے دیئے تو سمجھو کہ وہ سیجھو کہ دی گا جھوٹا ہے۔ یہ تین سوال پچھ یوں سے تین سوال کے میں سوال کے میں سوال کے سے تین سوال کے میں سوال کی سوٹھو۔

(1)جونوجوان زمانہ قدیم میں غائب ہو گئے تھے ان کا احوال کیا ہے (کون تھے کتنے تھے کہاں سے آئے تھے کہاں گئے وغیرہ)؟

(2) جس عالی قدر شخص نے مشرق و مغرب کاسفر کیااس کی کہانی کیاہے؟

(3)روح کیا ہوتی ہے؟

نظر بن حارث اور عقبہ بن المعیظ ان سوالوں سے لیس واپس مکہ پہنچے تو پیغیبر اسلام کو قریش کی میٹنگ میں طلب کیا گیا اور بیہ تین سوال ان کے سامنے رکھے گئے۔ پیغیبر اسلام نے کہا کہ وہ اپنے خداسے جبر ئیل کے ذریعے یہ سوال پوچھیں گے اور اگلے روز میٹنگ میں ان کے جواب پیش کریں گے ، لیکن ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ رسول اسلام نے انشااللہ نہیں کہا تھا۔

سیرت النبی میں درج ہے کہ بیغمبر اسلام اگلے روز میٹنگ میں نہیں گئے۔ بلکہ دو ہفتے تک قریش کے طعنوں کے باوجود ان کے اجلاس میں پیش ہو کر ان سوالوں کا جواب نہ دے سکے۔ اس تاخیر کی وجہ سیرت النبی کے مصنف کے بزد یک بیے کہ اس دوران وحی موقوف ہو گئی تھی، یعنی جبر ئیل غائب ہو گئے تھے کیونکہ حضرت محمد انشااللہ کہنا بھول گئے تھے۔ خیر دو ہفتے بعد جب پیغمبر اسلام میٹنگ میں پیش ہوئے توانہوں نے قرآن کی ایک نئی سورہ پیش کی، اس سورہ کو ہم آج سورہ کہف کے نام سے جانتے ہیں۔

سورہ کہف میں پیغمبر اسلام نے قریش کی طرف سے پیش کیے گئے سوالات کا جواب دیا تھالیکن مجلس میں موجود لوگ ان جوابات سے مطمئن نہ ہوئے اور محمد بن عبد اللہ کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا۔ اس واقعے کے بعد پیغمبر اسلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کی ٹھان لی۔

قریش نے جس بنیاد پر ان جوابات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا وہ بہت دلچسپ ہیں۔ قریش نے مشرق ومغرب جانے والے جس شخص کا پتہ پوچھا تھاوہ سکندر اعظم تھا جے دنیا کا فاتح بھی مانا جا تا ہے، سکندر کا ایک تاریخی نام ذوالقر نین بھی ہے۔ قریش کے بزدیک محمہ نے جس ذوالقر نین کی کہانی سنائی تھی وہ سکندر اعظم نہیں بلکہ کوئی نبی تھا۔ (سورہ کہف میں یہ ذکر بھی ہے کہ ذوالقر نین چاتا چاتا اس جگہ پہنچ گیا جہاں سورج غروب ہو تا ہے اس نے دیکھا کہ یہ ایک کچڑ بھرے گدلے تالاب میں ڈوبتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ تک بھی پہنچا۔ قرآن کی حقانیت پر اٹھنے والے بے شار اعتراضات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سورج تو کہیں ڈوبتا ہی نہیں اور دنیا گول ہونے کا پتہ ہی ہے ایسے میں قرآن کی اس آیت سے صاف ظاہر ہو تا ہے کہ پیغیبر اسلام اور ان کے خدا کوز مین کے گول ہونے کا پتہ ہی نہیں تھیں۔

قریش کے دوسرے سوال کا جواب پیغمبر اسلام نے سورہ کہف میں موجود اصحاب کہف کی کہانی کی صورت میں دیا۔ اس جواب کا دلچسپ پہلویہ ہے کہ اس میں بیہ تک نہیں بتایا گیا کہ وہ کون تھے حتی کہ بیہ کہ ان کی تعداد کیا تھی۔ قرآن میں تعداد کے حوالے سے سوال کا جواب بہت مشکوک ہے۔ آپ بھی دیکھیں؛

"لوگ کہیں گے وہ تین تھے، اور چوتھا ان کا کہا، وہ کہیں گے وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کہا، وہ ان دیکھی کے اندازے لگائیں گے اور کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھوال ان کا کہا، کہہ دو(اے محمہ) کہ میر ارب ان کی تعداد خوب جانتا ہے چند کے سواکوئی ان کے بارے میں نہیں جانتا۔"آپ نے دیکھا کہ کس خوبصورتی سے سوال کو ٹال دیا گیا۔ قریش کا کہنا تھا کہ اگر محمہ کا دعویٰ درست ہے تو وہ اصحاب کہف کی تعداد کیوں نہیں بتا سکے۔ اور جیسا کہ خود ان کی آیات میں لکھا ہے کہ خدا ان کی تعداد سے خوب واقف ہے تو خدا نے ایک ہی بار اپنے نبی کو وہ تعداد بتا کر قصہ ختم کیوں نہ کر میں لکھا ہے کہ خدا ان کی تعداد سے خوب واقف ہے تو خدا نے ایک ہی بار اپنے نبی کو وہ تعداد بتا کر قصہ ختم کیوں نہ کر دی۔ خدا نے البتہ اتنا ضرور کر دیا کہ اصل کہانی کے بر عکس ان کے ساتھ ایک کتا بھی روانہ کر دیا اور مزے کی بات سے کہ کتا یوں تو اسلام مین نہا ہے۔ بادر جو اب میں دو تھے کی تا خیر کا سبب تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں؛ محمد صاحب انشاللہ کہنا بھول گئے تھے۔

سورہ کہف کی بات مخضر کر تاہوں۔ مجمہ صاحب کے دیۓ گئے جوابات قریش کے لوگوں نے مستر دکر دیۓ اور نظر بن حارث کے لیے ان کے دل میں نفرت ہمیشہ کے لیے پختہ ہوگئ۔ یادر ہے کہ سورہ کہف پڑھ کر آپ کواندازہ ہوگا کہ تیسر سے سوال کا جواب پنجیبر اسلام نے بالکل گول کر دیا اور وحی میں نقطل کی وجہ بھی سورہ الکہف ہی میں ہیہ کر گویا چیکے سے کہہ دی کہ جب بھی کوئی بات کہو تو انشااللہ ضرور کہا کرو۔ بعض لوگوں کے نزدیک اس موقع پر امام حسن کے چیکے سے کہہ دی کہ جب بھی کوئی بات کہو تو انشااللہ ضرور کہا کرو۔ بعض لوگوں کے نزدیک اس موقع پر امام حسن کے ایک کتے کا ذکر بھی آیا تھا جس کی پلیدی کے باعث جبر ئیل اتنا عرصہ دور رہالیکن اس دعوے کا کوئی ثبوت مجھے نہیں مل سکا اور یوں بھی سورہ گیاں بھیناً غلط ہے۔

جب بدر کامیدان سجااور قریش کاسامان تجارت لوٹ کر، بہت سوں کو قتل کر کے باقیوں کویر غمال بنالیا گیاتواس میں نضر بن حارث اور عقبہ بن معیط بھی موجود تھے۔ قید کیے گئے لوگوں کو تاوان لے کر رہا کیا گیا لیکن "سیرت الرسول" ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ بدرسے مدینہ واپسی کے دوران عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث کو قتل کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ ان دونوں کے علاوہ قید کیے گئے تمام لوگوں کو تاوان لے کر رہا کر دیا گیا تھا۔ یہی دونوں کیوں سزا کے قابل کھم میں فیصلہ آپ خود کیجیے۔

یمی کتاب ہمیں ہے بھی بتاتی ہے کہ نضر بن حارث کا سر اڑانے والا کوئی اور نہیں رسول اسلام کا چہیتا بھائی علی تھا۔
حضرت علی کی عمر اس وقت زیادہ سے زیادہ سترہ سال رہی ہوگی جب انہوں نے اپنے ہاتھ سے محمد صاحب کے دیرینہ دشمن کو زندگی کی قید سے آزاد کیا۔ میرے لیے اس سارے قصے میں جو سب سے بڑا سبق تھا وہ یہی تھا کہ نبوت کے دعوے کی سچائی یا جھوٹ سے قطع نظر ، اگر پیغیبر اسلام جنہیں ہمارے سامنے ایک معصوم اور غلطی سے پاک ذات بناکر پیش کیا جاتا ہے اگر کسی سے خفا ہوتے تو پھر سر اڑانے سے کم پر راضی نہ ہوا کرتے۔ تاریخ کا مطالعہ سے جھے آپ کو بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے پیغیبر اسلام کو خفا کیا اور ان کا سر سلامت رہا۔ (ایسے لوگوں میں سے بچھ تو سر اسر خوش قسمت سے جبکہ بچھ ایسے حضے جنہیں بہت غصہ دکھاناخو د پیغیبر اسلام کے لیے نقصان دہ ہو سکتا تھا)۔

ہمیں سورہ کہف کی شان نزول جان کریہ تو معلوم ہو گیا کہ پیغیبر اسلام کو مکی زندگی میں حد درجہ تذلیل بھی دیکھنا پڑی اور صاف ظاہر ہے کہ تذلیل بر داشت کرنا ہر کس وناکس کے بس کی بات نہیں لیکن ذرا کھہر یئے یہاں ہم کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہے بلکہ یہاں ایک ایسی ہستی کی بات ہو رہی ہے جسے تمام دنیاؤں کے لیے رحمت بناکر بھیجا گیا، جس کی سخاوت، نرم خوئی اور صبر وبر داشت کی ایک دنیا آج بھی گرویدہ ہے۔ تاریخ اسلام کے تفصیلی مطالعے سے ایک بات مجھ پر پوری طرح کھل گئی کہ پیغیبر اسلام اپنے وشمنوں کو آسانی سے بخشنے والے نہیں تھے۔ ان کی نرم خوئی اور بر داشت کی ، تقریباً سبھی کہانیاں اس وقت کی ہیں جب وہ مکہ میں تھے اور دشمن ان سے طاقتور تھا اور جو ل ہی وہ مدینہ پہنچے اور مسلمانوں کو طاقت ملی انہوں نے اپنے پر انے دشمنوں کو چن چن کر مار دیا۔ اور جن کو بخش دیا وہ ان کے قریبی رشتہ دار تھے۔ پیغیبر اسلام کی جو تصویر ہمیں روز مرہ کی تعلیمات میں دکھائی جاتی ہے وہ ایک مجسم عدل واحسان شخصیت کی ہے لیکن مجھے لگا کہ شاید ایسانہیں تھا۔

میں نے اسکول کے زمانے میں رسول اسلام کی عفو و در گزر کی جس صفت کا ذکر پڑھا تھا اس میں دو واقعات خصوصا نمایاں تھے:ایک ابوجہل کا پنجبر اسلام کی پشت پر اونٹ کی او جھڑی ڈالنے کے باوجود پنجبر کا خاموشی سے سہد لینا، دوسرا ایک عورت کا محمد صاحب کے راستے میں کوڑا کر کٹ پھینکنا اور رسول کی اس پر شفقت اور تیسرا طائف میں بدسلوکی کے باوجود اللہ سے سفارش کرنا کہ طائف کے لوگوں کو دو پہاڑوں کے در میان پیس نہ دے۔ اب ان تینوں واقعات کا انجام بھی ملاحظہ کیجے۔ جو تذکرہ مجھے مل سکا اس کے مطابق جب پنجبر اسلام نے اس کے کوڑانہ پھینکنے پر اس کا پیتہ کیا اور اس کی عیادت کی تو وہ مسلمان ہوگئی۔ اس عورت کا نام کیا تھا؟ اس کی عمر کیا تھی؟ اس فتم کے سوالوں کے جو ابات مجھے کہیں نہیں مل سکے لیکن امر ابن ہشام جے رسول اسلام طنز سے ابوجہل کہا کرتے تھے اور یہی نام آج تک مسلمان استعال کرتے آرہے ہیں جنگ بدر کے دوران قتل کر دیا گیا۔

طائف کے لوگوں کا انجام طائف کے محاصرے کی کہانی میں موجود ہے جہاں گئی ماہ تک شہر کا محاصرہ کرکے کھانے پینے کی اشیا، طائف کے لوگوں کے انگور کے باغات اور ان کے جانور قبضے میں کر لیے گئے۔ جب شہر کے لوگوں نے پیغام بھیجا کہ ہم شہر کو مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے ہمیں صرف اپنے خداؤں کی عبادت جاری رکھنے کی اجازت دے دی جائے تو پیغیمر اسلام نے صاف انکار کر دیا۔ اور انہیں غیر مشر وط طور پر شہر کو مسلمانوں کے حوالے یام نے کے تیار ہونے کو کہا گیا۔ طائف کے ایک بڑے قبیلے بنو حزوان کے سربراہ مالک کو لاپلے دیا گیا کہ اگر وہ اپنے شہر کے لوگوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ مل جائے تو اسے اور اس کے خاندان کے لوگوں کو مجھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ مل جائے تو اسے اور اس کے خاندان کے لوگوں کو مجھوڑ کر دیا گیا کہ وہ اپنا شہر مسلمانوں کے حوالے کی جیوں طائف کے لوگوں کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنا شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیں جنہوں نے شہر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے ان کی عبادت گاہوں کو تباہ کر دیا۔

ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب مکہ فنج کیا گیا تور سول اکر م نے لوگوں کو عام معافی دے دی اور کسی کو سز انہیں دی گئی حتی کہ ابوسفیان کو بھی معاف کر دیا گیا جو مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ابوسفیان پیغمبر اسلام کی ایک بیوی میمونہ بنت حارث کا پھو پھی زاد بھائی تھا۔ ہمیں یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ جب مکہ فتح ہو اتو پیغیبر اسلام نے دس افراد کے ناموں کی فہرست اپنے سپاہیوں کو دی کہ یہ لوگ اگر کعبہ کے غلاف میں بھی پناہ لیں تو بھی انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان دس لوگوں میں سے ایک نام رسول کے ایک پر انے ساتھی عبداللہ ابن سعد کا بھی تھالیکن اس کی کہائی بیان کرنے کا یہاں محل نہیں۔ اگر کسی پڑھنے والے کو دلچیسی ہو تو بتا ہے گامیں ایک مضمون اس پر بھی تحریر کر دوں گا۔ بیان کرنے کا یہاں محل نہیں۔ اگر کسی پڑھنے والے کو دلچیسی ہو تو بتا ہے گامیں ایک مضمون اس پر بھی تحریر کر دوں گا۔ دوسری طرف مدینہ میں رسول اسلام کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو کعب بن اشرف، ابور فیع ، ابن سنینہ ، اسابنت مروان اور ایک سو بیس سال عمر کا ایک بوڑھا ابو افک ان کے غصے کی جھینٹ چڑھنے والے سینکڑوں ناموں میں سے چند ہیں۔ میر اخیال تو یہ تھا کہ عمر کے ساتھ مز ان میں مٹھر اؤ آ جاتا ہے ، لوگ اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ لیتے ہیں ، نسبتاً نرم مز ان ہو جاتے ہیں لیکن پنیغبر اسلام کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ مکہ میں قیام کے دوران تو بہت حلیم مز ان اور در گزر کرنے والے شخص سے لیکن جب ہاتھ میں طاقت آئی تو عفو و در گزر کی کہانیاں قصہ یار بینہ بن گئیں ؟

آخر میں ایک واقعہ درج کر تاہوں جو بہت کم مسلمانوں نے سن یاپڑھ رکھاہو گا۔ عرینہ کے دوباشدے مدینہ آئے۔ انہیں مدینہ کی آب وہواراس نہیں آئی تورسول اللہ نے انہیں کہا کہ وہ اونٹوں کے باڑے میں رہیں اور اونٹی کا دودھ اور پیشاب پئیں تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ لوگ اس جگہ رہنے چلے گئے جہاں اونٹ رکھے جاتے تھے اور پچھ ہی وقت میں بھلے چنگے ہو گئے۔ ان دو آدمیوں نے باڑے کے گڈریے کو قتل کر دیا اور اس کے اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ رسول اللہ کو پیۃ چلا تو انہوں نے ان دو آدمیوں کی تلاش میں لوگ روانہ کیے جو دو پہر کے وقت انہیں تلاش کر کے لے آئے اور رسول کی تخد مت میں پیش کیا۔ رسول اللہ نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ اور پاوں کاٹ دیئے جائیں اور ان کی آ تکھوں میں گرم لوہے کی سوئیاں پھیز کر اندھا کر دیا جائے۔ ایسا کرنے کے بعد حکم دیا کہ انہیں سحر امیں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ میں گرم لوہے کی سوئیاں پھیز کر اندھا کر دیا جائے۔ ایسا کرنے کے بعد حکم دیا کہ انہیں پانی نہیں دیا اور وہ تڑپ تڑپ کروہیں مردونوں کو تیتے صحر امیں بھینک دیا گیا۔ یہ لوگ یانی ما گئے رہے لیکن کسی نے انہیں پانی نہیں دیا اور وہ تڑپ تڑپ کروہیں مردونوں کو تیتے صحر امیں بھینک دیا گیا۔ یہ لوگ یانی ما گئے رہے لیکن کسی نے انہیں پانی نہیں دیا اور وہ تڑپ ترب کروہیں مردونوں کو تیتے صحر امیں بھینک دیا گیا۔ یہ لوگ یانی ما گئے رہے لیکن کسی نے انہیں پانی نہیں دیا اور وہ تڑپ ترب کروہیں مردون کے ایک انہیں بیانی نہیں دیا اور وہ تڑپ ترب کروہیں مردی کے۔ (سیر ت از ابن اسحاق اور صحیح بخاری ، حصہ دوم حدیث نمبر 577)

مجھے ہمیشہ سے محسوس ہو تاتھا کہ چوری پر ہاتھ کاٹے یا قتل پر سر قلم کرنے کی سزائیں بہت و حشیانہ ہیں لیکن اس واقعے میں بات محض سر قلم کرنے یا ہاتھ یا پاؤں کاٹے تک محدود نہ رہی، دونوں اشخاص کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے، انہیں اندھا کیا اور پھر صحر امیں چھینک دیا گیا۔ کیا اسلام میں قتل کی یہی سزاہے؟ تمام دنیاوں کے لیے رحمت بناکر جھیجے گئے نبی سے اس شقاوت قلبی کی تو قع کی جاسکتی ہے؟ میں تو نہیں کر سکتا تھالیکن پھر میں نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کر لیا۔

میں نے جب سے اپنی داستان لکھنا شروع کی ہے؛ آپ میں سے بہت سے دوستوں نے بہت ہت آمیز اور نفرت بھرے انداز میں میری بات کو شکر ایا ہے، بہت سے دوست ایسے بھی ہیں جنہوں نے کھلے دل سے میری بات کو مانتے ہوئے دلیا سے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں غلط کہہ رہاہوں اور میری دین اسلام کی سمجھ ناقص ہے۔ کچھ دوست ایسے بھی ہیں جو ایک طرح سے اس سفر میں میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ بھی میری طرح مسلمان گھر انوں میں پیدا ہوئے اور مذہب ان کے رگ و پے میں بھی رچا بسا ہے لیکن سوالات انہیں بھی میری طرح پریشان کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو اپنا جو اب پاچکے ہیں اور کچھ اب بھی تنکوں کا سہارا لے کرکوئی ایسا جو از ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کسی طرح اپنے آباواجداد کے عقیدوں سے چھٹے رہیں۔ دو تین دوست ایسے بھی ہیں جو نہ صرف میری کی نسبت مذہب کا طرح سمجھتے ہیں بلکہ وہ اپنے ذہنوں میں اٹھنے والے سوال بھی مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں کہ میں نے ان کی نسبت مذہب کا طرح سمجھتے ہیں بلکہ وہ اپنے ذہنوں میں اٹھنے والے سوال بھی مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں کہ میں نے ان کی نسبت مذہب کا ذیادہ مطالعہ کرر کھا ہے شاید میں ان کی مد دکر سکوں۔ ایسے ہی ایک دوست نے یہ پیغام بھجا ہے ان کانام ظاہر ہے ، نہیں لکھ سکتا ان کا سوال حرف بحرف نے نفل کر رہاہوں:

"بھائی اب تو حالت خراب ہو گئی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے۔ پہلے کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھتا تھا،
رات کو سونے سے پہلے دعا، صبح اٹھ کر دعا، قبرستان سے گذرنے کی دعا، یہاں تک کہ سگریٹ پینے سے پہلے بھی بسم اللہ
پڑھتا تھا کہ نقصان کم ہو گا۔ اب یہ سوال دل میں اٹھتا ہے کہ یہ سب کام کن کلمات سے شروع کروں۔ چلیں یہ تو پچھ اپنی
آجکل کی آپ بیتی تھی۔ میں آج پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ مجمد کو وحی اور نبوت کا دعوی کرنا پڑا، یہ ساری
گیم آخر شروع کیسے ہوئی، اس کی وجوہات کیا تھیں اور اگریہ واقعی کوئی گیم تھی تواتن کا میاب کیسے ہوگئ؟"
اب میں اس کے جواب کی طرف آتا ہوں۔

میرے محترم دوست! میر امقصد آپ کو کسی مشکل میں گرفتار کرنا ہر گزنہیں تھا اور میری اس تحریر سے اگر آپ کے دل و دماغ میں کوئی ہلچل ہوئی ہے تواس کا مطلب میں یہی لیتا ہوں کہ آپ بھیڑ بکریوں کی طرح اپنے بڑوں کے پیچھے چلنے والوں میں سے نہیں بلکہ ایک ذہین آدمی ہیں اور ذہین لوگوں پر یہ فرض عائد ہو تاہے کہ وہ اگر کوئی عقیدہ بھی رکھیں تواس کے پس پر دہ بھی ایک عقلی و فکری جبچو شامل رہے آپ کا سوال بہت اہم ہے اور میرے لیے بھی مدتوں پریشانی کا باعث رہا۔ آج سے کوئی پندرہ برس پہلے پاکستان کے ایک بڑے سفارت کار اور استاد کی بنائی ہوئی ایک فلم ایک "لونگ اسلام" دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں مختلف ممالک کے مسلمانوں کے طرز زندگی کا جائزہ لیا گیا تھا۔ یہ فلم ایک مسلمان فلم سازکی بنائی ہوئی تھی سواس میں مختلف ممالک کے مسلمانوں کے معمولات اور طرز زندگی میں اختلاف پر

روشنی ڈالنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی بلکہ ایک طرح سے اسلام کو گلوریفائی کیا گیاتھا۔ میں نے اس فلم کو کسی اور نگاہ سے دیکھا۔

مجھے ابتد اہی سے اس سوال سے گہری دلچیبی رہی ہے کہ ہندوستان میں جہاں جاج بن یوسف جیسے طاقتور حکمر ان کی فوجیس محمد بن قاسم کی سربر اہی میں قتل و غارت تو کر گئیں لیکن لوگوں کے دلوں کو تسخیر نہ کر سکیس، وہاں صوفی بزرگوں نے اسلام کو کیو نکر اتنا پھیلا دیا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ جولوگ تلوار کی طاقت کے زور پر ایک مذہب قبول کرنے پر مزاحمت کرتے رہے وہ ان بزرگوں کے سامنے موم کی گڑیاؤں کی طرح پھل گئے۔

اس سوال کا جواب مجھے کلچر لیتنی ثقافت کی صورت میں ملا۔ برصغیر کے مسلمانوں کی اکثریت نے صوفیان کرام کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔جب اسلام محمد بن قاسم کی صورت میں یہاں پہنچا تو مقامی لوگوں کو اس میں کوئی کشش د کھائی نہ دی۔ صوفیائے کرام کے پھیلائے ہوئے اسلام اور مجمہ بن قاسم کے اسلام میں مجھے جو بنیادی فرق معلوم ہواوہ ثقافت کا تھا۔ ہندوستان دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک تھا اور یہاں کے مقامی کلچریا ثقافتیں آپس میں مختلف ہونے کے باوجو دچند چیزوں میں بہت ملتی جلتی تھیں ان میں سر فہرست موسیقی تھی۔ ان کے سب سے بڑے مذہب ہندومت میں موسیقی اور ناچ دو بہت ہی بنیادی اجزا تھے۔صوفی بزر گوں نے اسلام کو مقامی ثقافتوں سے ہم آ ہنگ کرنے کے لیے اسلام میں موسیقی کو داخل کیا جس کی ابتدائی شکل قوالی کی تھی۔ ہندو مذہب میں کفر کا کوئی تصور موجو د نہ تھا جبکہ عرب سے آنے والے مذہب اسلام میں توحید کا سوال مرکزی تھا۔ ہندومت میں رنگارنگ دیویاں دیو تائیں اور او تار خدا کے سامنے ایک عام آدمی کی سفارش کرنے کو موجو دیتھے لیکن عرب اسلام میں اس کی کوئی گنجائش موجو د نہ تھی۔ دوسری طرف مقامی رہن سہن میں جو بہت بڑے بڑے عیب موجو دیتھے ان میں سے ایک ذات یات کا نظام تھا جس نے کروڑوں لو گوں کو ہمیشہ پستی اور ذلالت کی گہر ائیوں میں د فن ر کھا۔ جو نہی صوفیانے اسلام کو مقامی ثقافتوں کے قریب لا یامعاشرے کے وہ تمام یسے ہوئے طبقات جنہیں غلطی سے گیتا کے چند حروف سن لینے کی یاداش میں کانوں میں یکھلاہواسیسہ ڈالے جانے جیسی اذیت ناک سزادی جاتی تھی، یکا یک اس نئے مذہب کی طرف مائل ہونے لگاجو ان کے مذہب سے ملتا جلتا تھالیکن اس میں بڑے حچوٹے، اعلیٰ ذات اور پنج ذات کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ہندوستانی تاریخ کے مطالعے سے پیۃ چلتاہے کہ بیہ مسلمان بزرگ یسے ہوئے لو گوں کو جنہیں مقامی معاشرے میں پنج سمجھا جاتا تھااپنے برابر جگہ دیتے اور ان کی عزت نفس بحال کرتے تھے۔ جس کی وجہ سے ہندوستانیوں نے جوق در جوق اسلام قبول کیا۔

ہندوستان میں ہندومت کے زوال، سکھ ازم کی پیدائش اور اسلام کی ترویج میں یہی عوامل کار فرمارہے۔ان کے علاوہ کئی دیگرعوامل تھے بھی توانہیں مرکزی حیثیت حاصل نہیں۔

اب ہم واپس آتے ہیں اپنے سوال کی جانب۔ میں کسی پچھلی قسط میں ذکر کر چکا ہوں کہ میرے نزدیک پیغمبر اسلام نے جب نئے مذہب کی بنیاد ڈالی تو ان کا مقصد شاید ایک بالکل نیا مذہب قائم کرنانہ تھا بلکہ وہ اسے یہودیت اور عیسائیت کا تسلسل ثابت کرناچا ہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں تاریخ سے ایسے اشارے بھی ملتے ہیں کہ انہیں عیسائیوں سے کہیں زیادہ دلچسی یہودیوں سے تھی کیونکہ جزیرہ نماعرب میں یہودی قابل لحاظ مال و دولت اور زمین کے مالک تھے۔ مسلمانوں کا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اس بات کا شوت ہے کہ رسول اسلام نے یہودیوں کو خوش کرنے کی بہت کو شش کی اور اپناراستہ صرف اسی وقت الگ کیا جب یہودیوں کی طرف سے مالیوس ہو گئے۔

ابر ہی ہے بات کہ اسلام کی ابتدامیں حضرت محمہ کے کیا ارادے تھے تو میں نے جس قدر بھی اسلام، قر آن اور سیر ت البنی کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے ان سب سے میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ پیغمبر اسلام پہلے پہل مکہ اور اس کے گر دونواح میں اسلام پھیلانے تک ہی محد و دیتھے لیکن جب مدینہ میں جاکر انہوں نے طاقت حاصل کر لی اور اس طاقت کے بل پر مکہ بھی فتح کر لیا توان کے عزائم بدل گئے اور اب ان کی نظر پورے جزیرہ نماعر ب کی طرف ہو گئے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا مذہب پورے جزیرہ نماعر ب کا مذہب ہو گا۔

جب پیغیبر اسلام کی وفات ہونے والی تھی توانہوں نے اپنے پیر وکاروں کے لیے جو تھم جاری کیااس کے الفاظ کے چھے یوں تھے کہ ابن عباس نے بتایا کہ رسول اکرم نے تین چیزوں کا تھم دیا ؛ایک بیہ کہ تمام کفار کو خطہ عرب سے بے دخل کیا جائے، غیر ممالک کے وفود کی عزت کی جائے اور انہیں تحائف دیئے جائیں (جیسے میں کیا کرتا تھا) اور تیسری بات ابن عباس کویاد نہ رہی۔ (صیحے بخاری کتاب 59 حدیث 716)

قر آن کے پیغام کے مکہ اور اردگر د کے علاقوں تک محدود ہونے کا ثبوت ہمیں خود قر آن میں موجود ملتا ہے۔ یہ آیات ہمیں صاف بتارہی ہیں کہ نبی نے بار بار اپنی قوم کو بتایا کہ ہر قوم کے لیے پیغام ان کی زبان میں بھیجا جاتا ہے اور قر آن مکہ اور اس کے اردگر دیسے والوں کے لیے ان کی اپنی زبان عربی بھیجا گیا ہے ایک ایسے رسول کے ہاتھ جو ان کی اپنی زبان بولتا ہے تاکہ انہیں کھول کر سمجھا سکے۔ میں یہاں صرف آیات کا ترجمہ اور حوالہ نقل کر رہا ہوں انہیں پڑھ کر اپناذ ہن خود بنالیں کہ قر آن لکھنے والے کے ذہن میں یہ خیال تھایا نہیں کہ اسے اسلام پوری دنیا تک پہنچانا ہے۔ (سورہ الزخرف، آیت نمبر 3)" بے شک ہمنے قر آن عربی میں نازل کیا تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ "

(سورہ االا نعام آیت نمبر 156-155) "ہم نے موسیٰ کو کتاب دی پورافضل نیکی والے پر اور بیان ہر چیز کا اور ہدایت اور (مہر رحمت) شاید وہ لوگ اپنے رب کا ملنا یقین کریں۔ اور ایک بیہ کتاب ہے (قرآن) کہ ہم نے اتاری برکت کی سواس پر چلو اور بچتے رہو شاید تم پر رحم ہو۔ اس واسطے کہ تم بیہ نہ کہو کہ کتاب غیر وں پر اتری تھی ہم سے پہلے (یعنی اللہ تعالی نے موسیٰ کو مکمل کتاب دے کر بھیجا تھا لیکن وہ غیر زبان میں تھی اور کہیں تم بیہ نہ کہو کہ تم اس کا پیغام سمجھ نہیں سکے سوہم نے تمہارے لیے بیہ کتاب بھیج دی۔"

(سورہ الشوریٰ آیت نمبر 7)"اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی زبان میں قر آن کی وحی کی تا کہ اپ مکہ والوں کو اور ان لو گوں کو جو اس کے ارد گر درہتے ہین ڈر سنا سکیں اور آپ قیامت کے اس دن کاخوف دلائیں جس میں کوئی شک نہیں ہے (اس دن)ایک گروہ جنت میں ہو گااور دوسر اگروہ دوزخ میں۔"

(سورہ الاانعام آیت نمبر 92)"اور ایک بیہ کتاب ہے کہ ہم نے اتاری برکت کی سچے بتاتی ایپے اگلوں کوار تا کہ تو ڈرائے اصل بستی (مکہ ) کواور آس پاس والوں کو۔"

(سورہ ابراہیم آیت نمبر 4)"اور ہم نے کوئی نبی ایسانہیں بھیجاجو اپنی قوم کی زبان نہ بولے تا کہ ان کے آگے ہر چیز کھول کر سمجھا سکے۔"

مجھے یقین ہے کہ پنیمبر اسلام اگر آج آ کر اپنے مذہب کا پھیلاؤ دیکھتے اور اس کی رنگار نگیاں مختلف فر قوں اور علاقوں میں دیکھتے توخو د بھی حیران رہ جاتے۔

مجھے یاد ہے بچپن میں بھی کھانا کھانے بیٹھتے تو بات بات پر ماں کی جھڑ کیاں سننے کو ملتیں۔ اپنی پلیٹ خالی کرو۔
رزق زمین پر مت گراؤ، دیکھنا کہیں زمین پر گرے روٹی کے طمڑے پر پاؤں نہ پڑجائے، رزق کی توہین کرنے سے رزق میں کی ہو جاتی ہے وغیرہ و غیرہ و غیرہ ۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں لیکچر ملتا۔ روزہ رکھو تا کہ تہہیں احساس ہو سکے کہ غریب بھوکے پیٹ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ خدا کا شکر ادا کیا کرو کہ اس نے تہہیں پیٹ بھر کر کھانانصیب کیا دنیا میں کروڑوں لوگ پیٹ پر پتھر باندھ کر زندہ ہیں ؛ ایسے جملے سن سن کر کان پک گئے تھے لیکن امی بھی انہیں دہر انے سے چوکی نہیں تھیں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے وہ قصہ سانے بیٹھ گئیں جس میں کسی شخص نے ایک پتھر توڑا تو دیکھا اس کے اندر ایک کیڑاموجود تھاجس کے منہ کے آگے ایک سبز پیتار کھا ہوا تھا۔ "دیکھا وہ رازق کس طرح پتھر میں کیڑے کو بھی رزق مہیا کر تا ہے ، اس لیے کہ اس نے ہمارے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے "، امی کی باتیں جاری تھیں لیکن میر ا

ذہن کسی اور ہی دنیامیں بہنچ گیا تھا۔ میں نے اپنی کہانی کی ابتدامیں کہیں ایک لڑے کا ذکر کیا تھاجو ہمارا ہم عمر تھالیکن ہمارے اسکول میں چیر اسی کا کام کیا کرتا تھا۔ اس غریب کو کتنارزق ملتا تھامیں کئی بار اپنی نظروں سے دیکھ چکا تھا۔ جب ہم آدھی چھٹی کے وقت ٹافیاں خرید رہے ہوتے تووہ دور کھڑا ہمیں کینٹین کے کاونٹر پر جمع دیکھارہا۔اس کی آئکھیں صاف بتاتی تھیں کہ جو ایک روپیہ ہم ٹافیوں پر خرچ کر رہے ہیں اس سے وہ روٹی خرید سکنے کے خواب دیکھ رہاہے۔امی کے یاس اس بات کاجواب تو نہیں تھا کہ کیڑے کو پتھر میں رزق پہنچانے والے خدا کوفٹ یا تھوں پر رینگتے کوڑھ کے مارے بھکاری کیوں د کھائی نہیں دیتے لیکن یہ سوال ہمیشہ میرے ساتھ رہا۔ جب بڑا ہوااور لو گوں سے بات کرنے کی ہمت پیدا ہوئی تو ایک مولاناسے یہی بات یو چھی۔موصوف نے ساری بات ہی پھیر دی۔ اربے میاں یہ سب لو گوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اللہ تعالی تو قر آن میں فرما تاہے جو جتنی کوشش کرے گا سے اتناہی ملے گا۔ میں ابھی اس ذہنی بلوغت کونہیں پہنچا تھا کہ مولاناسے مزید الجھ سکتالیکن اس دن ایک بات میرے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ گئی اور وہ بیے تھی کہ مسلمان (یاکسی بھی مذہب کے ماننے والے)اینے خدا کے بیان میں غلطی کی کوئی نہ کوئی تاویل گھڑ لیتے ہیں۔ یہ تاویلیں بعض او قات خاصی معقول بھی ہوتی ہیں لیکن زیادہ تر اس قدر احتقانہ اور بچکانہ ہوتی ہیں کہ سرپیٹ لینے کو جی چاہتا ہے۔ اگر آپ حدیث میں کسی خرابی کی طرف اشارہ کریں گے تو کہا جائے گا کہ بعض احادیث کمزور ہیں۔اگر آپ سیرت النبی میں لکھی کسی بات کا حوالہ دیں گے تو کہا جائے یہ کتابیں تو انسانوں نے لکھی ہیں وغیرہ۔مسلمانوں کے تاویلات گھڑنے کا یہ سبق لے کر مجھے یہی پیتہ چلا کہ قر آن میں کسی اونچ پنج کا جواب کوئی مسلمان نہیں دے یائے گا۔وہ تاویلیں گھڑنے کی کوشش توکریں گے لیکن اس میں گنجائش بہت کم رہ جائے گی۔ جب میں نے قر آن تفصیل سے پڑھاتو کچھ باتیں جو اس میں درج تھیں مجھے چو نکا گئیں۔ ذوالقرنین کے سورج ڈو بنے کی جگہ پہنچنے کی کہانی میں پہلے بیان کر چکا ہوں لیکن جس چیز نے مجھے بہت حیران کیاوہ اللہ کا بید دعویٰ تھا کہ اسے ہر چیز کاعلم ہے اور بیہ کہ جس چیز کاعلم خداکے پاس ہے انسان کے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔میرے لیے یہ بات اچینھے کا باعث تھی کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ میری طرح ہر انسان کی فطرت میں تجسس کا عضر پایا جاتا ہے جو اسے معاملات کی تہہ تک پہنچنے پر اکساتار ہتاہے ایسے میں بید کیونکر ممکن ہے کہ انسان نئے علوم اور نئی د نیائیں دریافت نہ کرے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں لکھاہے؛ بے شک صرف اللہ جانتاہے قیامت کب آئے گی، وہی بارش برسا تاہے کسی کو بیہ علم نہیں کہ وہ کل کیا کمائے گانہ کسی شخص کو بیہ علم ہے کہ اس کی موت کہاں واقع ہو گی۔اسی طرح سورہ الرعد آیت نمبر 8 میں درج ہے ؛ اللہ جانتاہے جو کچھ ہر مادہ اپنے پیپے میں اٹھاتی ہے اور رحم جس قدر سکڑتے اور جس قدر بڑھتے ہیں اور ہر چیز اس کے ہاں مقرر حد کے ساتھ ہے۔ جب کسی عالم سے یہ یو چھا جائے

کہ جناب پیغیبر اسلام کے زمانہ میں تو ٹھیک ہے کہ صرف خداہی بتاسکتا تھا کہ کسی کے ہاں بیٹا ہو گایا بیٹی لیکن آج کل تو دو چار سورویے کا الٹر اساونڈ ٹیسٹ بتا دیتا ہے کہ ہونے والے بیچے کی جنس کیا ہے، یہ دعویٰ توغلط ہو گیا کہ صرف اللہ ہی کو بچے کی جنس کاعلم ہے تو بہت عجیب تاویلات سننے کو ملیں گی۔ایک صاحب نے فرمایاتم آیت کی روح کو نہیں سمجھ سکے اللہ تعالی فرمار ہاہے کہ صرف مجھے معلوم ہے کہ جو بچہ مال کے پیٹ میں ہے، وہ پیدا ہو کر کیسا نکلے گاوہ نیک ہو گا یابد زندگی میں اچھائی کرے گایابرائی وغیرہ۔مولاناصاحب کا دیاہوا ہے ٹوئسٹ میری سمجھ میں تو نہیں آیالیکن مجھے بتایا گیاہے کہ بیہ با تیں صرف ایمان والوں کو سمجھ آسکتی ہیں۔ ایمان والوں کو کیوں سمجھ آسکتی ہیں اور مجھے کیوں نہیں تواس کی وجہ صاف ظاہر ہے ایمان والے پہلے کتاب کی صدافت پر ایمان لاتے ہیں پھر پڑھتے ہیں کہ کتاب میں لکھا کیاہے اور یہ کام ہم جہلا کے بس کا ہے ہی نہیں۔اللہ تعالی کے نام سے قرآن میں کیے گئے دعوے ہزاروں نہیں تو سینکڑوں میں ضرور ہیں۔ان میں سے بیشتر ایسے ہیں کہ پہلے ہی غلط ثابت ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجو د ہمارے مسلمان دوست اصر ار کرتے ہیں کہ قر آن کا ایک ایک حرف دائمی سے ہے۔ قر آن میں جو بہت سے "دائمی سے "کھے ہیں ہیں ان میں سے ایک یہودیوں کے متعلق بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بتا تا ہے کہ یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹامانتے ہیں۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ یہودی عقیدے میں ان کی کتاب تورات سے لے کر تالمو دیک کسی بھی جگہ اس بات کا اشارہ تک نہیں ملتا کہ حضرت عزیر کی خدا سے کسی قشم کی رشتہ داری ہے۔انجیل میں بھی اس قشم کی کوئی بات درج نہیں۔اگر عیسائیت کی ابتدا میں عیسائیوں او ریہو دیوں کے در میان کشکش کو سامنے رکھا جائے تو یہو دیوں کا بیہ شرک سب سے پہلے عیسائیوں کو بے نقاب کرنا چاہیے تھالیکن نہ صرف انجیل اس معاملے میں چیہ ہے بلکہ حضرت عیسی نے بھی مجھی یہودیوں پر شرک کا الزام نہیں لگایا۔اد ھر سورہ التوبہ کی آیت نمبر 30 میں یہ اللہ تعالی خو دیپہ الزام یہودیوں پر بڑے وثوق سے لگارہاہے کہ وہ عزیر کو خدا کا بیٹامانتے ہیں۔

ابتدائی طور پر جب قرآن کے اس دعوے کو چینی کیا گیا تو عرب علمانے اس کا جواب یہ نکالا کہ یمن کے کچھ یہودی یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ زرا آیت کے مذکورہ حصے کوایک نظر دیکھتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہاں کم از کم مجھے تو بالکل دکھائی نہیں دیتا کہ کچھ یہودی عزیر کواللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اس آیت کے مطابق توسب یہودی یاان کا بیشتر حصہ یہ اعتقادر کھتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو تاہے کہ کیااللہ کو یہودیوں کے عقائد کا درست علم نہیں تھا؟ اگر تھاتو اللہ نے قرآن میں غلط بیانی کیوں کی؟ کہیں ایساتو نہیں کہ مجمد صاحب کو عیسائیوں کے خلاف تو نظریہ تثلیث کا ہتھوڑا مل گیا تھا یہودیوں کے خلاف عزیر والی کلہاڑی انہوں نے خود تیار کرلی۔ اب ذرا آیئے اس

وعوہے کی طرف کہ یمن کے پچھ یہودی ہے عقیدہ رکھتے تھے۔ یہودی تاریخ (Encylopedia Judaica) کے مطابق یمن میں بسنے والے یہودیوں کو حضرت عزیز نے اسرائیل جانے کو کہا تو وہ مکر گئے جس پر حضرت عزیر نے انہیں لعنت ملامت کی اور وہ ان سے اس قدر خفا ہوئے کہ انہوں نے کسی بچے کانام عزیر نہ رکھنے کاعہد کر لیا۔ اب ذراغور یجیجے قر آن کہ ہتا ہے کہ وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے اور اس دعوے کا کوئی معمولی ثبوت بھی کہیں موجود نہیں تو کیا ہم اس دعوے کو درست مان سکتے ہیں؟ میر اخیال ہے مان سکتے ہیں لیکن اسی صورت میں جب پہلے قر آن کی سچائی پر ایمان لائیں اور پھر اسے پڑھیں (اور ہاں تالمود کے حوالے سے ایک بات یاد آگئ۔ تالمود میں ایک جگہ کھا تھا؛ جس نے ایک روح کو بچایا اس نے کل جہان کی روحوں کو بچایا اور جس نے ایک روح کو ختم کیا اس نے تمام دنیا کی روحوں کو قتل کیا۔ پتہ نہیں کیوں عجم یہ جملہ کچھ مانوس مانوس سانگا)۔

حییا کہ میں یہودیوں کے باب میں پہلے ذکر کر چکاہوں محمہ صاحب کی خواہش تھی کہ یہودی اور عیسائی انہیں اپنا نہیں اپنا اور قر آن کی می سور توں میں آپ کو جابجا یہودیوں اور عیسائیوں میں اچھے لوگوں کی موجود گی کاذکر ملے گا اور ان کی کتابوں کی توصیف ملے گی۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ بات بہت کمی ہو جائے گی۔ مخصر آبہ قر آن میں موجود بہت سے دعوے یکسر بے بنیاد ہیں اور اگر انہیں توجہ سے پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کے حالات کے مطابق پنیم راسلام بھی اپنے پیغام کو ایڈجسٹ کرتے رہتے تھے اور اس کا نتیجہ ہے کہ کسی ثبوت کے بغیر عیسائیوں اور یہودیوں پر اپنی کتابیں تبدیل کرنے کا الزام جڑدیا گیاہے حالا نکہ خود قر آن میں بھی یہ بات اس طرح نہیں کہی گئے۔ قر آن کی آبید کے کلام کو اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ چھے اور معنی نکل آئیں۔ عیسائیت اور یہودیت کے حوالے سے مسلمانوں کا یہ دعوی بھی یکسر احتقانہ ہے کہ ان کی کتابوں میں معنی نکل آئیں۔ عیسائیت اور یہودیت کے حوالے سے مسلمانوں کا یہ دعوی بھی یکسر احتقانہ ہے کہ ان کی کتابوں میں بغیر اسلام کے آنے کی پیشن گوئی موجود تھی۔ یہاں بھی بات کمی کرنے سے گریز کروں گا اگر کوئی مسلمان دوست سے بغیم راسلام کے آنے کی پیشن گوئی موجود تھی۔ یہاں بھی بات کمی کرنے سے گریز کروں گا اگر کوئی مسلمان دوست سے شابت کی صاحب کی آمد کی خبر واقعی انجیل یا تورات میں موجود تھی توجھے ضرور بتا ہے جھے کہیں نہیں ملی۔ نابت کر سکتا ہے کہ محمد صاحب کی آمد کی خبر واقعی انجیل یا تورات میں موجود تھی توجھے ضرور بتا ہے جھے کہیں نہیں ملی۔

میری والدہ ایک کشادہ دل خاتون تھیں۔ ان کا تعلق توایک بریلوی خاندان سے تھالیکن وہ محرم کی مجالس میں بھی جاتیں، سات یاشاید دس بیبیوں کی کہانی بھی سنتیں، اور کونڈوں کی نیاز بھی دیتیں۔ مجھے یاد ہے عاشورہ کے روز وہ ہم بچوں کوا ہینے ساتھ امام بارگاہ لے جاتیں جہاں دوسرے بچوں کی دیکھا دیکھی میں بھی سینے پر ہلکی ہلکی چیپتیں رسید کر تار ہتا ۔ ادھر گھر میں گیار ہویں کا ختم بھی ہوتا۔ ہر جعرات کو کھانے پر دعا پڑھ کر اسے غریبوں میں تقسیم بھی کرواتیں۔

غرضیکہ مذہب اسلام کی تمام قسمیں انہیں قبول تھیں۔ پیغیبر اسلام کاذکر ہوتا یا علی کا، ابو بکر کی بات ہوتی یا نظام الدین اولیا کی، حضرت عائشہ کاذکر ہوتا یا حضرت عثان کا وہ سب کی تکریم کر تیں اور ہمیں بھی یہی درس دیا کر تیں۔ پھر ایک روز کیا ہوا کہ گھر کے پچھ مر دول کی گفتگو کے دوران جنگ جمل کا سرسری انداز میں ذکر ہوا۔ میرے لیے یہ ایک بہت بڑا انکشاف تھا کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ کی فوجوں کے در میان رسول اسلام کی وفات کے بعد با قاعدہ جنگ ہوئی بڑا انکشاف تھا کہ حضرت علی ہوئے ما کہ حضرت علی ہوئی سب سے پہلے ایمان لانے والے اور رسول پاک کے عزیز پچھی ۔ میں نے سکول میں تو یہ پڑھا تھا کہ حضرت علی ہی تھے جنہیں ہجرت کی رات نبی اپنے بستر پر سلاکر گئے تھے۔ میں نے سکول میں یہ بھی پچھا تھا کہ حضرت عائشہ رسول پاک کی سب سے چہتی بیوی تھیں۔ رسول پاک نے حضرت عائشہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ عور توں میں ایک افضل مقام رکھتی ہیں۔ یہ کیو نکر ممکن ہوا کہ نبی کے دواس قدر عزیز اور قر ببی رشتہ دار نہ صرف آپس میں ناراض ہوئے بلکہ با قاعدہ جنگ کی جس میں سینکڑوں مسلمان دونوں اطر اف سے مارے گئے۔ ایک سوال بیہ بھی تھا کہ کس فرایق کے حق میں لڑنے والے شہید کا مرتبہ پائیں گے کیونکہ دونوں طرف مسلمان شے اور دونوں اسلام کی خاطر لڑر ہے تھے۔

بہت سی کتابیں پڑھیں اور بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ ایسا کیو نکر ہوگیا؛ کچھ نے کہاغلط فہمی ہوگئی تھی ورنہ یہ تو آپس میں بہت محبت رکھتے تھے۔ کچھ نے کہا حضرت عائشہ اللہ کے نبی کے عزیز دوست عثمان غنی کے قتل کے ذمہ داروں کو کیفر کر دار تک پہنچانا چاہتی تھیں لیکن حضرت علی کی طرف سے ان لوگوں کو تحفظ مل رہا تھا۔ کچھ نے کہا حضرت عائشہ علی کے خلاف کینہ رکھتی تھیں اور خود نبی نے اپنی زندگی ہی میں کہہ دیا تھا کہ فتنہ خود ان کے اپنے گھر سے اٹھے گا۔ کچھ تو ایسے بھی نکل آئے جنہوں نے کہا کہ جنگ جمل تو بھی ہوئی ہی نہیں، ایک جچوٹی سی غلط فہمی تھی جو حضرت علی اور حضرت عائشہ کی ملا قات میں دور ہوگئ۔

میں نے جب اس سوال پر تحقیق کی تو کوشش یہی کی کہ پورے انصاف اور تحقیق کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کروں۔ تحقیق میں یہ بہت ضروری ہے کہ واقعات کی صحت کو اسی وقت تسلیم کیا جائے جب آپ کے سامنے آنے والے واقعات کی تصدیق کا کوئی خود محتار ذریعہ بھی موجود ہو۔ بہر کیف پتہ یہ چلا کہ حضرت علی مائشہ اور حضرت علی کے پیچ کی کدورت کے بیج بہت پہلے ہوئے جاچکے تھے جنگ جمل محض اس دیرینہ کدورت کا ایک نتیجہ تھا۔ ذرا غور سیجے ؛ رسول اسلام اللہ اور اس کے پہندیدہ دین کی سربلندی کے لیے دن رات کفار سے جہاد میں مصروف ہیں۔ ان کے ایک طرف ابو بکر ہیں تو دوسری طرف علی۔ ایک طرف عثان ہیں تو دوسری طرف طلحہ بن

عبیداللہ۔ اور جب سین بدلتا ہے توا یک طرف ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ ہیں اور ان کے پہلو میں طلحہ اور دو سری طرف حضرت علی ہیں اور ان کے ساتھ در جنوں صحابہ کرام۔ زیادہ تر مسلمان اسے غلط فہمی کا نتیجہ قرار دیتے ہیں لیکن ذرار کیے ۔ ایک طرف نبی کا چھازاد بھائی دو سری طرف نبی کی ہیوی کیا ان لوگوں میں غلط فہمیاں اتنی آسانی سے پیدا ہو سکتی تھیں؟ کیا یہ لوگ اسے بہاوگ سے بہا ہو سکتی تھیں؟ کیا یہ لوگ اسے بہا ہو ساتھ کہ نبی کی آگھ بند ہوتے ہی ساز شی لوگ ان پر اس قدر حاوی ہو جاتے کہ یہ آپس میں جنگ پر آمادہ ہو جاتے؟ پیغیمر اسلام کی بیویاں امہات المو منین یعنی مومنوں یعنی مسلمانوں کی مائیں کہلاتی ہیں یہ کسی اور کا نہیں خدا کا حکم ہے کہ یہ عور تیں تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں اور دو سری طرف دیکھیں تو حضرت علی کے بارے میں خو دیغیمر اسلام ججتہ الوداع سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر واضح انداز میں اعلان کر کے گئے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی جو مولا ہوں آپس میں یوں جھگڑر ہے ہیں کہ سینگڑوں مسلمان اپنے خون میں نہا گئے ہیں۔ میں اگر وہاں موجو د ہوں تو جھے کس کا ساتھ دینا چا ہیے ، کس کی طرف سے لڑنا چا ہیے؟ ان سوالوں نے جھے ہر مسلمان کی طرح پریشان موجو د ہوں تو جھے کس کا ساتھ دینا چا ہیے ، کس کی طرف سے لڑنا چا ہیے؟ ان سوالوں نے جھے ہر مسلمان کی طرح پریشان کی اور جب جبتجو کی تو یہ معلوم ہوا۔

کسی بھی ایسے انسان کے لیے جو اسلام پر یقین رکھتا ہو یہ ہضم کر نایقینا نہایت مشکل ہوگا کہ ایک طرف حضرت علی بین جور سول اسلام کی چیتی ترین بیوی تھیں اور دو سری طرف حضرت علی جن کے بارے بیں پنجبر اسلام کا کہنا تھا کہ جس کا بیں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ میرے لیے ایک مسلمان بیچ کی حیثیت سے پرورش پانے کے بعد یہ سوال واقعی بہت ذہنی خلفشار کا باعث بنا کہ نبی کی چیتی بیوی اور ان کے چہتے کز ناور داماد کے در میان کے قصور وار تھہر اوں۔ اس جھڑے کے بارے بیں مسلمان علا کے کلھے ہوئے کتا بیچ پڑھے تو معلوم ہوا کہ ان تحریروں بیں محض بات پر پر دہ ڈالنے اور اس ساری کہانی کو غیروں کی سازش قرار دے کر بھلا دینے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہاں یہ بات واضح کر دینا بھی ضروری ہے کہ جن علا کی تحریروں کی بین بات کر رہا ہوں ان کا تعلق اہلستگی بریلوی شاخ سے تھا (جس میں میں بیں بیدا ہوا خطری طور پر میر اجھاؤ بھی انہی کی طرف تھا، بالکل اس طرح جس طرح ہر مذہب کے ماننے والے اپنے ماں باپ کی بتائی ہوئی باتوں پر لکیر کے فقیر کی طرح عمل کیا کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے حق کا راستہ پالیا ہے)۔ کی بتائی ہوئی باتوں پر لکیر کے فقیر کی طرح عمل کیا کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے حق کا راستہ پالیا ہے)۔ والد بھی منافقین کے سر دار تھے۔ ان کے موقف کے مطابق تو حضرت ابو بکر پیغیبر اسلام کے "یار غار" محض اس وجہ والد بھی منافقین کے سر دار تھے۔ ان کے موقف کے مطابق تو حضرت ابو بکر پیغیبر اسلام کے "یار غار" محض اس وجہ سے بن گئے کہ نبی کر یم کمہ سے ہجرت کرنے والے تھے اور ابو بکر صاحب قریش کی خاطر نبی کی جاسوسی کیا کرتے تھے۔

ایسے میں جب وہ نبی کی رخصتی کے وقت اچانک نمودار ہو گئے اور پوچھا یار سول اللہ کدھر کی تیاری ہے تو نبی کو ان کی مخبری سے بچنے کے لیے انہیں بھی ساتھ لے جانا پڑ گیا۔ شیعہ علما سے یہ دعویٰ بھی سننے کو ملا کہ حضرت عائشہ کی شادی نبی اسلام سے کرنے کے پیچھے بھی ان کے والد کے مقاصد ستھے اور انہی مقاصد کی آبیاری اور حصول کی خاطر حضرت عائشہ ہر گھڑی نبی کریم کو حضرت علی کے خلاف بھڑکا یا کرتی تھیں۔

اسلام کابیہ نیاور ژن دیکھ میں تو دم بخو درہ گیا۔ جن چاریاروں کی دوستی کے قصیدے پڑھتے یہاں تک پہنچا تھاان کے بارے میں بیہ دعویٰ سننے کو ملا کہ وہ تینوں آپس میں مل کر حضرت علی کور سول پاک کی جانشینی کے منصب سے محروم کرناچاہتے تھے اور اس میں بڑی حد تک کامیاب بھی رہے۔

جب بیہ قصہ سامنے آیا تو کسی حد تک دل میں بیٹھا خوف بھی دور ہونے لگا۔ معلوم ہوا کہ شیعہ فرقے کی الیں شاخیں بھی موجود ہیں جن کا خیال ہے کہ نبوت اصل میں حضرت علی پر اترنا تھی، جبر ئیل کی غلطی سے محمہ صاحب کے گئے پڑگئی۔ پہتہ چلا کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو سبجھتے ہیں کہ حضرت علی کا بھیس بدل کر اصل میں خدائے ذوالجلال دنیا میں آیا تھا۔ ایک ہی مذہب کی اتنی بہت سی رنگ برنگی شکلیں دیکھ کر محسوس ہوا کہا گریہ سب لوگ جو ایک دوسر سے بالکل متضاد خیالات رکھتے ہیں خود کو مسلمان کہلواسکتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اصل اسلام کھوج لگانے سے ہی مل سکتا ہے گھر بیٹے بٹھائے نہیں۔

جس جواب کی تلاش میں گھرسے نکلاتھاوہ توایک طرف رہایہاں نت نئے سوالات بھن بھیلا کر سامنے آ کھڑے ہوئے،اس کے باوجو دتہیہ کیا کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ کے تنازعہ کے بارے میں خو دسے تحقیق کرکے اصل بات تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ تاریخ اسلام کو کھولا تو گویاایک نئی دنیا کھل کر سامنے آ گئی۔ آپ نے وہ واقعہ تو سناہی ہوگا جہاں حضرت عائشہ ایک سفر کے دوران قافلے سے پیچھے رہ گئی تھیں خیر کھہر بئے اگر نہیں سنا تو میں سنائے دیتا ہوں۔

احادیث میں بیان ہے کہ ایک سفر میں پڑاؤ کے دوران حضرت عائشہ رفع حاجت کی خاطر کہیں گئی ہوئی تھیں کہ قافلہ ان کی غیر موجود گی کا احساس کے بغیر سفر پر روانہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ بیابان میں اکیلی رہ گئیں، کوئی آدمی وہاں سے گذراتو اس نے ام المومنین کو پہچان لیا اور انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر قافلے سے جاملایا۔ چونکہ اس دوران ایک رات گذر چکی تھی اس لیے قافلے کے لوگوں میں چہ میگوئیاں شروع ہو گئیں۔ لوگ انگلیاں اٹھانے لگے اور جب یہ بات پیغیبر اسلام تک پہنچی تو ان کے دل میں بھی وہم نے سراٹھایا۔ وہ حضرت عائشہ سے خفا ہو گئے اور انہیں ان کے والد کے گھر بڑی روتی رہیں اور ادھر پیغیبر اسلام ان کی میدینہ بھجوادیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کئی روز تک حضرت عائشہ اپنے والد کے گھر پڑی روتی رہیں اور ادھر پیغیبر اسلام ان کی میدینہ

ب وفائی کے صدمے سے اداس رہے۔ وہ تو بھلا ہو جر ئیل کا کہ اس نے پچھ دن بعد آکر قرآن کی وہ آیت نبی کو سکھائی جس کے مطابق زناصرف اسی وقت ثابت ہو سکتاہے جب چارعا قل وبالغ گواہ سوئی میں دھاگہ ڈالنے کے موافق جنسی عمل ہو تادیکھیں۔ یہ آیت لیے نبی کر یم حضرت عائشہ کے پاس پننچ اور انہیں مناکرواپس لے آئے۔ (اسی واقعے کی بنیاد پر حضرت عائشہ اس بات پر فخر کرتی بھی پائی گئی ہیں کہ میں وہ عورت ہوں جس کی پاکیزگی کی قرآن نے گواہی دی ہے پر حضرت عائشہ سے دور اور شک میں مبتلا تھے تو بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی نے بار ہانبی سے عرض کی کہ آپ کو عور توں کی کیا گئی ہے آپ اس بی بی کو طلاق دے دیجے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ یہ بات حضرت عائشہ کے کانوں تک بھی پہنچی اور حضرت علی کے اس مشورے کو انہوں نے اپنے خلاف عداوت کا مظہر سمجھا۔ (بس اسی وقت سے دونوں کے در میان ایک عجیب مخاصمت کا آغاز ہو گیا اور یہ مخاصمت بالآخر جنگ جمل کی صورت میں اسلام کے چرے پر ایک اور بد نما داغ بن کر سے گئی۔)

پغیبر اسلام کی وفات کے بعد ان کی صاحبزادی اور حضرت علی کی بیوی حضرت فاطمہ خلیفہ وقت ابو بکر صدیق کے پاس گئیں جو اتفاق سے حضرت عائشہ کے والد بھی تھے۔ حضرت فاطمہ نے خلیفہ سے اپنے والد کی جائداد (باغ فدک)طلب کی تو حضرت ابو بکر نے بیہ کہہ کر انکار کر دیا کہ نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی۔ حضرت فاطمہ اس بات پر بہت خفا ہوئیں اور بخاری شریف کے مطابق مرتے دم تک حضرت ابو بکر سے خفار ہیں بلکہ بخاری شریف میں جو لفظ استعال کیا گیا ہے وہ "غضبناک" ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ سنی مسلمانوں کے نزدیک قرآن کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام کتاب صحیح بخاری میں حضرت فاطمہ کی "غضبناک" والی صدیث کے ساتھ ہی بی حدیث بھی مرقوم ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا "جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے غدا کو غضبناک کیا اس نے غدا کو غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا اس تو میں تاریخ میں بہر جبی دفاتھا۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں تاریخ میں بہریں دفادینا، کو وہ نبی کہ ساتھ ہی دوجہ ہے کہ حضرت فاطمہ کی تدفین کی میں کہیں دفادینا، عن نہیں چاہتی کہ ان میں سے کوئی میرے جنازے میں شریک ہو اور ایسانی ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ کی تدفین میں نہیں چاہتی کہ ان میں سے کوئی میرے جنازے میں شریک ہو اور ایسانی ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ کی تدفین کی عگمہ آج بھی کی کو معلوم نہیں۔

حضرت علی کے بارے میں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ نبی کریم کی وفات کے بعد کئی روز ان کے گھر تک محدود رہے، جبکہ حضرت ابو بکر اور دیگر خلفا خلافت کے جھگڑوں میں پڑے ہوئے تھے۔ تاریخ ہی سے ہمیں یہ مجلی پہتہ چپتاہے کہ نبی اسلام کے پیارے دوست ان کے جنازے کے موقع پر موجود نہیں تھے، وغیر ہ لیکن یہ غیر متعلقہ باتیں ہیں ان پر

پھر کبھی بات ہوسکتی ہے۔ فی الوقت اتنا کہہ دیناہی کافی ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی کے در میان مخاصمت کا آغاز اسی دن سے ہو گیا تھاجس دن انہوں نے پیغمبر اسلام کو عائشہ کو طلاق دینے کامشورہ دیا۔ اور بیہ مخاصمت مرتے دم تک قائم رہی۔ آج اہل سنت مسلمانان اختلافات پر پر دہ ڈالنے کی بہت کو شش کرتے ہیں لیکن جنگ جمل کو تاریخ کے اوراق سے کھر چنے سے قاصر ہیں، اس لیے دشمنان اسلام کی سازشوں کی شکل دے کر اپنی تاریخ کے اس انہائی سنجیدہ سوال کے جواب سے بھاگنے کی کو شش کرتے ہیں۔ اغیار کی سازشوں کا یہ پر اپیگنڈ ا آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں میں زندہ ہے آج بھی وہ امریکہ، برطانیہ ، بھارت اور باقی دنیا کو اپنے خلاف سازشوں میں ملوث ہونے کے طعنے دیتے ہیں؛ کہیں اغیار کی سازشوں کے یہ الزامات ہمیشہ کی طرح اپنے اندر کی خرابیوں پر پر دہ ڈالنے کی کوشش تو نہیں؟

## مبیں ملحب دکیسے بنا؟ ، فراز الہی

آج کل کچھ نیم چڑھے مومنین ملحدین پرجوالزامات لگارہے ہیں، ان میں سے ایک ہے بھی ہے کہ راہ الحاد چننے میں لوگوں کے ذاتی حالات، مذہب کی جانب سے لگائی جانے والی پابندیاں یا مغربی طرز زندگی کی کشش کا کر دار بنیادی ہے۔ میرے خیال میں یہ گھٹیابات کسی بھی باشعور انسان کی تذلیل کے متر ادف ہے۔ الحاد کاراستہ چننا پاکستان جیسے قلعہ اسلام میں کسی طور بھی سہل یا منافع بخش نہیں۔ یہ فیصلہ کوئی بھی ذی ہوش فرد بہت سوچ سمجھ کر، اور شخیق کے ساتھ کر تا ہے کہ الحاد کی کسی تعلیم میں دینی تعلیم کی طرح تقلید کی شرط نہیں۔ توسوچا کہ اپنے ذاتی سفر الحاد کو یہاں شیئر کر کے بتاؤں کہ بیراہ محفی شوقیہ یاہر گزبہ امر مجبوری نہیں چنی جاتی۔ اس میں بڑی شخیق ، بڑی جسجو اور بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اکثر پاکستانی ملحد جو پیداکثی مسلمان رہے ہوتے ہیں، وہ تو تصور خداکی حقیقت کو پانے کی اور حقیقی قربِ الٰہی حاصل کرنے کی کوشش میں اپنی علمی و مذہبی شخیق شروع کرتے ہیں۔ لیکن چو نکہ حقیقت کے سفر میں خدانامی اسٹاپ حاصل کرنے کی کوشش میں اپنی علمی و مذہبی شخیق شروع کرتے ہیں۔ لیکن چو نکہ حقیقت کے سفر میں خدانامی اسٹاپ کی گنجائش کہیں نہیں ہے، لہذا تلاش حق کے یہ مسافر مذہب کی تاریک راہوں سے ہے جاتے ہیں۔

میں پاکستان کے ایک خاندان سادات، آل رسول ہاشمی، خاتم الانبیاء، سیدالظالمین و خاوند نو امہات المومنین و مالک تیکس لونڈیاں کی اولاد باصفا میں سے ہوں۔ آل انڈیا احرار لیگ کے ایک نامور سیدزادے لیڈر کا پوتا ہوں، اور رضوی و نقوی والدین کی نجیب الطرفین شجرہ بر دار اولاد ہوں۔ نقشبندی طریقت پر پابند خاندان میں میری پیدائش ہوئی؛ اور اسی روایت میں ناظرہ، درس نظامی اور حفظ قر آن پنجاب کے ایک معروف دینی ادارے سے کیا۔ ساتھ ہی ساتھ ماڈرن تعلیم بھی فیصل آباد کے ایک بڑے اور جدید تعلیمی ادارے سے بھی حاصل کی۔ گند ذہن تھا، اس لیے مطالعہ اور حقیق کا شوق بھی رکھا۔ حیات میں مطالعہ اور مشتمل انسانکلوپیڈیا بھی atom کے کند ذہن تھا، اس لیے مطالعہ اور انسیاء بھی پڑھی۔ قدرت اللہ شہاب کے نائیٹی کی عقیدت میں دھنا جانے والا سر ڈاکٹر اسر ارصاحب کی محافل میں بھی جھکایا۔ مودودی صاحب کی خلافت وملوکیت سے دل کو گرمایا اور پھر گلفام ہاشمی صاحب کی زبانی غازی عباس کی شہادت سن کر بہنے والے آنسوؤں سے وہ آگ بجمائی۔ مولانا قاسم نانو توی کی آب حیات بھی تفصیل پڑھی اور کشف المحجوب سے بھی کر بہنے والے آنسوؤں سے وہ آگ بجمائی۔ مولانا قاسم نانو توی کی آب حیات بھی تفصیل پڑھی اور کشف المحجوب سے بھی کر بہنے والے آنسوؤں سے وہ آگ بجمائی۔ مولانا قاسم نانو توی کی آب حیات بھی تفصیل پڑھی اور کشف المحجوب سے بھی

آگہی کے نئے اسر ارور موز سیکھے۔ دعوت اسلامی کے شاہد عطاری عرف شاہد قادری کے پیچھے تکبیرات بھی کہیں اور جنید جمشید کے کانسرٹس میں گلا بھی خوب پھاڑا۔ یہ سب اگر آپ کو مجموعہ تضادات لگے تو یادر کھیں، یہ نوے کی دہائی کا پاکستان تھاجہاں بقول محمد حنیف؛ میلاد، مشاعرہ اور مجر اایک ہی محلے میں ہوتے تھے۔

اٹھارہ سال کی عمر میں بغرض تعلیم امریکہ گیا۔ امریکہ کی سب سے بڑی Jesuit یونیورسٹی سے تاریخ اور تقابل ادیان میں بیچلرز کیا، تھیس مشرقی مذاہب پر لکھا۔ اس سب کے دوران نوکری بھی کی، دوستیاں بھی، پڑھائی بھی۔ لیکن مجال ہے جو بچپن کی تربیت پر ذرابر ابر بھی آئے آئی ہو؛ پنجگانہ نماز، بعد از فجر تلاوت قر آن بغرض حافظہ، اور دیگر اسلامی شعائر اپنائے رکھے۔ ویگاس بھی گیا، گوریوں سے مراسم بھی رہے پر الحاد سے نہ صرف دور رہابلکہ ہر موقع پر ملحدین سے بحث ومباحثہ بھی کر تارہا۔ ڈائناسارز کے وجو دکو قصص النبیاء کی جھوٹی تاویلیں دے کر غیر مسلموں اور نیم خواندہ ملحدوں پر اسلام کی دھاک بٹھا تارہا۔

سنہ ۲۰۰۲ میں اینے انہی بحث مباحثوں اور حجوٹی تاویلوں سے تین مسیحی دوستوں کو مشرف بہ اسلام بھی کر لیا۔ الحمد الله۔اس واقعہ کے فوراً بعد کسی حاسد نے جادو کروا دیا اور میں معوذ تین کا باوضو ورد نہ کرنے کی وجہ سے پکڑ میں آ گیا۔ بیٹھے بٹھائے ایک دن کارل سیکن کی کاسموس ڈاکیو مینڑی دیکھ لی۔بس، پھر کچھ نہ یو چھیں ؛اس سامری نے اپنے دھیمے گریر خلوص کہجے اور نا قابل تر دید دلیلوں سے، کائنات کے عوامل کی وضاحت سے،طبیعات اور کیمیا کے جادوسے میرے ا بمان کی چولیس ہلا کے رَکھ دیں۔ ہانیتا کا نیتا میں تیر ہویں قبط "who speaks for Earth" دیکھ کر ذہن میں محفوظ قرآن کی آیات کو آنکھوں کے آئے آنے والے سوالات کاجواب دینے کے لیے ٹٹولنے لگا،لیکن کہیں خالق علیٰ گُل شیئ قدیر plate tectonics سے بننے والے پہاڑوں کو بقلم خود بھاگتی زمین میں میخوں کی طرح گاڑتا نظر آیا، تو مبھی Cambrian explosion اور Permian-Triassic Extinction جیسے مواقع پر لب بستہ د کھائی دیا۔ انجی گھبر اکر حضرت یونس کی دعا کا ذکر شروع ہی کیا تھا کہ سامنے رابرٹ انگر سول کی The Works of Robert Ingersoll کے پچھ والیم نظر آ گئے۔ انہوں نے رہی سہی کسر نکال دی۔ پھر جیسے گورے کہتے ہیں، rest is history. اس سب میں یادر ہے کہ ساجی، معاشی، اخلاقی یاکسی بھی اور طریقے سے میری زندگی میں کوئی بڑی ٹریجڈی، کوئی حادثہ یانا انصافی نہیں ہوئی کہ میں خدا کوانڈین فلموں کے ناراض ہیر و کی طرح للکارنے لگ جاتا۔الٹامذ ہب اور اس کی اندھی تقلید سے تو مجھے بہت فائدہ رہاہے۔ اور صرف اسلام نہیں، قدیم سمیرین مذاہب سے لے کر ہندومت، یہودیت، عیسائیت، حتیٰ کہ کسی حد تک بدھ مت بھی صرف اور صرف اپنی اپنی د کان جھوٹ اور جہالت کے تھڑ وں پر جمکاتے نظر آئے۔

تخلیق کا کنات اور دیگر عوامل سے خدا کی غیر حاضری بھی رسول پاک سے میری عقیدت کم نہ کر سکی۔ نماز پر بھی قائم رہا۔ سوچاشاید آقا کی تعلیمات کو مسخ کیا گیا ہے۔ اس کنفیو ژن میں پاکستان واپس آیا۔ پچھ دیر دعوت اسلامی کے ایک بڑے مرکز میں بعد از فخر چھوٹے چھوٹے لیکچر دے کر اپنے دل مضطرب کو دلاسہ دینے کی کو شش کرنے لگا کہ یہی دین برحق وراہ نجات ہے۔ اب وہیں پر خیال آیا کہ تاریخ اسلام اور پنغیبر اسلام کے حالاتِ زندگی کا تفصیلاً مطالعہ کر ناچا ہیے۔ سو حدیث فاضل کے ساتھ ساتھ ابن کثیر، المسعودی، طبری، ابن خلدون، ابن اسحاق، اور دیگر مور خین اسلام کا بھی مطالعہ شروع کیا۔ اب لڑکھڑ انے گئے ستون اور باقی اجزائے ایمان۔ سیدالکو نین اپنی بہوسے نین مٹکاکرتے نظر آئے، تو کھائی دیئے۔ شیر خدا اور بابِ شہر علم مدینہ میں نہتے بنو قریظہ والوں کی گردنوں پر ذوالفقار چلارہے سے تو اور هر آئحضور اپنی بین العالمین رحمت کنعانہ بن رہے کے لاشے پر روقی امی صفیہ میں گھسارہے سے کہ اسلام امن کا دین ہے۔ بھی ہماری اور آقا کی پہندیدہ امی صفوان بن معطل کے ساتھ روتی اور کھی نئی دیں تو بھی کہاری اور آقا کی پہندیدہ امی صفوان بن معطل کے ساتھ نئلی دیں تو بھی امی دین قبر موجود گی میں ماریہ قبطیہ پر چڑھاد کھی کرروقی نظر آئیں۔

سوال تو سوال ہیں، لا کھ ایمان و تقلید کے بند باند ہو، جنت میں گھے شیطان کی طرح رکتے نہیں۔ کیاوجہ تھی کہ کعنے کے متولی عبد المطلب کی بہوعام آبادی سے دور ایک الگ تھلگ مکان میں حاملہ حالت میں اکیلی رہ رہی تھی؟ کسی ایک محدث سے کوڑا چینئے والی بڑھیا کا پتہ کیوں نہیں لگ سکا؟ فتح کہ کے موقع پر مز احمت نہ کرنے کے باوجو د بھی بارہ نہتہ کفار کیوں قتل ہوے؟ رحمت العالمین کی عفو و در گزر بنو مصطلق کے نہتہ شہر یوں پر کیوں نہ نازل ہو سکی؟ آقا خند ق کی کھد ائی میں تو پیٹ پر پتھر باند ھے دکھائی دیتے ہیں لیکن ساتھ ہی پندرہ سال کے عرصے میں نوبیویاں اور تیکس لونڈیاں کی کھد ائی میں تو پیٹ پر پتھر باند ھے دکھائی دیتے ہیں لیکن ساتھ ہی پندرہ سال کے عرصے میں نوبیویاں اور تیکس لونڈیاں رکھنے کی استطاعت بھی رکھتے ہیں ؟خو دبیواؤں سے شادیوں پر شادیاں اور اپنی بیوائیں دو سر واں پر حرام کر گئے؟ عیسیٰ نامی کی شخص کے وجو د کا تذکرہ تک اس دور کے رومی یا فارسی کسی ایک مورخ نے نہیں کیا اور عیسائیوں کے مصری مذہب کے ہورس دیو تا سے گھڑے ہوئے گواری کے بیٹے کی نبوت کی گواہی دیتے رہے۔ ساری تورات اور پچھر جب کے دوروں سے فراغت پر کھوا کر کہد دیا خدا حفاظت کرے گا! اور پھر جب کمری ضفے کھا گئی تو پھر مُنم آبام عم فعم ؟ جو اللہ اپنے کیلے کو مسار اور نذر آتش ہونے سے نہ بچا سکا، وہ قسمیں کھارہا ہے کہ کی گوائی دیتے کو مسار اور نذر آتش ہونے سے نہ بچا سکا، وہ قسمیں کھارہا ہے کہا کہ دیا خدا تھا گئی تو پھر مُنم آبام عم فعم کو مقار اور نذر آتش ہونے سے نہ بچا سکا، وہ قسمیں کھارہا ہے کوئی کوئی کی دوروں کے کو مسار اور نذر آتش ہونے سے نہ بچا سکا، وہ قسمیں کھارہا ہے کوئی کی دوروں کے کوئی کوئی کوئی کیا گھیں کہائی کوئی کی دوروں کے کوئی کے دوروں کے کوئی کوئی کی دوروں کے کوئی کی دوروں کے کوئی کی دوروں کے کوئی کھیں کہائی کوئی کی دوروں کے کوئی کوئی کی دوروں کے کوئی کوئی کوئی کی دوروں کے کوئی کی دوروں کے کوئی کوئی کوئی کی دوروں کے کوئی کی دوروں کے کوئی کی دوروں کے دوروں کی کی دوروں کے کوئی کی کی دوروں کے کوئی کی دوروں کی کی دوروں کے کوئی کی دوروں کے کی دوروں کے کوئی کی دوروں کی کوئی کی کی دوروں کے کوئی کی دوروں کی کوئی کی دوروں کے کوئی کی دوروں کی کوئی کی دوروں کے کوئی کی کوئی

و توبھائی صاحب، یہ سب سے زیادہ رائج طریقہ ہے پاکستان اور پوری دنیا میں ملحدین کی تعداد میں افعد سے آپ اضافے کا۔ ہمیں آپ کی طرح بکر یول کے ریوڑ پیدا کر کر اپنی تعداد میں اضافہ نہیں کرنا پڑتا۔ جو سوچ لے، اپنے آپ سے سچا ہو اور اپنے اندر ہمت رکھتا ہو، اسے الحاد کی روشنی دین کی اندھی تقلید سے بہت جلد نجات دلا دیتی ہے۔ نہ ماننا ایک الگ بات ہے۔ کسی کو خاند انی بائیکا ہے کا ڈر تو کوئی دم درود والی بیوی کے بم بارود والی بیوی بننے کے احتمال سے مومن۔

# حاب ترک تعلق تمام میں نے کیا

#### سید امجد حسین

مسلمان اس بات کا بہت پر و پیگنڈ اکرتے ہیں کہ اسلام کی مقبولیت روز و شب بڑھتی جارہی ہے، پوری دنیا میں لوگ جوق در جوق مسلمان ہوتے جارہے ہیں، وغیرہ وغیرہ و غیرہ کے بلکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جس تعداد میں لوگ اسلام کی طرف ماکل ہورہے ہیں، اس سے کہیں بڑی تعداد میں لوگ اسلام کو الوداع کہہ رہے ہیں، لیکن ان کا ذکر مسلمانوں کی میڈیا کبھی نہیں کرتی اور جن کچھ لوگوں کو اس حقیقت کا علم ہے، ان کے منھ پر دہی جمی ہوئی ہے۔ نیجناً عام مسلمانوں حقائق کی بے خبری کے سبب اپنے ہی اندھیرے خول میں شب وروز دھنتا جارہا ہے۔ آئے دیکھتے ہیں، تصویر کا دوسرارخ کیاہے؟ اس رپورٹ کے آخر میں حوالے کے طور پر وہ سارے لنک دیے جارہے ہیں جہاں سے یہ معلومات ماصل کی گئی ہیں، تاکہ ہمارے سادہ فہم اور معصوم مو منین مجھ پر یہ الزام نہ لگا سکیں کہ میں نے اپنی طرف سے یہ اعدادو طاصل کی گئی ہیں، تاکہ ہمارے سادہ فہم اور معصوم مو منین مجھ پر یہ الزام نہ لگا سکیں کہ میں نے اپنی طرف سے یہ اعدادو

- پاکستانی نژاد امریکی مسلم ڈاکٹر الیاس با یونس کے مطابق امریکہ میں پیچھتر فی صد نومسلموں نے صرف تین برسوں کے اندر اسلام چھوڑ دیا۔
- روس میں دوملین مسلمانوں نے اسلام کو"اللہ حافظ" کہہ کرعیسائیت کو گلے لگالیا۔اس کے برعکس جضوں نے اسلام قبول کیاان کی تعداد صرف ڈھائی ہز ارہے۔
- افریقہ، جہاں مسلمانوں کی آبادی بھی ایک بلین کے قریب ہوا کرتی تھی، وہ گھٹ کر ۳۱۲ ہو چکی ہے۔ ایک سروے کے مطابق ہر گھنٹے ۰۰ ۲۱۷، ۲۱۷، ہر روز اور ہر سال چھ ملین مسلمان دین اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت قبول کررہے ہیں۔
- مصر میں اسلام سے عیسائیت قبول کرنے والوں کی تعداد کئی ملین پہنچ چکی ہے۔ انھوں نے اپنے ملک کے قانون ارتداد کے خوف سے اپنا نیا مذہب مخفی رکھا ہوا ہے۔ انھوں نے مصر سے باہر دو ادارے " Freed by ارتداد کے خوف سے اپنا نیا مذہب مخفی رکھا ہوا ہے۔ انھوں نے مصر سے باہر دو ادارے " Way TV اور "Christ" قائم کیے ہوئے ہیں جہاں سے ان کی آواز پوری دنیا تک پہنچتی ہے۔

- ان کے علاوہ ایک بڑی تعداد دنیا کے کئی اسلامی اداروں اور مساجد کے علا، خطبااور اسکالرس کی ہے جضوں نے اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لیا ہے۔ (لنگ نیچے دیا جارہا ہے)
  - برطانیه میں اب تک دولا کھ مسلمانوں نے اسلام چھوڑ دیاہے۔
- گذشتہ پانچ سالوں کے در میان کئ ملین ایر انیوں نے اپنا آبائی مذہب اسلام چھوڑ کر عیسائیت میں پناہ ڈھونڈلی ہے۔
  - ملیشیامیں ڈھائی لاکھ مسلمانوں نے عیسائیت قبول کرلی۔
    - ہزاروں کشمیری مسلمانوں نے عیسائیت قبول کرلی۔
- فرانس میں ہر سال پندرہ ہزار مسلمان عیسائیت کی طرف رجوع کررہے ہیں۔ اس تعدامیں دس ہزار کیتھولک اوریانچ ہزاریر وٹسٹنٹ مسلک کی طرف مائل ہیں۔
- ہزاروں بنگلہ دیشی، نارتھ امریکی، تشمیری، ہندوستانی مسلمان، سنٹرل ایشیا کے مسلمان مذہب اسلام ترک کرکے عیسائیت کو گلے چکے ہیں۔
  - ترکی میں ہرسال پینتس ہزار مسلمان عیسائیت کی طرف مائل ہوتے ہیں۔

دنیا کے دوسرے خطوں کا بھی یہی حال ہے جہاں سے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام مذاہب کے پیروکاربڑی تیزی سے الحاد کی جانب ماکل ہورہے ہیں۔ Atheist Alliance International نام کے ایک ادارے نے تقریباً ہر ملک کا آن لائن سروے کر کے اس کی ڈیمو گرافک معلومات پیش کی ۔ مندرجہ ذیل ڈیمو گرافی "جہان ملاحدہ" کی واضح تصویر پیش کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس ڈیمو گرافی میں ملحدوں کے علاوہ ، غیر مذہب کے اگنوشک، فری تھنکر ، ریشنلسٹ، سیکولرسٹ اور دیگر کا تناسب بھی پیش کیا گیاہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مذہب کے علاوہ دو سرے مکاتیب فکر میں سب سے پہندیدہ مکتب فکر الحاد ہی ہے۔ اس ڈیمو گرافک سروے میں مذہبی پس منظر کے علاوہ دو سرے مکاتیب فکر میں سب سے پہندیدہ مکتب فکر الحاد ہی ہے۔ اس ڈیمو گرافک سروے میں مذہبی پس منظر کے ساتھ عمر، جنس اور تعلیم کی سطح پر تمام مکاتیب فکر کی قبولیت کی شرح بھی واضح کر دی گئی ہے۔

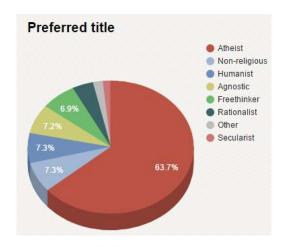

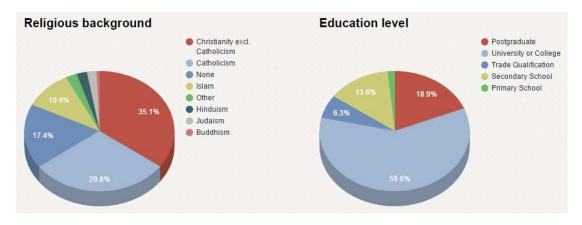

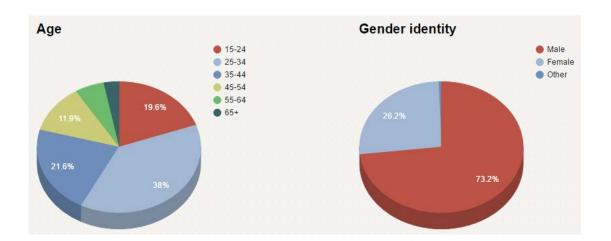

اس سروے کی تفصیلی رپورٹ آپ درج ذیل ویب سائٹ پر ملاحظہ کرسکتے ہیں: http://www.atheistcensus.com/ اس کے علاوہ اوپر میں نے مختلف ممالک میں اسلام چھوڑنے والوں کے جو اعداد و شار درج کیے ہیں، ان کی صدافت کے لیے آپ درج ذیل لنکس کلک کر سکتے ہیں:

### http://wikiislam.net/wiki/People\_Who\_Left\_Islam

https://en.wikipedia.org/wiki/List\_of\_converts\_to\_Christianity\_from\_Islam https://en.wikipedia.org/wiki/List\_of\_former\_Muslims

## واليبي كاسفنسر

ہم یہاں مختلف ویب سائٹ میں شائع اعداد و شار کی بنیاد پر صرف کچھ ایسے معروف ناموں کی تفصیل پیش کررہے ہیں جفوں نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر پہلے اسلام قبول کیالیکن کچھ عرصہ بعد ہی وہ اس سے بیز ارہو کریاتو دوبارہ اپنے آبائی مذہب میں لوٹ گئے، یا انھوں نے کوئی دوسر امذہب قبول کرلیا، یا پھر وہ تمام مذاہب ترک کرکے حلقہ بگوش الحاد ہو گئے۔ ایک بار پھر ذہن نشین کرادوں کہ درج ذبل فہرست صرف ان ناموں پر مشتمل ہے جو کسی نہ کسی شعبہ کیات میں اپنی کار کر دگی کی بنا پر معروف ہیں۔

| و۔<br>Bukka Raya – I | وجے نگر سلطنت کا بادشاہ جس نے ہندومت ترک کرکے اسلام قبول کرلیالیکن بعد میں وہ اپنے آبائی           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ند                   | مذہب کی جانب لوٹ گیا۔                                                                              |
| Chander Mohan        | ہریانہ (انڈیا) کے سابق ڈپٹی وزیر اعلیٰ جھوں نے شادی کے بعد اسلام قبول کر لیا تھالیکن طلاق کے بعد   |
|                      | حچيوڙ ديا_                                                                                         |
| امم Harilal Mohandas | مہاتما گاندھی کے بیٹے، جنھوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنانام عبد الله گاندھی رکھ لیا تھالیکن کچھ |
| 9 Gandhi             | عرصه بعد وه دوباره مهندومت کی جانب لوٹ گئے۔                                                        |
| Harihara-I           | وجے نگر سلطنت کا بادشاہ جس نے اسلام قبول کیالیکن پھر ہندومت کی طرف واپسی ہو گئی۔                   |
| Broery               | انڈونیشی گلوکار جس نے عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کیالیکن دوبارہ اپنے آبائی مذہب کی جانب          |
| لور                  | لوٹ گیا۔                                                                                           |
| اسن Jean-Bedel       | سنٹرل افریقہ کا شہنشاہ جس نے رومن کیتھولک عقیدے کو ترک کرکے اسلام قبول کیالیکن بعد میں             |
| Bokassa              | اسلام ترک کرکے وہ اپنے آبائی مذہب کی طرف لوٹ گیا۔                                                  |

| ا یک ڈچ انڈونیشی بچی، جسے دوسری جنگ عظیم (۱۹۴۳) کے دوران ملیشی مسلمانوں نے اغوا کر کے              | Maria Huberdina  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| اسے جبر أمسلمان بنالیا تھالیکن بعد ازاں عد التی فیصلے کے مطابق اسے اس کے کیتھولک والدین کو سونپنا  | Hertogh          |
| پڑا۔                                                                                               |                  |
| الهارويں صدى عيسوى كا ايك يهودى مذهبى رہنما جس كا دعوىٰ تھا كه وہ خود ساختہ يهودى مسيح             | Jacob Frank      |
| Sabbatai Zevi کا او تارہے۔ فرینک نے ۷۵۷ میں عوامی سطح پر اسلام قبول کیالیکن ۵۹۷ میں                |                  |
| اس نے اسلام ترک کر کے عیسائیت قبول کرلی۔                                                           |                  |
| ایک فرانسیسی سپاہی جس نے رومن کیتھولک مذہب کوترک کر کے یہودیت قبول کی، پھر اسلام قبول کیا          | Bob Denard       |
| لیکن بعد میں وہ اسلام ترک کرکے اس نے اپنے آبائی مذہب میں لوٹ گیا۔                                  |                  |
| عیسائی خاندان میں پیدا ہوئی۔ ایران میں رہنے والی اس خاتون نے جب رضاشاہ پہلوی کی جمہوری             | Marina Nemat     |
| حکومت کے خلاف آیت اللہ خمین کی اسلامی تحریک کی مخالفت کی تواسے گر فقار کر کے جیل میں ڈال دیا       |                  |
| گیا۔ بعد میں اس نے موت کی سز اسے بچنے کے لیے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن رہائی کے بعد اس نے کنیڈ ا     |                  |
| میں سکونت اختیار کرلی جہاں اس نے اسلام سے جان چیٹر اکر عیسائیت دوبارہ قبول کرلی۔                   |                  |
| ایک لا ئبرین (Liberian) فٹ بال کھلاڑی جس نے عیسائیت سے اسلام قبول کیالیکن دوبارہ اپنے              | George Weah      |
| مذہب میں واپس ہو گیا۔                                                                              |                  |
| بینن (Benin) کا صدر جس نے اسلام قبول کیالیکن کچھ عرصہ بعد اپنے آبائی مذہب عیسائیت میں              | Mathieu Kerekou  |
| واپس ہو گیا۔                                                                                       |                  |
| انسداد دہشت گر دی کا ایک امریکی اسکالر اور تجزیه نگار پہلے اس نے یہودیت چھوڑ کر اسلام قبول کیا،    | Daveed           |
| بعد میں اس نے عیسائیت قبول کرلی۔                                                                   | Gartenstein Ross |
| ایک فلیائن اداکارہ ، ماڈل اور سابق ملکہ حسن جس نے اسلام قبول کیالیکن بعد میں اپنے آبائی مذہب       | Ruffa Gutierrez  |
| عيسائيت ميں واپس ہو گئی۔                                                                           |                  |
| ساتویں صدی عیسوی میں شام اور اردن کا آخری عساسنة حکمر ال جس نے غلبہ اسلام کے بعد 638               | Jabalah ibn al-  |
| عیسوی میں اسلام قبول کر لیا تھالیکن بعد میں اس نے عیسائیت قبول کرلی اور اناطولیہ میں رہائش پذیر    | Aiham            |
| ہو گیا جہاں اس کی موت 645 عیسوی میں ہو ئی۔                                                         |                  |
| البانيه كاباد شاہ اور فوجی رہنما۔ اس نے عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کیالیکن دوبارہ عیسائی ہو گیا۔ | Skanderbeg       |

| مررہویں صدی کے ایک صوفی شاعر اور کبیر پنتھی فرقہ کے بانی۔ ایک ہندو بیوہ کے یہاں پیدا     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| و ئے لیکن ایک بے ااولا د مسلم جوڑے نے پر ورش کی۔ کبیر نے بعد میں دونوں مذاہب یعنی ہندومت |
| ر اسلام دونوں کو ترک کر دیا۔                                                             |

Kabir

# ہم مصحفی ہے کفٹر تومشہور ہو چیے

اگرچہ ترک اسلام کرکے دوسرے مذاہب کو قبول کرنے والوں کی تعداد بے شارہے اور ان میں لاکھوں ایسے معزز اور نامور نام شامل ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن درج ذیل فہرست صرف ان نامور سابق مسلمانوں پر مشتمل ہے، جضوں نے ترک اسلام کرکے دہریت یا الحاد اختیار کرلیا۔ اگرچہ یہ تعداد بھی لاکھوں میں ہے لیکن پچھ تواپنے محدود وسائل اور پچھ تنگی صفحات کی بنا پر ہم ان تمام ناموں کو فہرست میں شامل کرنے سے قاصر ہیں۔ اس چھوٹی سے فہرست میں شامل ان نامور سابق مسلمانوں کی ترجیحات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ترک اسلام کرنے والے عام مسلمانوں کی فہرست کتنی طویل ہوگی۔

| مختصر تعارف                                                                                 | نام                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| فلسطینی فلسفی، مضمون نگار، قلم کار، بلا گر اور Council of Ex-Muslim in France کے            | Waleed Al-Husseini |
| شریک بانی۔                                                                                  |                    |
| عرب دنیا کے سب سے متنازعہ فیہ دانشور جن پر کئی قاتلانہ حملے ہوئے۔                           | Abdullah al-Qasemi |
| ہندوستانی نژاد برطانوی ناول نگار جن کے ناول "شیطانی آیات" پر آیت الله خمینی نے ان کا سر قلم | Salman Rushdie     |
| کرنے کا فتوی جاری کیا۔                                                                      |                    |
| مصری انٹر نیٹ کاسر گرم کار کن اور حقوق نسوال کاعلمبر دار۔                                   | Aliaa Magda        |
|                                                                                             | Elmahdy            |
| حقوق انسانی کامصری سر گرم کار کن اور بے باک ملحد۔                                           | Ahmed Harqan       |
| مصری بالا گر۔                                                                               | Kareem Amer        |
| مصری سیاسی تجزیه نگار، مورخ اور مصنف_                                                       | Hamed Abdel-Samad  |
| صوماليه نژاد دُرج فيمنسك، قلم كار اور سياست دال۔                                            | Ayaan Hirsi Ali    |

| مختصر تعارف                                                                                      | نام               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| مصری قلم کار اور فلسفی۔                                                                          | Ismael Adham      |
| معروف ترکی مزاح نگار اور تقریباً ایک سوسے زیادہ کتابوں کے مصنف۔                                  | Aziz Nesin        |
| خود آموز بنگله دیشی پروفیسر۔                                                                     | Aroj Ali Matubbar |
| مراكشي سوئيز قلم كار ـ                                                                           | Kacem El Ghazzali |
| انسداد ایڈز کے لیے ایک جنوبی افریقی سر گرم کار کن۔                                               | Zackie Achmat     |
| بنگله دلیثی مصنف، شاعر ،اسکالراور ماهر لسانیات ـ                                                 | Humayun Azad      |
| البانوی نقاد اور ایک سیاسی ہستی جن کی تحریریں البانیہ کے عصری کلچر پر گہر ا تاثر مرتب کرتی رہیں۔ | Faik Konica       |
| ترکی قلم کار۔ کبھی مفتی بھی رہ چکے ہیں اور بعد میں انھوں نے اسلام کے تنقیدی مطالعے پر مبنی کئی   | Turan Dursun      |
| کتا ہیں بھی لکھیں۔                                                                               |                   |
| سوئيز پروفيشنل فٺ بالر۔                                                                          | Valon Behrami     |
| ڈچ سیاست داں اور Dutch Central Committe for Ex-Muslim کے بانی۔                                   | Ehsan Jami        |
| كميونسٹ ڈ كٹیٹر جس نے البانیہ كو پہلا ایتھسٹ اسٹیٹ اعلان كیا۔                                    | Enver Hoxha       |
| کیلی فور نیا اسٹیٹ یونیورسٹی میں پولٹکل سائنس کے لبنانی پروفیسر۔ وہ خود کو Atheist               | Asad Abu Khalil   |
| Secularist بتاتے ہیں۔                                                                            |                   |
| نابینا عرب فلسفی، شاعر اور قلم کار ـ                                                             | Al-Ma'arri        |
| ايراني پروفيسر۔                                                                                  | Afshin Ellian     |
| البانيه کے سابق صدر اور کمیونسٹ لیڈر۔                                                            | Ramiz Alia        |
| مر اکشی ڈچ قلم کار۔                                                                              | Hassan Bahara     |
| مر اکشی ڈچ قلم کار۔                                                                              | Hafid Bouazza     |
| عالمگیر سطح پر معروف البانوی قلم کار۔                                                            | Ismail Kadare     |
| ایرانی کمیونسٹ،سیاسی کار کن اور Council of Ex-Muslims of Britain کی سر براہ۔                     | Maryam Namazie    |

| مختصر تعارف                                                                          | نام              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| پاکستانی نژاد بر طانوی مصنف۔                                                         | Anwar Shaikh     |
| ہندوستانی اداکارہ۔                                                                   | Zohra Sehgal     |
| انیسویں صدی کے آذر بائیجانی ڈرامہ نگار اور فلسفی۔                                    | Mirza Fatali     |
|                                                                                      | Akhundov         |
| بنگله دیشی مصنفه، فیمنسٹ، حقوق انسانی کی سر گرم کار کن اور سیکولر ہیومنسٹ۔           | Taslima Nasreen  |
| بنگلہ دیثی ہیومنسٹ اور حقوق انسانی کے سر گرم کار کن۔                                 | Sharif Ahmed     |
| کینیا کے سر کاری اکانو مسٹ اور امریکہ کے سابق صدر بارک اوباما کے والد۔               | Barack Obama, Sr |
| ایک بے باک ملحد اور فیتھ فریڈم ویب سائٹ کے مالک۔                                     | Ali Sina         |
| كاني Atheist & Agnostic Alliance, Pakistan                                           | Fauzia Ilyas     |
| پاکستانی نژاد امر کیی، مزاح نگار اور اداکار۔                                         | Kumail Nanjiani  |
| اسرائیلی سیاست دال۔                                                                  | Ayman Odeh       |
| Institute for the Secularization of Islamic ايراني اسكالر، مصنف اور                  | Ibn Warraq       |
| Society کے بانی۔                                                                     |                  |
| ترک اسلام کرکے مقبول گلو کار بنے، مصری حکومت نے انھیں جیل میں رکھ کر سخت سزائیں دیں۔ | Sheikh Imam      |
| قلم کار اور عالمگیر سطح پر معروف حقوق نسوال کی علمبر دار۔                            | Parvin Darbi     |
| عربی نژاد امریکی ماہر نفسیات۔                                                        | Wafa Sultan      |
| افغانی قلم کار اور حقوق ہم جنس کے سر گرم کار کن۔                                     | Nemat Sadat      |

ان نامورلو گوں میں ترک اسلام کرکے لاا دری (Agnostic) اور صوفی بننے والوں کی تعداد بھی کافی ہے۔ اس کے علاوہ کئی معروف لو گوں نے اسلام چھوڑ کرنئے مذہب کی داغ بیل بھی ڈالی جس میں مغل باد شاہ اکبر کے علاوہ ریاض احمد گوہر شاہی ، عار فین محمد ، باب ، بہااللہ وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جھوں نے اسلام ترک کرنے کے بعد خود کو ذہنی طور پر کھلا چھوڑ دیا ہے اور اپنی شاخت صرف" لا مذہب "تک محد ودر کھنے پر قناعت کی ہے۔

# ا بے کے پچھ ایسی سبجی محف لیاراں حباناں ملحدوں کے حقوق اور ان کے تحفظ کے لیے مختلف ممالک میں کئی آزاد انجمنیں بھی قائم ہو چکی ہیں۔ان میں سے پچھ انجمنوں کا مخضر تعارف پیش کیاجا تاہے:

| Country        | Organisations' Name                                       |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Austria        | Council of Ex-Muslims of Austria                          |  |  |  |  |
| Belgium        | Movement of Ex-Muslims of Belgium                         |  |  |  |  |
| France         | Council of Ex-Muslims of France                           |  |  |  |  |
| Germany        | Central Council of Ex-Muslims                             |  |  |  |  |
| Iran           | Iranian Atheists                                          |  |  |  |  |
| Pakistan       | Atheist & Agnostic Alliance Pakistan                      |  |  |  |  |
| Morocco        | Council of Ex-Muslims of Morocco                          |  |  |  |  |
| Netherlands    | Central Committe of Ex-Muslims                            |  |  |  |  |
| New Zealand    | Council of Ex-Muslims of New Zealand                      |  |  |  |  |
| North America  | Ex-Muslims of North America                               |  |  |  |  |
| Scandinavia    | Council of Ex-Muslims of Scandinavia                      |  |  |  |  |
| Singapore      | Council of Ex-Muslims of Singapore                        |  |  |  |  |
| United Kingdom | Council of Ex-Muslims of Britain, Ex-Muslims North Meetup |  |  |  |  |
|                | Group, Ex-Muslims of Scotland, Faith to Faithless         |  |  |  |  |
| United States  | Former Muslims United                                     |  |  |  |  |

ملتی نہیں بیناہ ہمیں جس زمسین پر

اس وقت دنیامیں پاکستان، ایران، افغانستان اور سعو دی عرب میں توہین مذہب پر موت کی سزا دی جاتی ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک میں توہین مذہب کے قوانین کو ختم کر دیا گیا ہے یاوہ فعال نہیں ہیں۔اگرچہ دنیا کے بیشتر اسلامی ممالک میں بھی مذہبی شعائر اور پیغیبر اسلام کی شان میں گستاخی پر موت کی سزانہیں ہے، بلکہ چند سال قید اور جرمانے کی سزادی جاتی ہے، لیکہ چند سال قید اور جرمانے کی سزادی جاتی ہیں۔ سزادی جاتی ہے، لیکن مسلمانوں کا اجد ہجوم یا کسی خو د ساختہ تنظیم کے کرائے کے قاتل ہیہ کام انجام دے جاتے ہیں۔ پاکستان میں احمد یوں اور غیر مسلموں کے علاوہ لبرل اور سیکولر لوگوں کی زندگیاں انھی و حشی لوگوں کے رحم و کرم پر مکی ہوئی ہیں۔ اس کی تصدیق اقوام متحدہ نے بھی کی ہے کہ مسلم ممالک میں ملحد خطرے کی چار دیواری کے اندر سانسیں لینے پر مجبور ہیں۔

واضح رہے کہ مسلمان بظاہر اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ انتقید "کا مطلب" تو ہین "ہے۔ اگر چہ بچھ مسلمان بظاہر اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ انتھیں تنقید پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن اسلام کے مقد سین کی تو ہین نہ کی جائے، لیکن حقیقت ہے ہے کہ خواہ کتنے ہی مہذب اور علمی اند از میں اسلامی تصورات پر تنقید کی جائے، وہ ان کے نزدیک" توہین" ہی ہے۔ واضح رہے کہ تنقید اور تو ہین کی درجہ بندی صرف سوشل میڈیا کے مسلمان کرتے ہیں (ان کی مجبوری ہے ہے کہ ملحدین ان کی وسترس سے باہر ہیں)، لیکن معاشر ہے میں یہ تکلف بھی نہیں ہر تا جاتا۔ ان کے نزدیک اسلام کے خلاف ایک لفظ بھی "بغاوت" اور "توہین" کے زمرے میں آتا ہے۔ جہاں تک" توہین" کا معاملہ ہے تو چرت ہوتی ہے کہ اس قوم کے لوگ اس کی دہائی دیتے ہیں جن کے پغیبر نے اپنے زمانے میں کھلے عام اہل مکہ کے مذہب اور خداؤں کی صرف توہین ہی نہیں کی حتی بلکہ انھیں توڑا بھی تھا۔ ذاتی رنجیشوں کی بنا پر محسن انسانیت نے ابوالحکم کانام بگاڑ کر ابو جہل کر دیا اور ابو اہب کی مورتی کو پیشن گوئی بھی کرڈالی۔ چرت ہوتی ہے کہ وہ قوم ملحدین کو تنقید اور توہین کا فرق سمجمار ہی ہے جو گوہر شاہی اور غلام مرزا قادیانی پر شب وروز غلیظ گالیاں برساتی ہو، ہندوؤں کے خداؤں اور ان کے عقائد کا مذاق اڑاتی ہو، ہامیان کی مورتی کو مسار کرتی ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو آٹھوں پہر منبر و محراب سے کو ستی ہو۔

بہر حال، یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ اس وقت تقریباً تمام مسلم ممالک میں ملحدوں کی جان کو خطرہ در پیش ہے، چنانچہ وہ کھلی فضامیں سانس نہیں لے پارہے ہیں اور اپنی شاخت چھپانے پر مجبور ہیں۔ جس کسی شخص نے مذہبی جبر و استحصال پر کھل کر اپنی آواز بلند کی، اسے یا تو قتل کر دیا جا تاہے یا پھر اسے ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا جا تاہے۔ سلمان تا ثیر اور تسلیمہ نسرین کی مثالیں سامنے کی ہیں جھول نے مذہب کی ''توہین'' نہیں بلکہ اس پر تنقید کی تھی۔

خوشی کی بات ہے ہے کہ ابھی سارے جزیرے غرقاب نہیں ہوئے ہیں۔ مہذب دنیا کے کئی ایسے خطے ہیں جو اپنی باہیں پھیلائے ان لوگوں کوخوش آمدید کہنے کو تیار ہیں جنھیں اپنے ملک کے مذہبی جنونیوں سے واقعی خطرہ لاحق ہے۔ کئی ایسے دارالامان ہیں جو ان لوگوں کو اپنی پناہ میں لینے کو تیار ہیں جنھیں ان کاوطن تحفظ دینے سے قاصر ہے۔ یہاں ہم اس ضمن میں کچھ لنک شیئر کررہے ہیں تا کہ بوقت ضرورت کام آسکے۔ان لنکس میں آپ کو مکمل تفصیلات مل جائیں گی۔

#### Resettling from outside of Canada:

http://www.cic.gc.ca/english/refugees/outside/index.asp

#### Seeking asylum as a refugee within Canada:

http://www.cic.gc.ca/english/refugees/inside/index.asp

#### U.S. Citizenship and Immigration Services - Refugees:

http://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-asylum/refugees

#### Asylum Overview: How Refugees Get to the United States (Infographic):

http://www.humanrightsfirst.org/resource/asylum-overview-how-refugees-get-united-states

#### Seeking asylum status from within the US:

http://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-asylum/asylum

#### Asylum Overview: How Refugees Get to the United States

www.humanrightsfirst.org/resource/asylum-overview-how-refugees-get-united-states

#### Know your rights! The Universal Declaration of Human Rights:

http://www.un.org/en/documents/udhr/

#### Know your rights! The Universal Declaration of Human Rights:

http://www.un.org/en/documents/udhr/

# كب كاترك اسلام كب

### سیں امجر حسین

"میں ایک ملحد ہوں اور اس کے لیے خدا کا شکر گذار ہوں۔" (جارہ جبر نارڈشا)

ستیاناس ہوان شیخی خورے مسلمانوں کا جنہوں نے اپنی علمیت اور قابلیت جھاڑنے کے لیے صحاح ستہ، تاریخی اسلامی کے مصادر،اور سیرت نبوی کی قدیم ترین کتابوں کاار دومیں ترجمہ کر ڈالا۔اور اس عظیم علم کو شکے کے لوگوں تک پہنچادیا، یہ تو علماکرام کاکام تھا کہ کون سی بات عوام الناس کو بتانی ہے اور کون سی چھپانی ہے۔

شیخ الہند محمود الحسن، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا انور کشمیری، بیہ سب شیخ الحدیث تھے۔ ان کے دماغ میں نہ آئی کہ صحاح ستہ کا اردو ترجمہ ہی کر اجاتے، مولانا اشر ف علی تھانوی، ایک ہز ارکتابیں لکھیں، لیکن مجال ہے کہ ایسی غلطی کی ہو، بس اردومیں تو قوم کے لیے ایک "بہشتی زیور" ہی کافی تھا۔

بھلا یہ مولانا شبلی نعمانی اور مولانا سید سلیمان ندوی بھلا کیا کم قابل تھے، کیا یہ سیر ت ابن ہشام اور طبقات ابن سعد کا ترجمہ نہیں کر سکتے تھے؟لیکن نہیں!انہوں نے اردو میں پوری چھ جلدوں پر مشتمل "سیر ت النبی" نامی کتاب کھنے کی زحمت گوارا کرلی لیکن مجال ہے جو ترجمہ کرنے کا نام بھی لیا ہو، سمجھد ار لوگ تھے پرانے زمانے کے، وہ نہیں چاہتے سے کہ علم اس طرح گلی گلی خوار ہو تا پھرے، یہ تو نبی کی میر اث ہے جس کے وارت صرف علماء ہی ہو سکتے تھے۔

اب لے لومزے مترجم بننے کے ،جوباتیں نہیں بھی بتانے کی تھی وہ اب آسیہ بی بی جیسی عسین (عیسائی) عورت کو بھی معلوم ہیں، کہتی تھی "مجھے بتاہے تمہارے نبی نے کیا گل کھلائے ہیں" وہ توشکر کرو کہ ضیاء الحق توہین رسالت اور توہین مند بہب کے قوانین سخت کر گیا۔ ورنہ توبہ توبہ؛ تصور سے ہی روح کانپ اٹھتی ہے۔ اگر علم صرف علماء کے پاس رہتا تو کیا یہ دن دیکھنے پڑتے ؟

اب تونیٹ پر لونڈ ہے لپاڑے بھی بڑے بڑے مفتیوں کے کان کترنے پر آگئے ہیں۔اور سونے پر سہا گاان جھاڑو پیٹے نیٹ پر اسلام کی تبلیغ کے شوقین، دنیا بھر کے نکمے لونڈوں نے بھیر دیا جنہوں نے ان کتابوں کو اٹھا کر اسکین کیااور اسلام کی تبلیغ کے شوق میں نیٹ پر ڈل دیا کہ دنیاو آخرت سنور جائے گی۔ پہتہ نہیں ان کی آخرت سنوری یا نہیں سنوری لیکن کل پرسوں گلی میں جھاڑو پھیرنے والے بھنگی سے بحث ہو گئی، کہتا تھا کہ اسکول کی کتابوں میں نبی پر کچرا بھینکنے والی جو روایت ہے جو جھوٹی ہے۔ ہائے ہائے میں بیہ دن دیکھنے سے پہلے ہی اس دنیا سے کیوں نہ اٹھ گیا۔ کمبختو! اسلام کی تبلیغ تو صرف علماہی کرسکتے ہیں، تمہاری ان "چوولوں" نے گھر گھر میں دہر ہے پیدا کر دیئے ہیں۔

دل خون کے آنسورو تاہے قسم سے علم کی اس قدر "بے قدری" دیکھ کر۔

ہائے اوے میرے نبی کے دین کا ار دو میں ترجمہ کرنے والو! تھواڈا ککھ نہ رہ جاوے۔ تھوانوں بی بی عائشہ، صفیہ تے زینب دی بد دعاوواں لگن۔

#### کھا اس سروے کے بارے میں: \*چھا اس

- (1) خاطر نشان رہے کہ یہ سروے ہے، مر دم شاری نہیں۔
- (2) اگرچہ ملحدین پر مشتمل اس طرح کے سروے علی سینا، ابن وراق اور دیگر ویب سائٹس بھی کرتے رہے۔ رہے ہیں، لیکن زیر نظر سروے کاہدف ساؤتھ ایشیا، ان میں بھی بطور خاص پاکستانی ملحدین ہے۔
- (3) یہ سروے فیس بک کے "پاکستانی فری تھنگرز گروپ"اور بعد میں "ساؤتھ ایشین فری تھنگرز گروپ" کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔
- (4) یہ سروے کسی سرکاری یاغیر سرکاری ادارے سے وابستہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کسی ملک کی سیاست سے براہ راست یا بالواسطہ تعلق ہے۔
  - (5) یه سروے مکمل طور پر رضا کارانہ ہے۔
  - (6) ہماری معلومات کے مطابق اردومیں پہلی بار اس طرح کا سروے منظر عام پر آرہاہے۔
  - (7) اس سروے میں 16 سال سے لے کر 80 سال کی عمر تک کے ملحدین کوشامل کیا گیاہے۔
    - (8) اس سروے میں کثرت سے عور تیں بھی برضا شامل ہوئیں اور اظہار خیال کیا۔
  - (9) زیر نظر سروے میں اسلام کے ہر فرقے اور مکتبہ فکر کابیک گراؤنڈر کھنے والے ملحدین شامل ہیں۔
- (10) سروے میں جہاں اعلیٰ تعلیم یافتہ ملحدین کثرت سے موجود ہیں، وہیں کم تعلیم یافتہ حضرات کی نما ئندی بھی موجود ہے۔
  - (11) معاشرے کے ہر معاشی طبقے کو اس سروے میں شامل کرنے کا خصوصی خیال رکھا گیاہے۔

(12) اس سروے کے لیے ہم نے ملحدین سے ان کا پر سنل کوا نف طلب کرنے کے علاوہ ان سے دو سوال کیا: کیے تھے جن پر انھوں نے اظہار خیال کیا:

(الف)وه كون ساسب /اسباب تصے جوترك اسلام كامحرك بنا؟

(ب) ترک اسلام کے بعد آپ میں کیا تبدیلی آئی؟

(13) ملحدین کے جوابات من وعن شامل کیے گئے ہیں، اگر چپہ املااور جملوں کے دروبست میں جہاں غلطی یا کمی محسوس کی گئی، انھیں درست کیا گیاہے۔

(14) ملحدین کے تعلق سے مذہبی معاشرت میں موجود منافرت کے تناظر میں ان کے تحفظ کے لیے ان کی اصل شاخت کے اصل شاخت کے مطلبہ بنی مرضی سے اپنی اصل شاخت کے ساتھ بھی اس سروے میں موجود ہیں۔

(15) میہ سروے کسی مذہب یا کسی مذہبی شخصیت کو گزند پہنچانے یا" توہین" کرنے کی نیت سے ہر گزنہیں کیا گیا ہے بلکہ اسی اظہار رائے کی آزاد کی اور انسانی حقوق کو بروے کار لایا گیاہے جن پر دوسروں کے مقابلے میں مذہبی حضرات اپناحق زیادہ جماتے ہیں۔

(16) اس سروے کالب لباب محض ہیہ ہے کہ جو مذہب ہمیں بر داشت کرنے کو تیار نہیں، ہم اس کو بر داشت کرنے سے انکار کرتے ہیں۔

> تم پھوٹ کے پھیاوگے مگر کوڑھ کی صورت ہم زخم کی مانند تر و تازہ رہیں گے

# اگر عربی زبان سے ناوا قفیت ہوتی توشاید پر ویزیت کے چنگل میں پھنسار ہتا

## ایاز نظامی

| اترک  | ذر،يعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم    | جنس  | عمر    |
|-------|--------------|---------|---------|----------|------|--------|
| اسلام |              |         |         |          |      |        |
| 2002  | بے روز گار   | پاکستان | پاکستان | فاضل درس | مر د | 42 سال |
|       |              |         |         | نظامی    |      |        |

فرقوں کی بحث میں پڑکر درس نظامی پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ درس نظامی پڑھنے کے دوران بہت سے شکوک وشبہات نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ اندازہ ہوا کہ احادیث میں بہت بڑے بیانے پر گڑبڑ ہوئی ہے، اور نظریہ ضرورت کے تحت احادیث کھڑی گئی ہیں، اور اس طرح مجموعہ احادیث میں شامل ہو چکی ہیں کہ اضیں ممتاز کرنا ممکن نہیں۔ احادیث کو حقیقت جان کر پرویزیت میں پناہ ڈھونڈنی چاہی، اگر عربی زبان سے ناوا تغیت ہوتی تو شاید پرویزیت کے چنگل میں پھنسا رہتا۔ احادیث کی اثر سے نکل کرنے سرے اور نئی سوچ کے ساتھ غیر جانب دار ہوکر قر آن کا مطالعہ کیا توجو خرابیاں احادیث میں نظر آرہی تھیں، وہی قر آن میں بھی نظر آئیں۔ اس طرح قر آن سے بھی ایمان اٹھ گیا۔ مجھے ذاتی طور پر علامہ نیاز فتح پوری کی تحریروں سے بہت فائدہ ہوا۔ ان کی تحریروں نے فلسفہ انسانیت سمجھانے میں بہت مدد فراہم کی، فر ہبی تعصب اور نگ نظری سے نحات دلائی، غور و فکر کے نئے زاویے سمجھائے۔

میری اپنی فیملی یعنی بیوی بچوں کو میرے ذہنی رویے کے بارے میں بخوبی علم ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ فیملی کے بقیہ افراد مجھے الحاد کے ساتھ ہر گز قبول نہیں کریں گے، اس لیے انھیں میرے ملحد ہونے کا علم تو نہیں، البتہ وہ مجھے ایک بے عمل عالم دین کے طور پر جانتے ہیں۔

میں جنرل مشرف کی طرح کمانڈ وہوں،ڈر تاور تاکسی سے نہیں

عنلام رسول

| تركاسلام | ذريعة معاش | رہائش | وطن | تعليم | جنس | عمر |
|----------|------------|-------|-----|-------|-----|-----|
|          |            |       |     |       |     |     |

| تركاسلام      | ذىيعةً معاش   | رہائش   | وطن     | تعليم | جنس | عمر |
|---------------|---------------|---------|---------|-------|-----|-----|
| 22 سال کی عمر | سر کاری داماد | برطانيه | پاکستان | ;     | مرد | ;   |

ایک زمانے میں مردان شوگر ملز سے "قند" نامی ادبی رسالہ شائع ہوا کرتا تھا، اس کے ڈرامہ نمبر میں ایک غیر مذہبی کا مذہبی سے مکالمہ تھا۔ اس غیر مذہبی کے مکالموں نے میر بے دین کی جڑیں ہلا کرر کھ دیں، اس کے بعد جب تھوڑا سات ساشعور آیا تو کا نئات کی تفصیلات کو جانا اور مذہبی کہانیوں سے دماغ اٹھ گیا۔ جب تک کا نئات سات زمین اور سات آسانوں تک محدود تھی، تب تک ٹھیک تھالیکن جول ہی کہکشاؤں، بلیک ہولز، کو ئیزاز، پلزارز اور اس قسم کی تفصیلات کے متعلق پڑھا تو یقین نہیں آیا کہ اگر واقعی کسی خدانے اس کا نئات کو بنایا ہے تو اس کے خالق کو میری نمازوں اور روزوں کی اس قدر فکر کیوں ہے، ضرور کوئی گڑبڑ ہے، بعد میں رہی سہی کسر مار کسزم نے پوری کر دی۔

میں جزل مشرف کی طرح کمانڈو ہوں، ڈرتاور تاکسی سے نہیں۔ میرے سب رشتہ داروں کو پیتہ ہے کہ یہ بندہ گر اہ ہو چکا ہے۔ میرے باپ کو بھی میرے خیالات کا پیتہ تھا۔ ایک بار اس نے خود ہی بتایا کہ مسجد کے امام صاحب نے جب بو چھا کہ آپ کو کتنے بیٹے ہیں، تواس نے جواب دیا کہ چار ہیں لیکن آپ تین ہی سمجھیں۔ اگر کسی کو میرے خیالات سے مسئلہ ہے تو میں اسے منھ ہی نہیں لگا تا، لہذا مجھے الحاد کے سلسلے میں کسی کی پر واہ نہیں ہے۔

## پھر سانحہ کیشاور برپاہواجس نے مجھے ہلا کرر کھ دیا

#### سيدامجبد حسين

| تركاسلام | ذىيعةً معاش | رہائش    | وطن      | تعليم       | جنس | عمر    |
|----------|-------------|----------|----------|-------------|-----|--------|
| 2012     | میڈیا       | هندوستان | هندوستان | ماسٹر ڈ گری | مرد | 55 سال |

میں کسی زمانے میں غالی قسم کا مبلغ اسلام ہوا کرتا تھا۔ چونکہ صحافت سے وابستہ ہوں، اس لیے ہر واقعہ اور حادثے پر اسلامی نظریات کا ملمع چڑھا کر پیش کرنے کی عادت تھی۔ میری طبیعت میں اس وقت اعتدال آیاجب اپنے والد کے مشورے پر ان کی چھوٹی سی ذاتی لا ئبریری میں موجود اسلام کے کچھ اہم ماخذ کی جانب رجوع ہوا۔ تفسیر ابن کثیر، سیرت حلدیہ، صحاح ستہ، طبقات ابن سعد، غذیۃ الطالبین، احیا العلوم، تفہیم القرآن وغیرہ جیسی کتابوں سے میری

یہیں ملاقات ہوئی اور میں ایک قدم پیچھے ہو کر apologist بن گیا۔ لیکن بعد میں ایک ایسا انقلاب رونما ہوا جس نے میری فکر، رجحان، ذہنی رویے اور ترجیحات و تحفظات کو یکسر بدل کرر کھ دیا۔

پتہ نہیں کب اور کیسے میری نظر مکی صاحب کے ایک مضمون پر پڑی، نہایت ہی دلچسپ پیرایہ میں دل کو لگتی باتیں تھیں۔اب مجھے یاد نہیں رہا کہ اس مضمون کاعنوان کیا تھا۔ خیر ،اس کے بعد میں ان کی مزید تحریروں کی تلاش میں "جر اُت تحقیق" تک پہنچ گیا جہاں پوراخزانہ میر امنتظر تھا۔ اسی دوران مجھے اپنے پر چے کے لیے نعت گوئی پر ایک ایسا مضمون چاہیے تھاجو تحقیقی ہونے کے ساتھ ساتھ غیر جانب دار بھی ہو،اس ضمن میں میرے پاس کچھ سوالات بھی تھے۔ میرے دہلی کے ایک دوست نے غلام رسول صاحب کا حوالہ دیتے ہوئے ان کا تعارف یوں کرایا، '' آد می کافی پڑھا لکھا اور ذہین ہے اور شایداسی وجہ سے وہ ملحد ہے۔" میں نے غلام رسول صاحب کو ایک میسیج کیااور نعت گوئی پر ان سے ایک مضمون لکھنے کی درخواست کی۔انھوں نے مجھے" یا کتانی فری تھنکرز" میں ایڈ کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے سوالات یہاں یوسٹ کر دوں تا کہ احباب اس پر اظہار خیال کر سکیں۔ اگر چہ اس پوسٹ پر نعمان سعید اور سمرہ خان کے علاوہ کسی نے کوئی خاص بات نہیں کی، شاید اس کی وجہ بیہ تھی کہ موضوع کافی خشک تھا، لیکن اس بہانے یہ ہوا کہ مجھے اس گروپ کے بقیہ مشمولات پر نظر دوڑانے کاموقع مل گیا۔ یہ دنیامجھے عجیب لگی جواس سے مختلف تھی جہاں میں اب تک جیتا چلا آیا تھا۔ یرنٹ اور الیکٹر انک میڈیامیں یہ کھلاین میں نے تبھی نہیں دیکھا، وہاں کئی چیزوں سے آپ کو سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اظہار رائے کی نادیدہ یابندیاں بھی آڑے آ جاتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس سوشل میڈیامیں آپ کی شخصیت اور شاخت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اہم ہوتی ہے آپ کی سوچ اور آپ کے افکار۔ دوا جنبی ایک دوسرے کو جانے بغیر ایک دوسرے مکالمہ کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں اور تبھی تبھی ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہوجاتے ہیں۔ یہاں آپ کو اپنے خیالات اور افکار پر رنگ و روغن چڑھا کر پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ براہ راست دل سے نکلی ہوئی بات کمنٹس کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ میں اس گروپ کے اکثر لو گوں کو ذاتی طور پر نہیں جانتا، لیکن پیر سارے لوگ مجھے اپنے لگتے ہیں، ان سے بھی زیادہ اپنے جو روز مرہ کی مادی زندگی میں آپ کے آس یاس ہوتے ہیں۔

اس گروپ میں آنے کے باوجود کافی دنوں تک میں خاموش قاری کی حیثیت سے لوگوں کو پڑھتارہا، پر کھتارہا۔ ایک ایک بوسٹ نے مجھے دس دس کتابیں کھنگالنے پر مجبور کیا، ایک غیر محسوس طریقے سے میرے دائر ہُ مطالعہ اور زاویہ نظر دونوں میں وسعت آتی گئی۔ پھر سانحہ کیشاور برپاہوا جس نے مجھے ہلا کرر کھ دیا۔ اگر چہ روزانہ ہم اسلامی دہشت گردی کی خبریں پوری دنیاسے سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ سانحہ مجھے بہالے گیا۔ آج بھی ان معصوم بچوں کے خون آلود چہروں پر مجھے اپ نواسوں کے چہرے چپنے نظر آتے ہیں جن کے زیر ناف بال ٹٹول ٹٹول ٹٹول کر قتل کیا گیا تھا۔ مجھے ان اسلامی غنڈوں سے نفرت تو ہوئی جنھوں نے اپنے اس 'کارنامہ'' کو بنو قریظہ کے واقعہ سے جوڑ کر اس کی جواز جوئی کی لیکن مجھے ان لوگوں سے گھن محسوس ہوئی جو بظاہر اس سانحہ کی مذمت تو کررہے سے لیکن اسلام کا حجنڈ البندر کھنے کے لیے وہ اس کے منبع و ماخذ یعنی سانحہ کبنو قریظہ کی وکالت بھی کررہے سے۔ دراصل بہی وہ لوگ ہیں جو اسلامی دہشت گر دی کو کمک پہنچا رہے ہیں اور دہشت گر دوں کی بلا واسطہ حوصلہ افزائی کررہے ہیں۔ اسلام کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ان سنپولوں کے لیے بھی خاصی نفرت پاتاہوں، شاید یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی ان کے لیے میر الہجہ سخت ہوجاتا ہے، کیوں کہ میں انھیں کسی قشم کی رعایت دینے کے حق میں نہیں ہوں۔

میرے فیس بک کی وال اور ان باکس گالیوں سے بھری ہیں، "قر آن اور اس کے مصنفین "اور "اعجازالقر آن:

ایک تنقیدی مطالعہ "کی ریلیز کے بعد اس میں شدت آگئ ہے، لیکن دراصل یہ بیو قوف نہیں جانے کہ وہ مجھے مزید لکھنے

کے لیے تحریک دے رہے ہیں۔ گالیوں کے علاوہ مجھے دھمکیاں بھی ملتی رہتی ہیں کہ اب میری خیر نہیں وغیرہ وغیرہ۔
اول تو میں ان گیڈر بھیکیوں سے نہیں ڈرتا، دوم یہ کہ ان مادہ پر ستوں کو معلوم نہیں کہ جب انسان کو کوئی بڑا مقصد مل
جاتا ہے تو وہ اس کے حصول کے لیے اپنی جان تک کی پر واہ نہیں کرتا۔ جب تک زندہ ہوں، اس کا ایک ایک سکنڈ مذہب
کے عقوبت خانے کے قیدیوں کو روشنی تک لانے کے لیے وقف کرتارہوں گا۔

## ایک زمانے میں، میں بھی اذا نیں دیا کرتاتھا

#### اسلام مسرزا

| تركاسلام | ذريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم      | جنس | عمر    |
|----------|-------------|---------|---------|------------|-----|--------|
| ?        | ہاسییٹلیٹی  | برطانيه | پاکستان | ایم ایس سی | مرد | 59 سال |

بجین میں ماموں کے ساتھ جمعہ پڑھنے جاتا تھا۔ مولوی صاحب خطبہ دیتے ہوئے مجھے بہت اچھے گئے تھے۔ چار ساڑھے چار سال کی عمر میں، میں نے ماموں سے کہا کہ میں عالم بننا چاہتا ہوں۔ والدین سے مشورے کے بعد ماموں مجھے مولوی صاحب کے پاس لے گئے۔ اگلے دن سے مسجد میں میری تعلیم کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ قر آنی لفظوں سے شاسائی، ادائیگی اور پھر ضرب، ضربا اور ضربوکی گردان۔

ایک دن ظہر کی اذان کا وقت ہور ہاتھالیکن موذن نہیں آیا تو مولوی صاحب نے کہا کہ اذان دوں۔ میری اذال تو جیسی تیسی ہوگی لیکن مولوی صاحب نے خوب سر اہا۔ اور بعد میں نمازیوں کے سامنے میری تحریف کی اور یوں میں موذن کی موجودگی میں بھی اذا نیس دینا شروع ہوگیا۔ میرے شوق کو دیکھتے ہوئے والدین کو مجھے اسکول جیجنے کا فیصلہ کرنے میں دقت ہورہی تھی جس کی وجہ سے میں نے وقت پر اسکول شروع نہیں کیا۔ والدین بچوں پر اپنا فیصلہ تھوپنے کے عادی نہیں سے چنا نچہ اگلے سال انہوں نے مشورہ دیا کہ کیونکہ میں بہت ذبین ہوں اس لیے مجھے دونوں طرح کی تعلیم ساتھ ساتھ صاصل کرنی چا ہیے۔ اس طرح میری عربی کی تعلیم روزانہ دو گھٹے تک محدود ہو گئے۔ تعلیم کے ساتھ میں بہت فائین کا بھی شوق پیدا ہو گیا تھا۔

انگریزی ادب کی ترجمہ شدہ کتابیں بہت اچھی لگتی تھیں کیونکہ ان کی زبان سادہ اور میرے لیے زیادہ قابل فہم ہوتی تھی۔ چھٹی جماعت کے آخری دنوں ڈیل کار نیگی کی ایک کتاب کا ترجمہ زندگی کاراستہ کے عنوان سے پڑھنے کو ملی۔ کہانی اور افسانے سے ہٹ کریہ میری پہلی کتاب تھی۔ کتاب کے ایک باب کا موضوع بچوں کے بلوغت تک پہنچ جسمانی، ذہنی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ پیدا ہونے والے احساس گناہ کے بارے میں تھا۔ پوراباب انتہائی دلچسپ مگر حاصل مطالعہ یہ کہ فطرت نے آپ کے بدن میں ایک نئی چیز پیدا کرنا شروع کر دی ہے جس کا بدن سے خارج ہونا بھی فطری ہی ہے۔ آپ اگر خود یا کسی دوسرے شخص کی مد دسے نہیں کریں گے تو فطرت اپناراستہ نکال کے اسے حالت خواب میں خارج کردے گی۔ اب ان تینوں صور توں میں احساس گناہ کیوں؟

حقیقت ہے کہ اس کتاب نے میرے گناہ اور ثواب کے تصور کو ادھیر کررکھ دیا اور اچھائی اور برائی کے تصور کو جنم دیا۔ کوئی عمل اچھایا براکیوں ہے ؟ داہنے ہاتھ سے کھانے میں کیا اچھائی ہے؟ بائیں ہاتھ سے کھانے سے منع کیوں کیا جاتا ہے؟ دایاں پاؤں پہلے اور بایاں کیوں نہیں؟ الغرض ایسے بہت سے سوال جن کا جواب یہی ہوتا کہ حضور نے ایسا کرنے کو کہا، حضور کو دیساکرتے دیکھا گیایا پھر حضور نے کسی کو پچھ کرتے دیکھ کراسے پیند فرمایا۔ لیکن حضور نے ایسا کیوں کہایا ایسا کیوں کیا اس کاجواب مولوی صاحب کے پاس بھی نہیں تھا۔ والدین ہمارے کسی بھی سوال پر ڈانٹ کے ذریعے ہمارا منہ بند نہیں کراتے تھے۔ یہ" کیوں" میری والدہ سے مجھے تربیت میں ملی ہے۔ والدہ سے جب اس" کیوں" کا پوچھا تو انہوں نے کہا انہیں زیادہ علم نہیں اس لیے میں چو ہدری صاحب سے پوچھ لوں۔ چو ہدری صاحب ہم تیس بچوں کے پانچ سال کے لیے نگران استاد تھے اور ہم میں سے ہر بچے اپنے ذاتی یا علمی مسائل پر ان سے بلا ججب بات کر سکتا تھا۔ سوال کے جو اب میں چو ہدری صاحب نے فرمایا کہ دین میں بہت سی خرافات شامل کر دی گئی ہیں جن کا اسلام سے تھا۔ سوال کے جو اب میں چو ہدری صاحب نے فرمایا کہ دین میں بہت سی خرافات شامل کر دی گئی ہیں جن کا اسلام سے تھا۔ سوال کے جو اب میں چو ہدری صاحب نے فرمایا کہ دین میں بہت سی خرافات شامل کر دی گئی ہیں جن کا اسلام سے

کوئی تعلق نہیں۔اور حضور کوئی پہلے شخص نہیں تھے کہ جنہوں نے دائیں ہاتھ سے کھانا کھایاداڑھی رکھی۔اب ان چیزوں کااچھائی برائی یا گناہ تواب سے کیا تعلق۔میرے پوچھنے پر کہ ان سب باتوں کا منبع تواحادیث،روایات ہی ہیں تو فرمایا کہ وہ سجی خرافات ہی ہیں۔انہوں نے کچھ مثالیں بھی دیں۔

دین میں خرافات؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ آج سوچتا ہوں چوہدری صاحب نے آدھے گھنٹے پر محیط اس گفتگو میں در اصل میرے اسلام کے ساتھ ٹائم بم باندھ دیا تھا۔

یہاں سے میرے میٹھامیٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھووالے والے اسلام کی ابتد اہو ئی۔ یعنی یہ ہوہی نہیں سکتا کہ حضور نے کوئی ہے تکی بات کی ہو۔ حدیث ذباب اس کی ایک مثال ہے۔ یہ حدیث صرف اسی وقت فائدہ مند ہے جب چائے کی دوسری پیالی میسر نہ ہو۔ اگر چائے کی دوسری پیالی میسر ہوتو یہ حدیث ضعیف یا دوسرے لفظوں میں خرافات خلا آنے لگتی ہے۔ دینی تعلیم کا سلسلہ جاری تھالیکن ذہن میں نئے نئے سوالات جنم لے رہے تھے۔ توی حدیث اور ضعیف حدیث۔ یعنی توی حدیث تو وہ ہے جو قر آن سے میل کھارہی ہو اور اسے سب مسلمان مانتے ہوں لیکن ضعیف حدیث۔ یعنی توی حدیث کیوں مانا جائے؟ اگر حدیث ایر کردیکھا جائے توضعیف کا مطلب خرافات ہے۔ لیکن پھر بھی انہیں حدیث کیوں مانا جائے؟ اگر حدیث کیوں انا جائے توضعیف کا مطلب خرافات ہے۔

دوسری طرف جب نویں جماعت میں پہنچا تو ایک اور جھٹکا میر امتنظر تھا۔ سائنس روم کو اندر سے دیکھنے کا پہلا موقع تھا۔ کلاس شروع ہوئی تو ہم سب بچوں کی توجہ لیکچر کی بجائے کونے میں کھڑے انسانی ڈھانچ کی طرف تھی۔ سلمانی صاحب نے لیکچر روک کر کہا کہ ٹھیک ہے پہلے تم لوگ اپنے نئے دوست سے مل لو۔ جب دوبارہ بیٹے تو پوچھنے لگ کہ یہ کہ کیا ہم لوگ بتاسکتے ہیں کہ اس شخص کا مذہب کیا ہوگا؟ اب ظاہر ہے کہ ہم لوگ کیا جواب دیتے۔ تو کہنے لگے کہ یہ شخص ایک ہیومنسٹ تھایعنی کہ انسان دوست۔ ہیومن ازم کے موضوع پر گفتگو ہمارے لئے نئی مگر اچھی اور دلچسپ تھی۔ مزید جاننے میں دلچیسی مجھے ذاتی طور سلمانی صاحب کے قریب لے گئی۔ جس سے مختلف نظریات کو جاننے کا موقع مزید جاننے میں دلچیسی ہیں۔

اب میں ایف۔ایس۔ سی میں تھا۔ بیالوجی کی کلاس شروع ہوئی۔ پروفیسر راناصاحب نے تعارف کے بعد بیالوجی کی ڈھائی کلووزنی کتاب اٹھائی اور ایک عدود ھا کہ کر دیا"اس کتاب میں جو کچھ بیان کیا گیاہے میر ااس پر پوراا بمان ہے۔ آپ لو گوں کے لیے ایمان لانامشکل ہو تو بے شک امتحان کی خاطر پڑھتے رہیں لیکن میری کلاس میں سائنس کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں ہو گی"۔ان کی اس بات کی سمجھ اس وقت آئی جب انہوں نے ارتقا کے بارے میں پڑھانا شروع کیا۔ بابا

آدم ہماری آ تکھوں کے سامنے سے فارغ ہور ہے تھے۔ راناصاحب انتہائی ذبین اور حس مزاح رکھنے والے انسان تھے۔
ارتقا اور نیچرل سلیشن کووہ جس طرح موجودہ معاشرے تک لے کر آئے س کا انکار ممکن نہیں تھا۔ مذہب اور سائنس کا کھلم کھلا تضاد۔ اس وقت تک اسلامی سائنس ظہور پذیر نہیں ہوئی تھی کہ دونوں کو صحیح ثابت کر سکے۔ پروفیسر رانا صاحب کے علاوہ پروفیسر غناصاحب میرے انگریزی کے استاد تھے جنہوں نے تعصب اور تقدس سے بالاتر ہوکر معاملات کودیکھنا اور سمجھنا سکھایا۔ دونوں صاحبان اتھیسٹ تھے۔

دوسری طرف قر آن و حدیث اور مولوی صاحب سے تعلیم کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ قر آنی عربی کوبڑی حد تک سیجھنے پر قادر ہو چکا تھا۔ سوچنے کی عادت کی وجہ سے اب ذہن میں قر آن پر بھی سوال اٹھنا نثر وع ہو گئے تھے۔ مولوی صاحب جہاں تک ممکن ہو تامجھے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے۔ میں مولوی صاحب کا نام آج بھی پورے احترام سے لیتا ہوں کیونکہ انہوں نے بھی بھی ڈانٹ کر میر امنہ بند کرنے کی کوشش نہیں کی۔ سوالات تو بہت تھے لیکن صرف چند ایک کے بارے میں مختصر بات ضروری ہے۔

قر آن کے ہر طالب علم کو جن چیز وں سے واسطہ پڑتا ہے وہ کچھ اس طرح ہیں۔ قر آن میں ربط کا فقد ان۔ یہ ہمیں کس نے بتایا کہ قر آن میں ربط کا فقد ان کیوں ہے؟ محکمات اور متثا بہات۔ کیاکسی نے حضور سے بوچھا کہ کون سی آیت محکم ہے اور کونسی متثابہ؟

علمات اور متنا بہات۔ لیا گائے مسور سے پو چھا کہ ون کی آیٹ علم ہے اور و کی متنابہ ؟ ناسخ اور منسوخ۔ کیاہدایت کی کتاب ایسی ہی ہوتی ہے کہ کچھ پیۃ نہ چلے کہ صحیح ہدایت کیاہے؟

آیات کاسیاق وسباق۔ کیا حضور نے ایسا فرمایا کہ فلال آیت کو فلال آیت سے ملا کر پڑھا جائے؟

آیات کا شان نزول۔ فلال آیت کا شان نزول فلال واقعہ ہے۔ اگر فلال واقعہ نہ ہو تا تو کیا متعلقہ آیت نازل ہوتی؟ یا پھر آیت نازل کرنے کے لئے کسی واقعہ کا ہونا طے شدہ امر تھا؟ پر دے جبیبااہم حکم کسی واقعہ کا محتاج کیوں؟

حضرت ابراہیم سے اپنا پہلا ذاتی گھر بنوا کر اسے آباد کیوں نہیں کیا؟ اگر آل اساعیل نے اسے آباد کیا تھا تواس میں بت کیسے پہنچے؟ شروع دن سے ہی نماز کارخ مکہ میں اپنے گھر کی طرف کیوں نہیں رکھا؟

یا آئی آمنوا گیت امنوا گیت علیگر الصِّیاه کما گیت علی الّذین مِن قَبُلِگر اس آیت کے اسلوب سے جج کی طرح روزے کا تواتر بھی عیاں ہے۔ مگر اس آیت کا نزول دو ہجری میں کیوں؟ روایت ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے حضوریوم عاشور کاروزہ خود بھی رکھتے اور رکھنے کی تلقین بھی کیا کرتے تھے۔ وہ روزہ کس کے کہنے پر رکھا گیااور کس کے کہنے پر منسوخ کیا گیا؟

جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کیاوہ ہے۔ یسٹلونک یسٹلونک عن الخمر والمیسر یسٹلونک عن الجبال یسٹلونک عن الروح

الغرض الیی کئی ایک آیات ہیں جہاں یسئلونک کا کوئی دوٹوک جواب کسی میں بھی نہیں۔ کیایہ آیات سوالات کی وجہ سے نازل ہوئیں؟ اگر سوالات نہ ہوتے تو آیایہ آیات نازل ہو تیں؟ اگر ان آیات نے نازل ہوناہی تھاتو کیایہ سوالات خدائی منصوبے میں شامل تھے؟ جوں جوں غور کرتا مجھے یہی لگتا تھا کہ یہ اسلوب خدائی ہوہی نہیں سکتا اور سوال کا جواب دیے لئے ایک آدھ دن کا وقت اس لئے لیاجاتا تھا کہ جواب کو من جانب اللہ ثابت کیاجا سکے۔

قر آن کی تعلیم تواسی ایمان کے ساتھ شروع ہوئی تھی کہ اللہ نے حضور کو جو بات بھی بتائی اسے من وعن انہی الفاظ کے ساتھ آیات کی صورت قر آن میں شامل کر دیتے تھے لیکن اب میر می تقدس کی عینک اتر چکی تھی اور سوچ بے باک ہو چکی تھی۔

سورہ تحریم کا مطالعہ کرتے ہوئے ایسالگا کہ حضور پر ایک عدد آیت چغلی نازل فرمائی گئی تھی۔ کیا یہ حرکت اللہ کے شایان شان ہے کہ وہ حضور کی بیویوں میں دلچیپی لے اور حضور کے لیے مخبری کرے؟ ساتھ میں حضور کی بیویوں کو دھمکی بھی لگائے؟ اور پھر کسی کو یہ بتایا جائے کہ وہ شہد تھاجو انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا اور کسی کو یہ بتایا جائے کہ وہ ماریہ تھیں جنہیں انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا۔

کہانی کمبی ہے لیکن قصہ مخضر، ایف۔ ایس۔ سی کے ابتدائی مہینوں تک میں صوم و صلاۃ کا پابند تھا۔ کبھی کبھی حضور کی زیارت کے شوق میں تہجد بھی پڑھ لیتا تھا۔ مودودی صاحب سے بہت متاثر تھا اور اسی چکر میں میرے ہاتھوں ڈاکٹر فرید پراچہ کو بلاکر کالج میں جمیعت کی تنظیم سازی کا گناہ بھی سر زد ہوا۔ فرسٹ ایئر کے آخر (1974) تک میں بالکل مطمئن ہو چکا تھا کہ اگر کوئی خدا ہے تو پھر بھی کسی بھی مذہب کا اس سے لینا دینا نہیں۔ میرے لئے خدا کے ہونے یانا ہونے کی بحث بھی بیکار ہو چکی تھی۔ کیونکہ اس کے ہونے یانا ہونے سے میری زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میری زندگی میں خدا کی مداخلت کا راستہ بند ہو چکا تھا۔

میر ابدلنا ایک تدریجی عمل تھا۔ نماز ایک دم نہیں چھوڑی مگر اس میں کچھ عرصہ پہلے سے خاصی حد تک بے قاعد گی آچکی تھی۔ دوستوں اور گھر والوں کو بھی میرے بدلتے ہوئے خیالات کا بخو بی اندازہ تھا۔ گھر کا ماحول ویسے بھی کٹر مذہبی نہیں تھا۔ رمضان میں پوچھا جاتا کہ جس نے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے بتادے تا کہ جگایا جائے یا پھر دو پہر کے لیے کھانار کھ دیا جائے۔ بڑی بہن اور ہم تین بھائی ہی روزے کے سختی سے یابند تھے۔ بعد میں روزہ نہ رکھنے (جس کی وجہ

# میں پہلے اسلام کی محبت میں جھوٹ بول لیتی تھی

## سدره منهاس

| تركاسلام | ذريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم             | جنس  | عمر    |
|----------|-------------|---------|---------|-------------------|------|--------|
| 2011     | شخقيق       | برطانيه | پاکستان | پي انځ ژي         | عورت | 37 سال |
|          |             |         |         | (جنیٹک<br>نے برسر |      |        |
|          |             |         |         | انجينرَنگ)        |      |        |

میری نثر وغ سے ہی اسلام سے بہت گہری وابستگی تھی اور میں قران اور حدیث کے ایک ایک لفظ کو من وعن پیج تسلیم کیا کرتی تھی ہماری فیملی کا تعلق دیو بندی فرقے سے تھا، لہذا تبلیغ کے ساتھ محبت ورثے میں ملی تھی، میں با قاعد گ کے ساتھ تبلیغ پر جایا کرتی تھی۔ جب میں UK میں آئی تو یہاں پر بھی تبلیغیوں کے ساتھ اچھی خاصی وابستگی رہی۔ ذاکر

نائک اور طارق جمیل میرے پہندیدہ مبلغ ہوا کرتے تھے جن کی تقریریں میں اپنے ipod میں بھی رکھتی ہوتی تھی اور با قاعد گی سے سنا کرتی تھی۔۔ پی -ایکچ ڈی کے تقریباً ڈھائی سال میں نے لیب میں کسی کو اسلام کے خلاف بولنے نہیں دیا۔ رچرڈڈاکنز کی شہرہ آفاق کتاب The God Delusion کو تومیری ایمانی لہریں بہاکر ہی لے گئیں۔مصیبت تب شروع ہوئی جب میں نے اپنا تھیس لکھنا شروع کیا۔ میر اسپر وائیزر ایک پر فیکشنسٹ قشم کا آدمی تھا اوریر اووڈ ایتھیسٹ۔ تھیںس کے دوران میں ایک مدینہ یوینورسٹی کے ڈین کی تحریر کر دہ تفسیر پڑھ رہی تھی۔ میں نے انجانے میں تھییسس کی نظر سے ہی تفسیر پڑھناشر وع کر دیا۔ سائنٹفک رائٹنگ میں کوئی غیر مبہم بات نہیں ہونی چاہیے اور ذومعنی فقرہ نہیں لکھنا چاہیے۔ ایسی کوئی بات نہیں لکھنی جس کے متعلق شواہد موجو دنہ ہوں۔ جب میں نے اس مخصوص نظر سے قران کی آیتوں کا جائزہ لیا تو مجھے پتہ چلا کے بیہ تو علم کہلانے کے بھی قابل نہیں، چہ جائیکہ ساری سائنس ہی ان سے کشید کرلی جائے۔ایک جینٹکس کی طالبہ ہونے کے ناطے ارتقامیرے لیے ایک زندہ حقیقت تھی جس کورد کرنااینے سائنس کے علم کوردی میں بھینکنے کے متر ادف تھا- اسلام میں نوع انسانی کے آغاز، یونس کا مچھلی بیٹ میں رہنا، سلیمان کا جنوں اور انسانون پریکساں حکومت کرنا، عیسی کو بغیر باپ کے پیدا کرنا، اور دیگر اس طرح کی بے شار مضحکہ خیز کہانیاں ہیں جنھیں یڑھ کر ہنسی حچوٹ جائے اور بیہ دیومالائی کہانیاں میرے لیے ہی نہیں کسی بھی باشعور انسان کو قران کی اصل 'حقیقت' سے آگاہ کرنے کے لیے کافی ہیں اس سے میرے اندر خدشات نے جنم لیناشر وع کر دیااور تب احیانک میرے ہاتھ علامہ اقبال کی 'Reconstruction of Religious Thought In Islam' لگ گئی، جس میں علامہ صاحب نے کھل کر کہا کہ جنت اور دوزخ کوئی مادی وجو د نہیں رکھتی۔بس رفتہ رفتہ میرے ذہن کی گرہیں تھلتی گئیں اور میں مزید اس سفر میں آگے بڑھتی گئی۔ مجھ پر جب بیہ انکشاف ہوا کہ قران میں خدانے کتنی بڑی بڑی بو نگیاں ماری ہیں تومیر اذہن بیہ تسلیم ہی نہیں کرتا تھا کہ ایک خدا جس نے بیہ کائنات بنائی ہو اس کوخود ہی اس کائنات کاعلم نہ ہو۔ بیہ ناممکن ہے۔ کافی عرصہ میری سوئی اس بات پر اٹکی رہی ہے کہ اس زمیں اور کا ئنات کا آخر کوئی تو بنانے والا ہو گا۔ یہ خود بخود آخر کیسے وجود میں آسکتی ہے۔ جب میں نے اس کا جو اب تلاش کیا تو مجھے اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب 'The Grand Design' پڑھنے کا اتفاق ہواجس سے مجھے تقریباً کا تنات کا آغاز کیسے ہوا، ہمارے زمیں زندگی کے لیے انتہائی موزوں کیوں ہے، ہماری زمین کو گولڈ پلاک زون میں کس نے بھیجاوغیر ہ وغیر ہ جیسے سوالات کاجواب مل گیا۔ پھر اجانک ہی ایک دن میرے کسی فرینڈ کا کمنٹ'ار تقائے فہم و دانش' گروپ میں کمنٹ نظر آیا۔ اپنے تجسس کی وجہ سے میں نے یہ گروپ جوائن کرلیا۔ پہلے پہلے مجھے لگتا تھا کہ شاید میں تنہا یا کستانی ہوں جو ایسے الٹاسیدھا سوچتی ہوں اور قران پر شک کرتی ہوں۔ لیکن ارتقائے فہم

ودانش میں آگریہ احساس ختم ہو گیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں اپنول میں آگئی ہوں-اس گروپ کی تحریروں نے رہی سہی کسر بھی نکال دی،اور یوں میں اسلام کے طلسم کدوں سے نکل آئی۔جب میں اس دنیا کی اس عظیم حقیقت سے نا آشا تھی اور اسلام کی غلام تھی تو مجھے رات کو اکژ ڈراؤنے خواب آیا کرتے تھے۔ جیسے مجھے کوئی قبر میں اتار رہاہے اور میرے ارد گر د زہریلے سانپ پھنکارتے پھر رہے ہیں میں اکژ ڈر کر راتوں کو اٹھ جاتی تھی۔سر دیوں میں بھی اکثر میر اجسم پیپنے سے شر ابور ہواہو تا تھا۔ (تبلیغی بہنوں سے جب میں بیہ سب شئیر کرتی تووہ بہت خوش ہو تیں کہ میں توخدا کی مقرب بندوں میں سے ہوں اور میرے اوپر خدا کی خاصی مہر بانی ہے اور میرے ایمان کی بلندی کی ایک نشانی ہے)میرے ذہن پر ہر وقت قبر کا عذاب سوار رہتا تھا جس سے بچنے اور اپنے خدا کوراضی رکھنے کے لیے میں بہت کچھ کیا کرتی تھی۔ صوم وصلوۃ کے علاوہ میں ہر ہفتے صلوۃ انسبیج پڑھتی، نوافل ادا کرتی اور قران خوانی کا با قاعدہ اہتمام کرتی۔ تبلیغی جماعت آ جاتی تواپنے گھر سے روزانہ اچھا اچھا کھانا یکا کر بھیجتی کہ کسی طرح میر ا خدا مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے ڈراؤنے خواب آنا بند ہو جائیں۔ لیکن یہ ڈراونے خواب آناتب بند ہوئے جس دن میری آئکھوں سے عقیدت کی پٹی اتر گئی۔وہ دن میرے لیے ایک نئی زندگی کاسورج لے کر طلوع ہوا۔اس دن کے بعد نہ تو مجھے کسی قسم کاخوف رہااور نہ لا لچے۔ میں پہلے اسلام کی محبت میں جھوٹ بول لیتی تھی ( کہ خدا آخر بخش ہی دے گا)لیکن الحاد میں آ کر مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ پہلے میں ایک دہری زندگی گذار رہی تھی جس میں میری میرے ساتھ ہی ہروفت جنگ رہتی تھی، فطرت کی ر نگینیوں سے نفرت کرتے کرتے طبعیت میں عجیب سی بوریت پیدا ہوگئی تھی۔ جب بھی اس موضوع پر کسی سے بات کرتی توہر کوئی اللہ سے زیادہ سے زیادہ رجوع کرنے کامشورہ دیتا،لیکن جس دن سے میں نے اسلام کولات ماری ہے میری توزندگی ہی بدل گئے۔ یہ زندگی اتنی حسین و جمیل بھی ہوسکتی ہے ، یقین ہی نہیں ہو تا۔ اب دوسرے لو گوں کی آنکھوں سے اس عقیدت کی پٹی کوا تار نامیر امشن بن چکا ہے۔ اور میں جاہتی ہوں کہ یہ سب زہر ملے بچھو جیسے مسلمان بھائی اور بہنیں بھی اس مخضر سی زندگی کالطف اندوز ہوں اور نامعلوم خوف اور منافقت میں کتھڑی زندگی سے آزاد ہو جائیں۔ میرے گھر والوں کو پیتہ نہیں ہے کہ میں ترک اسلام کر چکی ہوں،البتہ میرے شوہر کو معلوم ہے،وہ بھی میرے ہی جیسے ہیں۔

> میری ممی نے اسے کفر کی پہلی سیڑھی قرار دیا حساجی مس<u>۔</u> عسلی

| تركاسلام | ذرريعةً معاش | رہائش  | وطن     | تعليم       | جنس  | عمر    |
|----------|--------------|--------|---------|-------------|------|--------|
| 1995     | ذاتی کاروبار | امریکہ | پاکستان | گر يېچو پيٺ | مر د | 45 سال |

زندگی کے ابتدائی سال تبھی پاکستان اور تبھی امریکہ میں گذرے لیکن پچھلے چھبیس ستائیس سال سے تبھی یا کستان جانا نہیں ہوا۔ امریکہ میں میرے زیادہ تر دوست عیسائی اوریہو دی ہوتے تھے۔ ہمارے گھر کے پیچھے ایک جرچ تھا جہاں ہم بیچے روزانہ باسکٹ بال وغیر ہ کھیلا کرتے تھے۔ شاید میر ہے ایک دو دوستوں کے علاوہ کسی کو پہتہ تک نہیں تھا کہ میں مسلمان ہوں۔میری ممی کو بھی میرے عیسائی یا یہو دی دوستوں سے کوئی مسکلہ نہیں تھالیکن میرے ڈیڈ اور میرے دو چپایامیرے ماموں جب بھی آتے توانھیں میرے دوستوں سے ضرور پر اہلم ہوتی تھی۔ ممی حافظ قر آن ہونے کے ساتھ ساتھ یا کتان میں ہائی اسکول کی ہیڈ مسٹر س ہو کرتی تھیں ، کئی بار مجھے ان کے ساتھ یا کتان جانا پڑتا تھا۔ وہاں ہمارے ہاں ایک عیسائی فیملی پشتوں سے کام کرتی تھی، لیکن انھیں کچن میں گھنے یابر تنوں کوہاتھ لگانے پریابندی تھی۔ ان کے دویجے میری عمر کے تھے جن کے ساتھ کھیلنامیری عمر کا تقاضا تھالیکن اس سے میرے سارے گھر والے ناخوش تھے۔ خیر ،میری ممی کی ریٹائر منٹ کے بعد ہم مستقل طور پر امریکہ میں ہی رہنے گئے۔ممی کو تاریخ میں دلچیبی تھی اور انھیں کتابیں پڑھنے کاشوق تھا، جو مجھے وراثت میں مل گیا۔ ان کے خیال میں غیر مسلم مور خوں نے تاریج کو توڑ مروڑ کر پیش کیا تھا، چنانچہ مجھے بھی تفتیشی مطالعہ میں دلچیبی ہوئی۔ شروع میں تومیں دوستوں سے بحث و مباحثہ کے دوران اسلام کا اصولی د فاع کیا کرتا تھا، اسلام پھیلانے کے چکر میں اپنے دوستوں سے ان کے عقائد پر سوالات اٹھاتار ہتا تھا جس کی وجہ سے مجھے کاؤنٹر سوالات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ انٹر نیٹ بھی ابھی اینے ابتدائی مراحل میں تھا، اس لیے مسلمانوں کی کتابوں سے مطالعہ کرنے کے سبب ایالوجسٹ بن گیا۔ اسکول میں سائنس نے علیحدہ سے حقیقت پہندی کے انجکشن لگانے نثر وع کر دیے تھے اور دو سری طرف حدیثوں نے عقل کی مت مار رکھی تھی، بہر حال اللہ کے انجانے خوف کی وجہ سے میں بیس سال کی عمر میں قر آنسٹ بن چکا تھا۔ میری ممی نے اسے کفر کی پہلی سیڑ ھی قرار دیاجو دو تین سال بعد سیج ثابت ہو ئی۔

> میر اشاره رندول میں ہو تاتھا عثمان متاضی

| تركاسلام | ذىيعةً معاش  | رہائش   | وطن     | تعليم        | جنس | عمر    |
|----------|--------------|---------|---------|--------------|-----|--------|
| 2013     | ذاتی کاروبار | بإكستان | پاکستان | ایم اے (اردو | مرد | 35 سال |
|          |              |         |         | ادب)         |     |        |

اسلام چھوڑنے کی وجوہات کا تعین میرے لیے مشکل ہے۔ مزاج میں تشکیک اور آزادہ روی تھی، اور مطالعہ کا از حد شوق، لہذا فکر کی رو کے ساتھ ہی چلتارہا ہوں۔ مزید بڑی وجوہات میں اول، ادب وشاعری سے لگاؤاور ادب وشعر کی مخلیں ہیں۔ مذہب پر چوٹ کرنے کا سجاؤ میر وغالب کی شاعری سے پیدا ہوا، بے باکی اور جر اُت رندانہ یہیں سے سکھی، مذہب پر ست دوستوں کو جلانے کے لیے ایسے اشعار بڑا لہک کر پڑھتا جن میں مذہب پر تنقید ہوتی۔ پھر ایسے اشعار ہی طبیعت پر وار دہوتے چلے گئے، روز محفلیں جمتیں، بحث و مباحثے ہوتے، چند دوست ہمارے در میاں"واعظا ور ناصح" کہلاتے اور چند" رند"، میر اشارہ رندوں میں ہو تا تھا۔ جب جذبات زیادہ گرم ہوتے تو ایک ناصح دوست مجھ سے اکثر کہتا؛"تم اسلام چھوڑ ہی کیوں نہیں دیتے ؟" لیکن اس وقت تک میرے پاس ایسا کرنے کا کوئی تسلی بخش جو از نہیں اگر

دوسری وجہ خدا کا تصور ہے جسے سمجھنے کے لیے میں نے مذہب، فلسفہ اور تاریخ کوبڑی دل جو ئی سے پڑھا جس سے خدا کا تصور ذہن میں یوری طرح الٹ گیا اور یوں مذہب کے ساتھ باند صنے والی بنیادی کڑی ہی ٹوٹ گئی۔

تیسری بڑی وجہ فیس بک پر ملحدین سے ربط قائم ہونا ہے۔ اسلامی مصادر کے متن کولے کر گو مجھے زیادہ آزر دگی نہیں رہی، اسلام کے چند احکامات اور تاریخی واقعات سے رنجش محسوس ہوتی لیکن مستشر قین کی رد میں لکھی گئی اسلامی کتابوں سے کوئی جواز مل جاتالیکن فیس بک پر ایسی تنقید سے زیادہ سامنا ہوا جس سے کئی اور پہلو بھی سامنے آتے تھے جو بالآخر مذہب چھوڑنے میں معاون ہوئے۔

مذہب چھوڑنے کے فیصلے سے با قاعدہ کسی کو آگاہ نہیں کیا، البتہ قریبی دوست اپنے تنیک واقف ہیں، ان کا ردعمل بھی کوئی خاص نہیں، کیوں میری طبیعت کی آزاد خیالی سے سبھی آگاہ رہے ہیں۔

> میں قرآن میں سائنس فٹ کرتی رہی شناحنان

| تركاسلام | ذريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم                                                         | جنس  | عمر    |
|----------|-------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------|------|--------|
| 2012     | ڈا کٹر      | برطانيه | پاکستان | ایم بی بی ایس،<br>ایم آرسی ایس،<br>ماسٹر زمیڈیکل<br>ایجو کیشن | عورت | 31 سال |

میڈیکل کالج میں تبلیغی لڑکیوں سے تعلق ہوا، پچھ عرصہ متاثر رہی، پھر ان کی کتابوں اور احادیث پر سوال افراغ نے شروع کر دیے۔ آہتہ آہتہ ان کی کتابیں چھوڑ کر دوبارہ سادہ اسلام پر آگئی۔ طلاق کے بعد ڈپریشن کے علاج کے لیے دوبارہ مذہب سے رابطہ کیا، احادیث سے تبلیغ کے دنوں میں ہی چھوٹ چکی تھی، ان میں دلچین دوبارہ پیدا ہوئی اور تقریباً سال ڈیڑھ سال قرآن کو تفصیل سے پڑھا اور قرانسٹ بن گئی۔ میں قرآن میں سائنس فٹ کرتی رہی۔ ایک دوست نے میری دلچین دکھ کر برائن کو کس کی سیریز دیکھنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اس شخص کی بد قتمتی دیکھو کہ یہ سب پچھ جان کر بھی وہ ایتھسٹ ہے۔ میں نے پہلی بار اتھیسٹ کا لفظ یہیں سنا اور دل میں خیال اٹھنا شروع ہو گیا کہ اس میں زبر دستی سائنس فٹ کر کے بددیا نتی کی مر تکب تو نہیں ہور ہی ہوں۔ دوبارہ قرآن پڑھنا شروع کیا اور ساری دھند جھٹے گئی۔

الحاد کا مجھ پریہ اثر ہوا کہ زندگی کارخ مکمل طور پربدل گیا۔ ڈپریشن ختم، زندگی مثبت ہوگئ۔ جھوٹی امید و آس سے جان جھوٹی۔ اسی زندگی کو حقیقت تسلیم کر کے میرے کیرئیر پر بھی کافی مثبت اثرات مرتب ہوئے۔

گھر والوں کو علم نہیں ہے۔ ان کے ردعمل کے ڈرکی وجہ سے میلاد، ختم، قرآن خواتی وغیرہ چلتی رہتی ہے۔ بہت بار ہلکے پھلکے سوالات اٹھاتی ہوں، زیادہ بحث نہیں کرتی، شاید اسی وجہ سے والدصاحب قرانسٹ بن گئے ہیں۔ دوہی قریبی دوست ہیں، ایک کو ملحد کر چکی ہوں، دوسری نے انتہائی سخت ردعمل دیا، اس لیے اس سے دوستی برقرار رکھنے کے لیے اس سے کبھی اس موضوع پر دوبارہ بات نہیں کی، برطانیہ کے ہیتال میں سارے ضروری کاغذات کے مذہب کے خانے میں خود کو ایتھسٹ ہی لکھتی ہوں۔

جب خود کو د هو که دیتے دیتے تھک گیاتو بالآخر ہمت ہار دی



| تركاسلام | ذىرىعةً معاش       | رہائش    | وطن     | تعليم                   | جنس   | عمر    |
|----------|--------------------|----------|---------|-------------------------|-------|--------|
| 2000     | انوسٹمنٹ<br>بینکنگ | آسٹریلیا | پاکستان | پی ایکے ڈی<br>(اکنامکس) | 7 / 6 | 41 سال |

اسلام ترک کرنے کی کوئی ایک وجہ نہیں تھی، برسوں پر محیط ایک طویل سفر تھا۔ میں ایالوجسٹ (apologist) ہواکر تاتھا، پھر جب خود کو دھو کہ دیتے دیتے تھک گیاتو بالآخر ہمت ہار دی۔

میرے اور میری شریک حیات کے ملحد ہونے کے بارے میں دونوں کے والدین کو ایک ساتھ پتہ چلا، کافی تو تکر ار ہوئی، بحث ومباحثے ہوئے، بلکہ اب تک ہوتے ہیں لیکن والدین کے حفظ مر اتب کو دھیان میں رکھتے ہوئے زیادہ تر ہم ان کی باتیں خاموشی سے سن لیتے ہیں۔

## خوف ہی مذہب کی بنیادہے

## زر تاشیه حنانم

| تركاسلام | ذىرىعة معاش | رہائش   | وطن     | تعليم           | جنس  | عمر    |
|----------|-------------|---------|---------|-----------------|------|--------|
| 2013     | خاتون خانه  | پاکستان | پاکستان | ایم ایس سی،     | عورت | 31 سال |
|          |             |         |         | بی ایڈ، ایم ایڈ |      |        |

ڈیرن براؤن (Derren Brown) کے تجربے Fear and Faith نے میر اراستہ صاف کر دیا تھا، کیوں کہ ایک ماہر نفسیات ہونے کے ناطے جنات، بھوت یا کسی مافوق الفطرت ہستی پر یقین نہیں تھا۔ اسی وقت مجھے مذہب کا مرکزی نقطہ سمجھ میں آیا کہ خوف ہی مذہب کی بنیاد ہے جس کے بغیر یہ عمارت گر جاتی ہے۔

گھر والوں کو واضح طور پر اپنے بارے میں بتادیا تھالیکن کوئی خاص رد عمل نظر نہیں آیا، کیوں کہ وہ صوفی نظریہ رکھتے ہیں،البتہ والدہ تھوڑا گھبر اگئی تھیں کہ کہیں مجھے کوئی مار نہ دے۔

جب ایک دوست نے حضرت حسن کی بے تحاشاشادیوں کا ذکر کیا

دل آرام

| تركاسلام    | ذريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم    | جنس  | عمر    |
|-------------|-------------|---------|---------|----------|------|--------|
| چار برس قبل | طالب علم    | پاکستان | پاکستان | طالب علم | عورت | 24 سال |

پہلے چھ برس تو ہلکی سی خلش پیدا ہوئی، جب ایک دوست نے حضرت حسن کی بے تحاشا شادیوں کا ذکر کیا، پھر روایات و احادیث پڑھیں، قر آن پڑھا، غامدی صاحب کو سننا شروع کیا، یوں لگا جیسے سب "شوگر کو ٹنگ" ہے اور میں خود کو دھو کہ دے رہی ہوں۔ سائنس میں دلچ پی ہے، اس لیے وہاں بھی اسلامی نقطہ نظر میں مجھے جھول نظر آئے۔ یہ بات عجیب لگی کہ اتنا عظیم خالق بنیادی سائنسی دریافتوں مثلاً ارتقا، کا ئنات اور ہم جنس پرستی کے بارے میں اتنا کورا کیسے ہو سکتا ہے؟ لونڈی کلچر غیر انسانی لگا اور اسلام میں عورت کی کمتر حیثیت عجیب لگی۔ پھر پاکستانی فری تھنکر س گروپ میں ایاز نظامی اور غلام رسول کو پڑھا، ان کے دیے گئے حوالوں کی کراس چیکنگ کی، حتی کہ ان کی رائے کورد کر کے اپنی رائے بنانے کی کوشش کی جو ان سے زیادہ مختلف نہیں نگی۔ یہاں سے آگے سیدھی اور ہموار سڑک جاتی تھی۔

میرے ترک اسلام کے بارے میں صرف بھائی کو معلوم ہے اور وہ بھی میرے ہی جبیبا ہے۔ والد سیکولر خیالات کے ہیں، ان کو بیہ تو معلوم نہیں کہ میں اسلام حجوڑ چکی ہوں لیکن انھیں اس بات کا احساس ضر ورہے کہ میں کافی حد تک سیکولر ہوں۔ البتہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور میں بھی ان کی دیکھادیکھی پڑھ لیتی ہوں۔

## موت سے بھی کوئی" روحانی" ڈر نہیں (یعنی بعد میں قبریا جہنم وغیرہ کاسلسلہ)

## دانسال تيموري

| تركاسلام | ذىيعةً معاش | رہائش | وطن     | تعليم | جنس | عمر |
|----------|-------------|-------|---------|-------|-----|-----|
| ?        | ?           | ;     | پاکستان | ;     | مرد | ;   |

ابتدااسلام اور انسانیت کے گراؤسے ہوئی۔ غلامی کامسکلہ ہضم نہیں ہوا۔ غیر مسلموں سے سلوک ناانصافی پر مبنی ہے اور مرتد کی سزاغیر عقلی ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر انتہا قر آن اور سائنس کے گراؤپر ہوئی، جس کے بعد شکوک و شبہات کے تلاطم جنم لے چکے تھے لیکن اس کے باوجود کئی سال تک اسلام نہیں چھوڑا جا سکا، حتیٰ کہ متبادل نظام "الحاد" پر نظر پڑی جس کا مطالعہ مکمل ہونے کے بعد اسلام ترک کرنا آسان ہوگیا۔

اسلام ترک کرنے کے بعد کے تاثرات: زندگی کو وہ اطمینان اور سکون نصیب ہوا کہ جس کا تصور بھی مومنانہ زندگی میں موجود نہ تھا۔ سوچتار ہتاہوں کہ اس تبدیلی کو کیسے بیان کروں۔

(1) پہلے کسی "دوسری ذات "(یعنی اللہ) پر بھر وساکر ناپڑتا تھا، جہاں ہمہ وقت شکوک رہتے تھے کہ وہ راضی ہوا یا نہیں۔ ہر وقت اس سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی پڑتی تھیں اور اطمینان پھر بھی نصیب نہ ہوتا تھا۔ یہ ایک عالمگیر حقیقت ہے کہ جب تک آپ خود کو کسی اور کے رحم و کرم پر سمجھتے ہیں، اس وقت تک آپ کو کبھی سچا اطمینان نصیب نہیں ہوسکتا۔

آج الحاد قبول کرنے کے بعد پہلی بار سچا اطمنان نصیب ہواہے، کیونکہ آج میں حقیقی معنوں میں صرف" اپنی ذات" پر" بھروسہ" کرنے کی آزادی سے فیضیاب ہوا ہوں۔ مجھے ضرورت نہیں رہی کہ میں کسی اور کے در پر پڑا رہوں، بلکہ میں اپنی قسمت، اپنی خوشیوں اینے زندگی کاخود حقیقی معنوں میں خود مالک ہوں۔

(2)خود پر بھروسہ کرنے کے بعدیہ کہنا شاید فضول ہو کہ میرے خوف دور ہو چکے ہیں۔نہ قبر کا کوئی ڈر رہاہے، نہ جہنم کا،نہ اللہ کے عذاب کا،نہ کوڑے برساتے فرشتوں کا۔

(3) مومنین موت کے متعلق پوچھتے ہیں۔ تو موت سے بھی کوئی "روحانی" ڈر نہیں (یعنی بعد میں قبریا جہنم وغیرہ کاسلسلہ)۔ مادی طور پر انسانی نفسیات کے مطابق یقیناً خواہش ہے کہ موت ایک خوشی سے بھری ہنستی کھیلتی زندگی انجوائے کرنے کے بعد ہو، اور اس عمر میں ہو کہ جس سے قریبی رشتے داروں کو جدائی زیادہ شاق نہ گذر ہے بلکہ وہ بھی ذہنی طور پر قبول کرنے کو تیار ہوں یہ فطرت کا تقاضہ ہے کہ ہر انسانی زندگی کو پچھ عرصے بعد ختم ہونا ہے اور نئی زندگیوں نے جنم لینا ہے۔

(4) دن میں 5 بار نماز پڑھنے کاخوف ایک بہت بڑا ذہنی بوجھ ہے۔ یہ ایک ٹینشن ہے جو زندگی کے معیار کو تباہ کر رہی ہے اور آپ کی زندگی کو بُرے طریقے سے بدمزہ کر رہی ہے۔ اس سے نجات حاصل کرتے ہی آپ کے زندگی کی کوالٹی کہیں بہتر ہو جائے گی۔

(5) چیزوں کو سوچنے، سمجھنے اور پر کھنے کا معیار بدل گیا، وہ وسعت نظری و وسعت قلبی نصیب ہوئی جو مسلمان رہتے ہوئے ممکن ہی نہ تھی۔ حتیٰ کہ جانوروں سے بھی پہلی بار حقیقی پیار کا احساس ہوا اور زندگی میں پہلی مرتبہ کتوں جیسے وفادار جانوروں کو دل کھول کر بیار کیا اور ان کے بیار کو بھی محسوس کیا۔

(6) جانوروں کے بعد ''انسانی رنگ و نسل و مذہب و قومیت'' کے تمام کے تمام تعصبات بھی پہلی مرتبہ حقیقی معنوں میں دور ہوئے۔

المختصر، میں پہلی بار کامیاب ہواجب کہہ سکوں کہ میرے لیے"انسانیت" سب سے بڑاد ھرم بنا،انسانیت سب سے بڑاد ھرم بنا،انسانیت سب سے بڑی رنگ و نسل بنی۔ میں نے پہلی بار خود کو حقیقی انسان بنتا پایا۔ یہ ایک نا قابل یقین حد تک خوش کن احساس ہے۔

## میں اتھلے پانی میں زیادہ دیریک نہیں تیر سکتا

## محسد عسلي

| تركاسلام      | ذىيعةً معاش  | رہائش   | وطن     | تعليم     | جنس | عمر |
|---------------|--------------|---------|---------|-----------|-----|-----|
| 40 سال کی عمر | ذاتی کاروبار | پاکستان | پاکستان | انجينرنگ، | مرد | ?   |
|               |              |         |         | ایم بی اے |     |     |

تقریباً چالیس سال کی عمر میں آرگائیز ڈریلیجن سے گلوخلاصی ہوگئی لیکن خدا کے بارے میں غیریقین تھی۔ خالباً یہ وہی عمر ہے جس میں مجمد صاحب کو بھی خدا اور بعد از مرگ سزاو جزائے عدم وجود کا بھین ہوا تھا۔ میری پیغیبر اسلام کے ساتھ شاید یہ واحد مما ثلت ہے۔ گھر والوں کو بتایا؟ بی سب کو معلوم ہے۔ بیگم ملحد اور بیچ آزاد خیال ہیں۔ توی امید ہے کہ وقت آنے پہ ملحد ہو جائیں گے۔ والدین اور بہن بھائی اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ البتہ والدہ گاہے مختاط رہنے کی تلقین کرتی رہتی ہیں۔ اسلام کیوں چھوڑا؟ لمبی کہائی ہے۔ آپ کے قیتی وقت کی قدر سدراہ ہے، اس لیے مختصر رہنے کی تلقین کرتی رہتی ہیں۔ اسلام کیوں چھوڑا؟ لمبی کہائی ہے۔ آپ کے قیتی وقت کی قدر سدراہ ہے، اس لیے مختصر کرتا ہوں۔ والد صاحب مودودی صاحب کے گرویدہ تھے، البتہ والدہ نے مذہب کو بھی زیادہ سیر ایس نہیں لیا۔ خیر، ہوش سنجالا تو مودودی صاحب کی کتابیں، جماعت اسلامی کا ماہانہ رسالہ اور اردوڈا تجسٹ کے علاوہ گھر میں پڑھنے کو پچھ نہ ملااور پچی کی عمر میں ہم ان سے متاثر ہو گئے۔ میں ہیں برس کی عمر میں یو نیور سٹی میں اسلامی جمعیت کے ہر اول دستے کاسپہ سالار تھا۔ میاں طفیل، قاضی حسین احمہ اور جماعت اسلامی پاکستان کے موجودہ امیر سراج الحق سے صاحب سلامت میالار تھا۔ میاں طفیل، قاضی حسین احمہ اور جماعت اسلامی جزل ضیا کی گو د میں بیٹھی تھی اور چو نکہ جزل ضیانے طلبہ تنظیموں بیٹی تاہم کوڑے و غیرہ کھا اس لیے جمعیت بی جانس سے ضیا کے خلاف احتجاج کر رہی تھی۔ اس لیے متعد دبار جیل کی ہوا جس کے محائی تاہم کوڑے و غیرہ کھا و کو نوب نہیں آئی کیوں کہ تشد د جزل صاحب نے بائیں بازو، خصوصاً پیپلزیار ٹی کے کہوں کہ تشد د جزل صاحب نے بائیں بازو، خصوصاً پیپلزیار ٹی کے کہوں کہ تشد د جزل صاحب نے بائیں بازو، خصوصاً پیپلزیار ٹی کے کہوں کہ تشد د جزل صاحب نے بائیں بازو، خصوصاً پیپلزیار ٹی کے کہوں کہ تشد د جزل صاحب نے بائیں بازو، خصوصاً پیپلزیار ٹی کے کہوں کہ تشد د جزل صاحب نے بائیں بازو، خصوصاً پیپلزیار ٹی کے کہوں کہ تشد د جزل صاحب نے بائیں بازو، خصوصاً پیپلزیار ٹی کیا

لیے مخصوص کیا ہوا تھا۔ یوں ہم ستے جھوٹ گئے۔ یہ سلسلہ کوئی دو، تین برس تک چلا، لیکن اس کے بعد داڑھیوں اور نمازیوں سے جی اوب گیا۔ آپ ضرور جاننا چاہیں گے کہ ایسا کیوں ہوا۔ بصد افسوس اس کا کوئی معقول جواب میرے یاس نہیں ہے۔ بجزاس کے کہ میں یارہ صفت ہوں۔اتھلے یانی میں زیادہ دیر تک نہیں تیر سکتا۔اس کے علاوہ ایک اور بات جو مجھے یاد ہے وہ بیہ کہ اس دور میں پہلی بار کسی دوست کے ساتھ گنگارام ہمپتال جانے اور اس کے بعد گنگارام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا اتفاق ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میرے ذہن نے بتدر تج یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ جنت میں صرف کلمہ گو جائیں گے۔ یوں بہت غیر محسوس طور پہ میرے لیے عقائد کی اہمیت کم ہوتی گئی اور اعمال مقدم ہوتے چلے گئے۔ اس کے کچھ ماہ بعد میں نے جمعیت سے استعفی دے دیا اور لٹریجر پڑھنا شر وع کر دیا اور یوں کہیے کہ بس اس میں غرق ہو گیا۔ چارلس ڈکنز سے شروع کیا تو تھامس ہاڑدی سے لے کر ٹالسائی، مارک ٹوئین، دستووسکی، مار گریٹ مشل، موبیاں، چیخوف، این رینڈ، کا فکا، غالب، میر ، فیض، گار شیاما کیز، میلان کنڈیر ا، اور نہ جانے کون کون، غرض چل سوچل۔ اب سوچتا ہوں تواس نتیج یہ پہنچتا ہوں کہ ادب نے میرے لیے اس راستے یہ چلنا بہت آسان کر دیا جس کی آخری منزل الحاد تھی۔ تاہم یہ وضاحت ضروری ہے کہ ابھی میں الحاد سے کوسوں دور تھا۔ جمعیت حیبوڑنے کے بعد اگلی دو دہائیاں کتابوں، فلموں اور ڈراموں کی نظر ہو گئیں۔خوب انجوائے کیا، مذہب کہیں پس منظر میں چلا گیالیکن اس سے واجبی سا تعلق بہر حال قائم رہا۔ اپنے طوریہ یہ نتیجہ نکال لیاتھا کہ خداہے یانہیں، یہ تومعلوم نہیں تاہم، نبی، پیغمبر، رسول وغیرہ اچھے لوگ تھے جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں ساجی اصلاح کی کوشش کی۔اس مفروضے کا دھڑن تختہ بالآخر ارتقائے فہم و دانش نے کیا۔ چند برس قبل، ایک شام حسب معمول ساغر و مینا کے ساتھ محفل یاراں گرم تھی جس میں کسی نے اس بہج کا ذکر کیا۔ اگلے روز میں وہاں پہنچااور چندروز وہیں کا ہو کے رہ گیا۔ اس کے بعد فیس بک کو خداحا فظ کہااور حدیث اور تاریخ کو کھنگالنا شروع کیا، جوں جوں پڑھتا گیا، اسلام کے خوشنما پنکھ جھڑتے گئے۔ جب بنو قریظہ کے واقعے یہ پہنچاتو سکتے میں آگیا۔ نینداڑ گئ، آنکھ لگتی تو ذہن سینمااسکرین بن جاتا اور میں دیکھتا کہ محمہ صاحب ایک گڑھے کے کنارے براجمان ہیں، علی کے ہاتھ میں تلوار ہے جس سے خون ٹیک رہاہے اور وہ یکے بعد دیگرے لو گوں کو قتل کرکے گڑھے میں پھینکتے جارہے ہیں۔ دماغ شکل ہو گیا۔ بار بار اپنے کو دلاسہ دیتا کہ ایسانہیں ہو سکتا، کسی اور کتاب میں دیکھتے ہیں لیکن ہر بار ناکام ہو تا۔ آخر کار، اتمام جحت کے لیے قرآن کھولا، تو اس کو الم سے لے کر والناس تک لغو، بے ربط، مبہم اور اخلاقیات سے متصادم پایا۔ سوبوں ہمارا کام تمام ہوا۔

## ایک پہاڑی پر آستانہ بناکر رہتاتھا

### ابرارحسين

| تركاسلام | ذ ريع معاش | رہائش | وطن | تعليم         | جنس  | عمر    |
|----------|------------|-------|-----|---------------|------|--------|
| 2006     | ويب سلوشنز | جرمنی |     | پي ايچ ڈی،    | مر د | 38 سال |
|          |            |       |     | اسلامک اسٹریز |      |        |

میں اہل تشیع فرقے سے تعلق رکھتا تھا اور ترک مذہب کرنے سے پہلے ایک کٹر مذہبی انسان ہوا کرتا تھا۔ مذہبی شعائر پر سختی سے کاربند تھا۔ ایک وقت تھاجب میں پہاڑوں پر راتوں کوعبادت کیا کرتا تھا۔ جنات وغیرہ کے لیے چلے کاٹنا اور لوگوں کو تعویذ اور گر دنامے دیا کرتا تھا۔ میں نے تقریباً ترک دنیا کرر کھا تھا اور ایک پہاڑی پر آستانہ بنا کر وہیں رہتا تھا۔ گھر بچوں کی ذمہ داری سے دور اور رشتہ داروں اور احباب سے لا تعلق۔ ایک عجیب سا احساس تھا کہ شاید میں دوسروں سے افضل ہوں اور اس کی تائید کے لیے میرے یاس مریدوں کی کمی بھی نہیں تھی۔

پھر پچھ یوں ہوا کہ ایک ہے کیفی کی حالت میرے پورے وجود میں چھا گئی اور مذہب بیز اری کے جراثیم میرے اندر کلبلانے گئے۔ اس حالت سے نکلنے کے بعد میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور اس بیز اری سے دور رہنے کے لیے میں نے اسلام اور دیگر مذاہب پر اعلیٰ تعلیم کے حصول کی جدوجہد شروع کر دی ، ایک امید تھی کہ شاید میں اس طرح مذہب کی طرف لوٹ آؤں۔ لیکن جس دن میں نے اپنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ، اسی دن میں نے Deism نظریہ کو اپنالیا اور بالکل لادین ہو گیا۔ آج میں ایک Proud Deist ہوں۔ اب میر اماننا ہے کہ کسی بھی مذہب کی تہہ تک جب کوئی انسان پہنچ جاتا ہے تو وہ اس مذہب سے بیز ار ہو جاتا ہے ، کیوں کہ حقیقتیں تہہ آب چپی ہوتی ہیں اور سطح پر نظارہ کرنے والے عام انسانوں پر آشکار نہیں ہو تیں۔

## اسلام سنسرشپ کی کیوں حمایت کرتاہے

## كمنام

| تركاسلام | ذرريعةً معاش | رہائش | وطن     | تعليم   | جنس | عمر    |
|----------|--------------|-------|---------|---------|-----|--------|
| 2014     | انجينئر      | د بئ  | پاکستان | ماسٹر ز | مرد | 45 سال |

میں یہ تو نہیں کہتا کہ ملحہ بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں لیکن ایک بات یقینی ہے کہ وہ باتی لوگوں سے الگ طرح سے سوچتے ہیں۔ مختلف چھوٹے واقعات ہیں جھوں نے میری سوچ کو بد لنے میں مدودی۔ جب پنجبر اسلام کے خاک بے اور پوری دنیا میں مسلمانوں کاری ایکٹن دیکھا جس میں پوری دنیا میں مسلمانوں نے پچاس مسلمانوں کو ہلاک کر دیا اور اپنی ہی املاک کو آگ لگادی، میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا واقعی مسلمان اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں یا پچھ تو ہے جس کی پر دہ داری ہے۔ پھر نیٹ پر سرچ شروع کی ، جو ویب سائٹ یا یوٹیوب کی ویڈیو اسلام کی حقیقت کو بیان کرتی وہ پاکستان میں بلاک ملتی۔ مجھے اندازہ ہونا شروع ہوگیا کہ ریاست خود نہیں چاہتی کہ عوام کو پتہ چلے کہ اسلام کی اصل حقیقت کیا ہے تاکہ عوام جابل ہی رہیں۔ پاکستانی ریاست اور اسٹیبلٹمنٹ عوام کے ساتھ ہمیشہ جھوٹ ہی بولتی آئی ہے دقیقت کیا ہے تاکہ عوام جابل ہی رہیں۔ پاکستانی ریاست اور اسٹیبلٹمنٹ عوام کے ساتھ ہمیشہ جھوٹ ہی بولتی آئی ہے اس کی ضوش خبری سنائی جارہی تھی۔

خیر بات کافی طویل ہورہی ہے۔ سب سے بڑا واقعہ جس کے بعد میں نے مذہب کو خیر باد کر دیا، وہ پیثاور حملہ تھا جس کو حدیث کی مد دسے جبٹیفائی کیا گیا تھا۔ پھر حدیث اور قران کو خود پڑھناشر وع کیا تو پید چلا کہ سارااسلام ہی قتل و غارت کو جبٹیفائی کر تا ہے۔ اب میں اتنا دور جا چاہوں کہ واہی ممکن نہیں ہے۔ مذہب کی حقیقت جاننے کے بعد جس طرح تمام کھیاں سلجھ گئی ہوں یا ایک پہیلی جس کی کڑی ہے گڑی ہو اور ایک بڑی تصویر سامنے آگئی ہو۔ اب سب کچھ سمجھ آناشر وع ہو گیا۔ ہو کہ بیان جس کے کڑی ہو گئی ہو اور ایک بڑی تصویر سامنے آگئی ہو۔ اب سب فری تقدیل کے جس کے لیے میں پاکتانی فری تھنکر گروپ اور جر اُت تحقیق کی و یب سائٹ کا شکر گذار ہوں۔ خاص طور پر ارتقا کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ یہ ایک اتنی بڑی حقیقت ہے جس کو جھٹلا نا اپنے آپ کو بچ قوف بنانے والی بات ہوگی۔ میں نے جتنی بھی کمنٹر برد میکھی گئی ہیں ان میں اکثر دلیل کا آغاز ارتقا سے ہو تا ہے۔ اگر ارتقا کو جھٹلا دیا جائے تو بیس یا سائنس کی کتابیں یا میگزین پڑھے ہیں ان میں اکثر دلیل کا آغاز ارتقا سے ہو تا ہے۔ اگر ارتقا کو جھٹلا دیا جائے گئی ہے کہ پاکستان میں سائنس کی کوری میں ارتقا کو کھٹل دیا جائے۔ اب سمجھ آگئی ہے کہ پاکستان میں سائنس کی کوری میں ارتقا کو کھٹل ویا جائے۔ اب سمجھ آگئی ہے کہ پاکستان بائیولو بی کی کتابوں میں ارتقا کو کیوں کہیں جارہا ہے کیوں کہاں ارتقا کو کھٹل جائے۔ اب سمجھ آگئی ہے کہ پاکستان بائیولو بی کی کتابوں میں ارتقا کو کیوں کہا جائے۔ اب سمجھ آگئی ہے کہ پاکستان بائیولو بی کی کتابوں میں ارتقا کو کیوں کہا جائے۔ اب سمجھ آگئی ہے کہ پاکستان بائیولو بی کی کتابوں میں ارتقا کو کیوں کوری کوری بائے ہاں کا مذاتی کیوں کہیں ارتقا کو کہو کر دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اب سمجھ آگئی ہے کہ مولوی لوگ

سیس ایجو کیشن کے خلاف کیوں ہیں۔اب سمجھ آگئ ہے پاکستان کے ہر نصاب کی کتاب اسلامیات کی کتاب کیوں بنتی جار ہی ہے۔ جار ہی ہے۔

اب سمجھ آگئی ہے اسلام نے کئی فطری چیزوں پر یابندی لگا کر معاشرے کے اندر غیر اخلاقی اور منافقانہ رویوں کو ہوا کس طرح دی ہے۔اب سمجھ آگئی ہے،سورہ رحمان میں جو جنّت کا نقشہ کھینجاہے کیااس کو دیکھ کر نہیں اندازہ ہو تا پیہ صرف عربوں کے ماحول کی عکاسی کر تاہے۔ قالین، تخت، تکیے ، پھل، میوے ، پر ندوں کا گوشت؛ بیہ کسی غریب انسان کے منہ میں یانی لا سکتی ہیں لیکن کیلی فور نیا میں رہنے والے کے لیے اس میں کوئی کشش نہیں ہے۔اب سمجھ آگئی ہے اسلام سنسر شپ کی کیوں حمایت کرتا ہے، کیونکہ اسلام کی تاریخ ہی ایسی ہے جس پر کوئی فخر نہیں کر سکتا۔ میں اکثر انگریزی فلموں میں ان کے پیغمبر کا مذاق اڑتے دیکھاتھا، سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں ، کیاان کے دل میں کوئی عزت نہیں ہے ؟اب معلوم ہواہے کہ ساری دنیا کا مذہب سے جان چھڑائے عرصہ ہو گیا۔ یہ تو صرف یا کتان یا دوسرے چند ممالک ہیں جہاں عوام کو جاہل رکھ کر اور سنسر شپ کی پابندیوں سے مذہب پر قائم رکھا ہوا ہے۔انٹرنیٹ پر آنے سے پہلے میں نے کسی سے الحاد کا نام بھی نہیں سنا تھا،بلکہ مولوی ان کا نام بھی نہیں لیتے۔ایسے لو گوں کووہ قادیانی، پرویزی یامنکر حدیث کہہ کر جان چھڑ الیتے ہیں، لیکن فیس بک کے آنے سے الحاد کی تحریک یاکستان میں چل پڑی ہے۔مولویوں کوسب معلوم ہے،لیکن وہ اس کا ذکر کسی خطبے میں نہیں کرتے کیوں کہ اس طرح وہ خو دہی اس حقیقت کی تشهیر کا باعث بنیں گے ۔وہ زیادہ سے زیادہ اسے یہودی ہندویا قادیانی سازش کا نام دے دیتے ہیں۔میں ا کثر سوچتاتھا کہ پوری انسانی تاریخ میں جتنی ترقی پچھلی صدی میں ہوئی ہے اتنی کبھی نہیں ہوئی، آخر اس کی وجہ کیاہے؟ وجہ صاف ظاہر ہے جب سے دنیانے مذہب سے جان حیوٹر ائی ہے ،اس کی سوچ کسی مثبت کام میں استعال ہو ناشر وع ہو گئی ہے-

# میں اسلام کو تمام کا تمام بر انہیں سمجھتا

## نمسر خسيام

| تركاسلام | ذىرىعىمعاش | رہائش  | وطن     | تعليم                     | جنس | عمر    |
|----------|------------|--------|---------|---------------------------|-----|--------|
| 1990     | انجينئر    | امریکہ | پاکستان | ایم ایس سی<br>(انجینئرنگ) | 7,0 | 60 سال |

میں نے اسلام کو نہیں چھوڑااور اپنے آپ کو ملحد نہیں سمجھتا، البتہ اسلام اور دیگر مذاہب سے بہت سے مسائل پر متفق نہیں ہوں۔ یہ حالت 1990 کی دہائی کے وسط سے ہے جب میر می عمر تقریباً 35–36 سال کی تھی۔ آپ مجھے زیادہ سے زیادہ اگنوٹک کہہ سکتے ہیں۔

میرے بیچے اور کچھ دوست میری سوچ سے پوری طرح واقف ہیں۔ اہلیہ کومیر سے world view کا اندازہ ہے اور کہمیں کہتے ان کے اور کہمی کبھی اس وجہ سے تلخی ہو جاتی ہے لیکن عموماً انہیں میر سے عقائد سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے ان کے عقائد سے کوئی مسئلہ ہے۔ والدہ اور دیگر عزیزوں سے مذہب پر صرف سطحی باتیں ہوتی ہیں ، خاص طور پر والدہ کے سامنے مذہب برزیادہ تنقید سے گریز کر تاہوں تا کہ ان کی دل آزاری نہ ہو۔

میری دلچیبی سائنس میں ہے، مذہب میں نہیں۔ مذہب میں روحانیت اور صوفی ازم زیادہ اپیل کرتے ہیں جبکہ mainstream اسلام بالکل سطحی اور سادہ لوح ذہن کی پیداوار معلوم ہو تا ہے۔ سائنس جتنی زیادہ سمجھ آئی اتنا ہی مذہب زیادہ سطحی معلوم ہوا۔ فز کس میں دلچیبی تھی، لہٰذا کا ئنات کیسے کام کرتی ہے اسے سمجھنے کی کوشش کی۔معلوم ہوا کہ کا ننات کے تقریباً تمام مظاہر کی فز کس بخوبی توجیہہ کرتی ہے۔ نفسیات کو پڑھا تو سمجھ آئی کہ mainstream مذہب صرف او گوں کے جذبات کو exploit کرتا ہے۔ مذہب کی عمارت خوف اور لا کچ کے بنیادی جذبات پر کھڑی ہے۔ حیاتیات کو پڑھاتومعلوم ہوا کہ خوف اور لا کچ انسان میں جبلی ہوتے ہیں۔ار تقاکا نظریہ ان جذبات کی (اور زندگی کے باقی تمام پہلوؤں کی) بخوبی توجیہہ دیتاہے، چنانچہ جنت اور دوزخ کے تصورات بھی انتہائی سطحی ثابت ہوئے۔علامہ اقبال کے خطبات Reconstruction of Religious Thought in Islam کو پڑھا تو معلوم ہوا کے علامہ کو بھی یہ تصورات پریشان کرتے تھے۔ البتہ انہوں نے انیسویں صدی کی سائنس کو استعال کرتے ہوئے اسلام کی نظریاتی بنیادیں استوار کرناچاہیں۔ چونکہ مجھے سائنس کی تھوڑی بہت سمجھ ہے اس لیے علامہ کی تمام وضاحتیں بو دی معلوم ہوئیں اوریه بھی احساس ہوا کہ علامہ جیسی ہستی کو بھی کو فلیفے کا تو بخو بی علم تھالیکن سائنس کا علم صرف سطحی تھا، خاص طوریر ان کی جنت اور جہنم کو منطقی جامہ پہنانے کی کوشش مجھے بہت بھونڈی لگی اور یوں لگا کہ وہ کسی خوف کی وجہ سے کھل کریہ کہنے سے احتر از کررہے ہیں کہ وہ جنت اور جہنم پریقین نہیں رکھتے۔اس کے علاوہ علامہ زندگی (یعنی حیاتیات) اور شعور کوبری طرح سے کنفیوز کررہے تھے (کم از کم مجھے یہی سمجھ آیا۔ عین ممکن ہے کہ میں علامہ کے دلائل نہ سمجھ یایا ہوں)ان کے شعور کے بارے میں دلائل بھی متاثر کن نہیں گئے ، اپنا کنفیو ژن دور کرنے کے لیے میں نے سائنس کو مزیدیڑھنا شروع کیا۔ نیورولوجی کو پڑھا تومیری آئکھیں کھلیں اور شعور لاشعور، freewill اور اس قسم کے مشکل مسائل سمجھ میں آنے

لگے۔confirmation bias سمجھ میں آیا توبیہ عقدہ کھلا کہ مذہب کی تصدیق تمام کی تمام sconfirmation bias ہی ہے۔ حدیث کو پڑھا تو یقین ہو گیا کہ زیادہ تر حدیثیں جھوٹ ہیں اور بعد میں گھڑی گئی ہیں۔ شروع شروع میں عیسائی دوستوں سے مذہب پر بحث کر تا تھا تو عیسائیت کے خلاف میری سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی تھی کہ بائبل ( New ) Testament) نا قابل اعتبارہے، کیونکہ حضرت عیسلی کے زمانے کا کوئی نسخہ موجود نہیں ہے۔ حدیث کی تاریخ پڑھی تو یہ عقدہ کھلا کہ حدیث پر بھی اصولاً یہی اعتراض لا گو ہو تاہے۔ اس زمانے میں قران سے سائنس نکالنے کا فیشن نیا نیا شر وع ہوا تھااور قرانی ایمبریالوجی پر پیفلٹ ہر مسجد میں بانٹے جاتے تھے۔انہیں پڑھاتوان کی تمام توضیحات انتہائی سطحی اور بھونڈای معلوم ہوئیں۔میر اخیال تھا کہ شاید کچھ لو گوں نے سائنس سے لاعلمی کی وجہ سے بیہ اوٹ پٹانگ پمفلٹ بنا دیے ہیں چنانچہ مذہب اور سائنس پر دیگر علاء کی کتابیں پڑھیں۔ مذہبی علما پر جو تھوڑا بہت اعتماد تھاوہ بھی جاتارہا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اتنے بڑے اور نامی علامنطق کے بنیادی اصولوں سے ناوا قف ہیں اور سائنس سے ان کی واقفیت خطر ناک حد تک کم ہے۔اس کے باوجو دلوگ ان علما کی ہربات کو پتھریر لکیر سمجھتے ہیں اور انہی کی دلائل کو گھما پھر اکرپیش کیا جاتا ہے کچھ احباب کے ساتھ قرآن اسٹری کرنے کا پروگرام بنایا جس میں ہر ماہ کسی موضوع پر قرانی آیات کے معانی اور مفہوم پر بحث ہوتی تھی۔ اس میں بہت جلد بیہ واضح ہو گیا کہ بہت سے تعلیم یافتہ شخص دانستہ طور پر قر آن کو سمجھنے کی کوشش کرنے سے کتراتے ہیں۔ ہمیں بہت سے لو گوں نے لعنت ملامت کی کہ تم جیسے عام انسان کو کسی عالم کی مد د کے بغیر قران کیسے سمجھ میں آئے گا۔ کچھ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ اس اسٹڈی سر کل کو اس ڈر سے چھوڑ گئے کہ نادانسٹگی میں اگر وہ قرآن کا کچھ غلط مطلب نکال بیٹھے تو تمام عمر کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ میں سوچتاہی رہ گیا کہ اگر اتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جنہوں نے مغربی ممالک سے ایڈوانسڈ ڈ گریاں لے رکھی ہیں قر آن کی تفسیر کے حوالے سے اتنے خو فز دہ ہیں توایک عام قاری کس کھیت کی مولی ہے۔ کچھ ماہ بعد بیراسٹڈی سر کل بند ہو گیا کیونکہ ہم جس مسجد میں بیٹھ کریہ ڈسکشن کرتے تھے وہاں کے خطیب صاحب نے ہمیں اس قصور میں وہاں سے نکال دیا کہ ہم جن تفاسیر سے استفادہ حاصل کرناچاہ رہے تھے، ان میں سے ایک کسی قادیانی عالم کی لکھی ہوئی تھی۔اب اسے اتفاق ہی سمجھیے کہ وہ تفسیر مجھے باقی سب تفاسیر سے زیادہ معقول لگی۔ ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں ابن کثیر کے بعد کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، پر ویز صاحب کی تفاسیر پڑھنے کا اتفاق ہوا تو شر وع شر وع میں ان کی بات دل کو گئی۔ ان کامنطقی انداز اور اسلام کاماڈرن ا میج باقی علما کے کٹرین کے مقابلے میں ایک تازہ ہوا کا حجو زکا محسوس ہوا۔ ان کی بہت سی تصانیف پڑھ ڈالیں۔ مجھے ان کا فارسی اور عربی پر عبور اور فارسی شعر وں کا بر محل استعال بہت بیند آیا-لیکن آہستہ آہستہ محسوس ہونا شر وع ہوا کہ

یر ویز صاحب حدیث کو تو آ سانی ہے نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن قران کی ہر منفی بات کو شو گر کوٹ کر کے اس سے کوئی مثبت پہلو نکال لیتے ہیں۔ مجھے یہ انداز بددیانت لگا۔ یوں دھیرے دھیرے پرویز صاحب بھی دل سے اتر گئے عیسائی دوستوں اور creationist حضرات سے بحث و مباحثے کی وجہ سے میں ان کے تمام بودے دلائل سے واقف تھا۔ جب قران سے سائنس نکالنے کی وہا پھیلی تو میری حیرت کی انتہانہ رہی کہ ذاکر نائک اور ہارون کیجیٰ کی قبیل کے لوگ انہی ہ تھکنڈ وں سے قران سے سائنس نکال رہے تھے جن سے چالیس بچاس سال پہلے creationist عیسائی نکال چکے تھے۔ مجھے اس بد دیا نتی اور سر اسر جھوٹ سے نفرت سی ہونے لگی جس کاار تکاب ان حضرات کے پیروکار کر رہے تھے۔اگر جیہ بہت سے لوگ ان کی باتوں کو حرف بحرف سچے مان بیٹھے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ بہت سے تعلیم یافتہ حضرات اپنے دل میں یہ جانتے ہیں کہ قران اور سائنس کے حوالے سے جو کچھ کہاجار ہاہے اور جو زمین آسان کے قلابے ملائے جارہے ہیں وہ سب مبالغہ آرائی ہے۔ اس کے باوجو دیکھھ لوگ صرف اس وجہ سے اس جھوٹ کا پر چار کررہے ہیں کہ ان کی دانست میں اس طرح اسلام پھیل رہاہے۔ میر امشاہدہ البتہ یہ ہے کہ ان بودے دلائل کی وجہ سے ہماری یوری نئی نسل منطقی سوچ سے عاری ہو چکی ہے اور خو د سے سوچنے اور دلیل دینے کی صلاحیت ناپید ہور ہی ہے میں اسلام کو تمام کا تمام برانہیں سمجھتااور نہ ہی حضور کو evil incarnate سمجھتا ہوں۔ حضور کو ایک بہت بڑاسیاسی، مذہبی اور معاشر تی لیڈر تسلیم کر تا ہوں جنہوں نے ایک قبائلی کلچر کو ایک نئی سوچ دی اور انہیں ایک قوم کا تصور دے کر اس قابل بنادیا کہ وہ صدیوں تک یوری د نیایر حیمائی رہے۔ د نیامیں بہت کم لیڈر اتنے effective ہوئے ہیں جینے کہ حضور۔ اگر جہ اسلام میں غلام اور لونڈای کے تصورات قابل نفریں ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اسلام (کم از کم اینے عروج کے زمانے میں) دوسرے مذاہب کے مقابلے میں زیادہ عملی اور pragmaticرہاہے - لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ حضور کے ethical lapses مجھے بے حدیریشان کرتے ہیں اور جب مسلمان پوری دیانت داری سے ان lapses کا دفاع کرتے ہیں تو مجھے بہت الجھن ہوتی ہے - چنانچہ میں mainstream اسلام سے کافی دور ہو چکا ہوں اگر چہ اسلام کی خوبیوں کو بھی تسلیم کر تا ہوں۔میر ا شعار دیانت داری اور محبت ہے۔ مذہبی حضرات سے اختلافات کے باوجو دان سے نفرت نہیں کر تا۔

> اسلام میں نے نہیں جیوڑا بلکہ اسلام مجھے جیوڑ کر بھاگ گیا عب ابدیار سس

| تركاسلام | ذرريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم | جنس | عمر    |
|----------|--------------|---------|---------|-------|-----|--------|
| 1994     | ذاتی کاروبار | پاکستان | پاکستان | میٹرک | مرد | 44 سال |

میر اخاندان خصوصاًمیرے والد مرحوم میرے فکری ارتقاسے مسلسل واقف رہے اور میری عقلیت پیندی کو اچھی نظر سے دیکھتے بھی تھے۔میر ادوست شفق احمد تومیرے اس فکری ارتقامیں میر انثریکِ سفر بھی رہااور پھر کچھ اور دوست بھی جیسے فیاض احمد،عامر زبیر اور آصف مرحوم بھی مشرف باالحاد ہو گئے اور کچھ پرانے دوست قطع تعلق کر گئے . میرے والد صاحب جو کہ ایک روشن خیال میرے اچھے دوست بھی تھے،نے میرے ترک اسلام پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ''ایحیاں گلاں کتئے باہر ناکر دینی ایہہ مذہبی لوک بڑے بھین چو دہو ندے نے ٹھڈھ وچ حچری مار کے راہ وج ای سٹ دین گے۔"جس کے بعد میں کافی مختاط رہا، ماسوائے اکا د کا حجیوٹے موٹے واقعات کے ،اہل علاقہ، رشتہ داروں اور حلقہ ُ احباب نے بھی میری طرح خاموشی ہی اختیار کی۔ نماز عبیدین کے سوائے (میں اب بھی نماز عبد کے لیے عید گاہ جاتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ عید ایک مذہبی عبادت کی بجائے ایک ثقافتی تہوارہے)مسجد میں گئے ہوئے مجھے 5 سال ہو گئے تھے۔ یہ نومبر 1997 کی ایک جمعرات کی صبح کی بات ہے کہ یارک میں صبح کی سیر کے دوران میٹر ک (1987)کے کلاس فیلوسے ملا قات ہو گئے۔ چہل قدمی کے دوران ام المومنین عائشہ کی بوقت شادی عمریر بات ہوتی رہی اور دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے ہم ایک دوسرے سے رخصت ہوئے لیکن شاید اس دوران کسی دوسرے بندے نے گفتگو س لی (جس کا بعد میں پیۃ چل گیا تھا) اگلے دن محلے کی جامع مسجد میں جمع کے خطبہ سے پہلے میری طرف سے لکھے گئے ا یک گتاخانہ خط (جو میں نے لکھاہی نہیں تھا) کو پڑھ کر سنایا اور اسے مفتی اعظم عبداللہ قادری کے پاس فتویٰ کے لیے تجیجنے کا فیصلہ ہوا۔ایک مہینہ کی ہاہاکار کے بعد میرے والد صاحب کی مداخلت اور پاکستان سنی فورس کے ضلعی صدر ہونے کے دوران مفتی صاحب سے میری ذاتی شاسائی کام آئی۔عدم شواہداور ہینڈرائٹنگ بھیجے نہ کرنے سے اسی مسجد میں جمع کے خطبہ کے دوران ہی اسی خطیب نے مجھ پر لگائے گئے الزام واپس لیتے ہوئے اعلان کیا کہ یہ کسی نے سازش کی ہے . اور اس طرح میرے شہر میں ایک اور غازی علم دین شہید پیدا ہونے سے رہ گیا۔

لین مانے اسلام میں نے نہیں چھوڑ ابلکہ اسلام مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا اور میں اس کامنہ تکتارہ گیا۔ میں نے کبھی اسے وہابیت کی سیر کروائی اور کبھی اس کی کلائی پر غازی عباس کے علم کے نیچے امام ضامن باندھا، کبھی اس کو مدرسہ دیو بند کے زیر اہتمام مہینے مہینے کے چلے لگوائے اور کبھی ربوہ میں موجو دمسجد اقصلی کے میناروں تلے مسیح موعود کے واسطے بھی دیے لیکن وہ ہمیشہ میری عقل و خر دسے نالال رہا، سوالات اس کوایک آئکھ نہیں بھاتے تھے ایک ڈیڑھ سال تواس کا

منت ترلا تفہیم القر آن والوں سے کروانے کے بعد بلاغ القر آن اور مفہوم القر آن والوں سے بھی کرویا، بالآخر اس نے کہا کہ یا مجھے رکھ لو یا عقل و خرد اور فلسفہ و سائنس کو، کیونکہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتیں۔ میں نے جب اسلام کے سامنے عقل و خرد کی تعریف کی تو وہ برامان گیا اور مجھے یہ کہہ کر کہ صرف د نیا میں اکیلا میں ہی نہیں ہوں اور مذاہب بھی ہیں چھوڑ کر چلا گیا۔

اسلام کی میرے ساتھ ہے وفائی کے بعد میں 1993 کے اوا خرمیں گھر میں دوستوں کے ساتھ شالی علا قاجات کی سیر پر جانے کا کہہ کر (مبلغ تین ہزار پر ایجنٹ سے ویزہ لگوانے کے بعد) ہندوستان بھی گیا اور پر انی و نئی دلی اور امر تسر کے مندروں اور گر دواروں کے دورے بھی کیے لیکن انہیں بھی عقل سے خار تھی، لہذا الاحاصل واپسی ہوئی اور صرف جی بی بی دوڑ، شاہدہ ہوٹل اور اندرانائٹ کلب کی شر اب وشاب کی یادیں ہی میرے ساتھ واپس آئیں۔ دلچیپ صورت حال اس وقت سامنے آئی جب میں 1994 اپریل میں ریگل چوک لاہور میں واقع کیتھولک چرچ کے پاسٹر (غالباً اس کانام آصف دانیال تھا) سے اپنے ایک عیسائی دوست کی وساطت سے ملا۔ میرے اس استفسار پر کہ اسلام تو مجھے عقل کی مخالفت کی وجہ سے چھوڑ چکا ہے تو کیا عیسائیت مجھے عقل سمیت قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ اس صاف گو اور ایمان دار پاسٹر نے مذہب کے خلاف خود ہی گواہی دے دی اور کہا کہ " ایک کنویں سے نکل کر دوسرے کنویں میں کو دنے کا کیا پاسٹر نے مذہب کے خلاف خود ہی گوائی کاسوچوں اور زندگی انجوائے کرو"۔

دوستانہ تعلقات بھی تھے۔ میں نے شفق اور فیاض کے ساتھ بیٹھنا تو نقیبی ہوٹل پر شروع کیالیکن سبط حسن کی "ماضی کے مزار" اور جلالپوری کی" اقبال کا علم الکلام"،" روح عصر" اور ویل ڈیورانٹ کی " انسانی تہذیب کا ارتقا" پڑھنے کے بعد گڑھ ہوٹل پر زیادہ بیٹھنے لگ گیا۔ ہر روز رات گئے تک بحث و مباحثے چلتے رہتے تھے۔ کبھی کبھی کبھی "سندے کے پتر "مذہبی علما بھی چسکی لینے آجایا کرتے تھے۔ اس کے بعد میں نے روایات تمدن قدیم، خرد نامہ جلالپوری، موسی سے مارکس تک کا مطالعہ کیا اور پھر اینگلز کی کتاب" انسان بڑا تک کا مطالعہ کیا اور پھر اینگلز کی کتاب" خاندان، ذاتی ملکیت اور ریاست کا آغاز" اور روسی مصنفین کی کتاب" انسان بڑا کیسے بنا" وغیرہ نے تاریخ کی مادی تعبیر ( انسان اور اس کے معاشر وں کی بھی اور فطرت کی بھی) (اسی اثنا میں مجھے کیونسٹ مینی فیسٹو پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا.) میرے سامنے کھول کر رکھ دی اور یہ سلسلہ 2005 تک جاری رہا۔ کمیونسٹ کیے نام سے، لیکن مجھے شمولیت کے دعوت نہیں دیتے کیونکہ انہیں بولنے والے نہیں بلکہ سننے والے لوگ جا ہیے تھے۔

باربار میرے معاشقے منظر عام پر آنے کی وجہ سے 1998 نومبر میں مجھے شادی کے لیے اپنے والد صاحب اور خصوصاً اپنی والدہ کے آنسوؤل کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ میں نے اپنے کمیونسٹ اور الحادی نظریات سے اپنی گریجویٹ بیوی کو آگاہ کیا، پہلے تو وہ سکتے میں آگئ اور دل ہی دل میں پریشان رہنے گئی۔ ایک دن اس نے رات تاخیر سے آنے پر دھمکی دی کہ یا مجھے جھوڑ دویا اپنے دوستوں کو۔ میں نے کہا کہ میرے دوستوں سے بھی اچھی طرح مل لو اور اور میرے نظریات کو بھی ایک بار جان لو پھر الگ ہونا چاہو تو تمھاری مرضی۔ شادی کے سولہ سال بعد 2014 میں اس کا بیہ حال تھا کہ میرے دوست شفیق کی شادی کے بعد جب اس کی بیوی نے کہا کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا تو میری بیوی اسے بیر کہہ کر سمجھار ہی تھی کہ جو عورت کسی کمیونسٹ کے ساتھ خوش نہیں رہنا تو میری بیوی اسے بیر کہہ کر سمجھار ہی تھی کہ جو عورت کسی کمیونسٹ کے ساتھ خوش نہیں رہنا تو میری بیوی اسے بیر کہہ کر سمجھار ہی تھی کہ جو عورت کسی کمیونسٹ کے ساتھ خوش نہیں رہنا تو میری

## اب بھی سبز گنبد دیکھ کرپرانے محبوب کی یاد آتی توہے مگر...

#### منان صباحب

| تركاسلام | ذرريعةً معاش | رہائش | وطن       | تعليم     | جنس | عمر    |
|----------|--------------|-------|-----------|-----------|-----|--------|
| ?        | انجينئر      | كابل  | افغانستان | ایم بی اے | مرد | 27 سال |

میری پیدائش کابل کے ایک روشن فکر گھرانے میں ایک تاریک وقت اور زمان میں ہوئی۔ یہ وہ وقت تھاجب روس افغانستان سے نکل چکا تھا اور کابل خانہ جنگی کی طرف جارہا تھا۔ تبھی شہر میں لڑائی تو تبھی دیمی علا قوں میں ، اور میر ا باپ مجھی یہاں اور مجھی وہاں محفوظ جگہ ہمیں لے جاتا اور آخر ایک دن تنگ آکر یو نہی پاکستان کی طرف چل نکلا اور ہمیں بھی لے کے چلا آیا۔

یہاں پشاور میں پہلے ہی سے کافی افغان آباد تھے، حتی کہ کچھ علاقوں میں تو پاکستانی تھے ہی نہیں۔ اب افغان مہاجرین میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو خو د کو سابق الاولین کہتے تھے، یعنی وہ جو روس کے خلاف جہاد کے لیے ٹریننگ اور اسلحہ کے لیے پاکستان آئے تھے اور دو سرے وہ جو ان کے جہاد سے بھاگ کر پاکستان آئے تھے۔

جہادیوں کے لیے امریکہ او عرب ملکوں سے کافی اسلحہ آتا تھا جو پاکستانی حکومت کے پاس چلا جاتا۔ پاکستانی کارندے نیااسلحہ اپنے پاس رکھتے اور اپنا پر انااسلحہ مجاہدین میں تقسیم کر دیتے۔ ان وقتوں میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوا کرتی تھی۔ جس کا جی چاہتا، کیا ۸ آدمیوں کا گینگ بنا کر آسانی سے اسلحہ لے سکتا تھا اور افغانستان جا کر ڈاکٹر نجیب کی حکومت کے خلاف لڑ سکتا تھا۔

اور ہم ان لو گوں میں سے تھے جو ان مجاہدین کے جہاد کی وجہ سے پاکستان بھاگ آئے تھے، ہماری وہ عزت نہ تھی جو ہم سے پہلے آئے ہوئے لو گوں کی تھی کیونکہ وہ روس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے پاکستان آئے تھے۔

میں ۵ یا ۲ سال کا ہوا تو افغانی اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ وہاں چند سال پڑھنے کے بعد ہم ایک ایسے علاقہ میں منتقل ہو گئے جہاں کوئی بھی افغان نہیں تھا اور نہ ہی کوئی افغانی سکول، لہذا میر اداخلہ بھی ایک پاکستانی اسکول میں کرایا گیا۔ اسکول کے ساتھ ایک مسجد او مدرسہ ٹائپ جگہ میں حفظ اور قرآن کا ترجمہ بھی شروع کیا۔ دماغ کچھ تیز تھا، اسکول میں فرسٹ آنے کے ساتھ ساتھ مدرسہ کی حفظ اور تلاوت میں بھی پہلی پوزیشن لی۔ شاگر دوں کو انعامات دینے کے لیے دور دراز علاقوں سے قاری اور عالم آئے تھے۔

پہلی پوزیشن لینے سے ہماری عزت اور و قار اس علاقہ میں بڑھ گئی، اب کوئی ہمیں مہاجر کہہ کر نہیں پکار تا تھا۔
باپ کو بھی کافی لو گوں نے مبار کباد دی۔ ایک چیز جو میں نے نوٹ کی کہ اسکول میں ٹاپ کرنے کی وجہ سے اتنی عزت نہیں ملی جو حفظ اور قرات میں اوّل آنے سے ملی تھی۔ لہٰذامیں دینی علوم پر اور بھی توجہ دینے لگا۔ تاریخ انبیا، سیرت نبی، خلفاء کی فقوعات بہت مزے سے پڑھتا تھا۔ جول جول جول جول پڑھتا گیا، ذہن میں طرح طرح کے سوالات بھی اٹھنے لگے تھے، علی کہ بیہ سب پیامبر صرف ایک ہی علاقے یعنی اردن اسر ائیل اور فلسطینی علاقوں میں کیوں پیدا ہوئے اور ملکہ سباکی کہانی بھی بین سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ اور یہ علی، عائشہ، زبیر اور طلحہ کی لڑائیاں اور بہت سے ایسے اور سوالات۔

اب جب میں جوان ہور ہاتھاتو تبھی ہے احساس بھی نہیں ہواتھا کہ یہ پاکستان ہماراملک نہیں ہے کہ یہ صبح جواسکول میں صف اول میں کھڑے ہو کر پاک سر زمین شاد باد کاتر انہ پڑھنے اور پاکستانی کے کر کٹ ورلڈ جیتنے کے نوافل پڑھنے والا لڑکا مہاجر ہے۔ لیکن یہ پاکستان ہمارا نہیں تھا۔ یہ پاکستان ،افغانستان میں جہاد کے لیے تولا محد و داسلحہ دیتا تھالیکن تعلیم کے لیے محد و دسلیم تھیں۔

اب کابل میں حالات بہتر ہونے گئے تھے تو گر میوں کی چھٹیوں میں کابل آنے گئے، اور پھر کئی سال کی مہا جرت کو ترک کر کے کابل میں مستقل طور پر رہنے گئے۔ تعلیمی پس منظر تو بہت مضبوط تھا، لہٰذا پچھ کور سز اور مادری زبان کو کھائی سیھ کر افغانستان کی سب سے بڑی یو نیورسٹی میں داخل ہو گیا۔ اب یہاں بیالو جی میں نظر یہ ارتقا پڑھنے کو ملا۔ مصر سے پی ایج ڈی کر کے آئے ہوئے استاد سے اسلامی ثقافت کے مضمون کو بھی پڑھنے کا موقع ملا، جن کے پاس ہر سوال کا جواب ہو تا تھا۔ میں اکثر ان سے سوال کر تا اور وہ میر بے سوالوں سے کافی تنگ تھے۔ مجھے ان کے جو ابات کھی بھی تسلی بخش نہیں گئے۔ نظر یہ ارتقا بہت منطقی لگتا تھا۔ تخر کاریبی بات سمجھ آئی کہ مجھے اپنے استادوں کو چھوڑ کر اپناراستہ خود ہی تلاش کرنا ہو گا۔

پہلا سوال: میں حنفی کیوں ہوں، وہانی کیوں نہیں، مکہ اور مدینہ کے امام مسجد تو وہانی ہیں۔

اب چاروں مکتبہ فکر کی کتابیں پڑھناشر وع کر دیں۔ بھی ابو حنیفہ کی بات میں دم لگتاتو بھی شافعی کی اور بھی احمہ بن حنبل کی۔ پھر میں نے خود سے سوال کیا، کہ میں سنی کیوں؟ شیعہ کیوں نہیں؟ توشیعوں کی کتابیں پڑھنے لگا۔ شیعہ پاسخ میدھد ایک ایرانی کتاب نے سب کچھ واضح کیا۔ بچھ اور کتابیں بھی پڑھیں۔چار زبانیں پڑھ سکتا تھا جس سے بہت بچھ پڑھنے میں آسانی تھی۔

خلفاء کی تاریخ تو پہلے بھی پڑھی تھی لیکن سنی کتابوں میں۔ اب شیعہ مسلک کی کتب پڑھ کر سمجھ آگیا کہ جسے تو صدیق سمجھ رہا تھا، وہ ایک صدیق سمجھ رہا تھا، وہ ایک صدیق سمجھ رہا تھا، وہ ایک دم خونخوار نکلاجس نے فاطمہ کومارا۔ جسے توباحیا سمجھ رہا تھا، وہ تو بے حیا نکلا۔ اور سب سے اہم جسے توامی عائشہ سمجھ رہا تھا، وہ توفاحشہ نکلی (افیر کی وجہ سے)۔

سوری، پر ایسا ہی لگتا تھا۔ بھی ایک راستہ صبح لگتا تو بھی دوسرا۔ نماز بھی وہابیوں کی طرح پڑھتا اور افطار فقہ جعفریہ کے ٹائم پر کرتا تھا۔ بھی ہاتھ بند تو بھی کھلے ہاتھ نماز پڑھتا تھا۔ سوچا آخر کب تک ایساچلے گا۔ کہیں اسلام میں ہی تومسکلہ نہیں؟ انیس سال جس دین کو جان سے بیارا سمجھا، اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ آخر ہاتھ بائبل کی طرف بڑھ گیا اور

اسے پڑھنے لگا۔ باب پیدایش کے ساتھ ہی مزہ آنے لگا، تاریخ کے ایک مضمون جیسا مزے کا تھالیکن لاجیک نہیں تھی کہانیوں میں۔ پھر آہت ہا آہت احساس ہوا؛ اب یہ تو قرآن کی کا پی ہے۔ صرف کہانیاں آگے اور پیچیے ہیں، پچھ تفصیل کم کہانیوں میں۔ پھر آہت میں ایولوشن کے خلاف بھی دلائل ڈھونڈ رہا تھا۔ ہارون کی کی کتابیں ہاتھ لگ گئیں۔ لیکن جتنا ایولوشن (ارتقا) کے خلاف پڑھتا تھاوہ مجھے اپنی طرف کھنچتا تھا۔

خیر بائبل پڑھنے کے بعد بھگوت گیتا بھی ترجمہ کے ساتھ پڑھی۔ کچھ بدھ مت کے بارے میں بھی پڑھا جو سب مذاہب سے لوجیکل لگا۔ آخر میں الحاد کے بارے میں پڑھا اور لوجیکل لگا۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ الحاد کی طرف جارہا ہوں۔ کچھ دوستوں کے ساتھ شییر کی یہ باتیں تو پینہ چلا کہ ''نہ من تنہا در این میخانہ مستم''۔

91 سے ۲۰ سال کا ہو گیا تھا۔ اس سال یو نیورسٹی کی پڑھائی نہیں کی بلکہ پوراسال یہی دین کے بیچھے پڑار ہااور نتیجتاً اس سال یو نیورسٹی میں فیل ہو گیا۔ لیکن سوچ رہاتھا کہ زندگی کے امتحان میں تو پاس ہو گیا۔ کب تک اس کشمش میں جیتا رہتا۔ کب تک ۲۰ ما سال پر انی سوچ کو اس نئے دور میں منطبق کر تار ہتا۔ کب تک بیہ سوچتار ہتا کہ خدانے صرف مجھے ہی ہدایت دی ہے۔ اس بات کو چھ سال گذر گئے ہیں۔ اس در میان میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور گر یجو یشن مکمل کر لیا، فی الحال میں ماسٹر زکر رہا ہوں۔

اب بھی سبز گنبد دیکھ کر پرانے محبوب کی یاد آتی توہے مگر اب میں آزاد ہوں؛

محسى كاغلام نهيس

اب باتیں ہوتی ہیں سائنس کی

معجزول کی نہیں

اب انسانیت سے محبت ہے

کسی سے نفرت نہیں

مذہب کے نام پر، دین کے نام پر

مدرسے سے آیت اللہ بن کے نکلاتو اسلام چھوڑ چکا تھا محمد بخش

| تركاسلام | ذىرىعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم                           | جنس | عمر    |
|----------|--------------|---------|---------|---------------------------------|-----|--------|
| 2014     | عر بی ٹیچر   | پاکستان | پاکستان | گریجویٹ(وفاق<br>المدارس الشیعہ) | م د | 43 سال |

میری فیملی کٹر مذہبی تھی والد صاحب صاحب امام مسجد تھے اور اہل حدیث فرقے سے تھے۔ مڈل پاس کیا تو والد صاحب ایک اہل حدیث مدرسہ میں چھوڑ آئے۔ پیغبر اسلام سے محبت بہت گہری تھی، نبی سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، ایسا سوچنا بھی میرے لیے ناممکن تھا۔ اہل حدیث مدارس میں ابتداہی سے کتب احادیث پڑھائے جاتے ہیں۔ میرے لیے بیہ بات حیرت کا باعث تھی کہ رسول کہتے ہیں حسنین سر داران جنت ہیں لیکن حسین امیر المومنین پزید بن معاویہ کی اسلامی سلطنت کے باغی ہیں۔ اس چیز نے شیعہ سنی مذاہب کے تقابلی مطالعہ پر ابھارا آخر کار درجہ رابعہ کے بعد ایک شیعہ مدرسہ میں چلا گیالیکن آبائی فرقہ چھوڑ نے کے بعد نئے شوالات نے جنم لینا شروع کر دیا، جیسا کہ امام زمانہ کے پاس کون سے میں چلا گیالیکن آبائی فرقہ چھوڑ نے کے بعد نئے شوالات نے جنم لینا شروع کر دیا، جیسا کہ امام زمانہ کے پاس کون سے میں طرح کیا؟

اور بھی کافی سوال ہیں لیکن کمنٹ طویل ہوجائے گا،الغرض مدرسے سے آیت اللہ بن کے نکا تو اسلام چھوڑ چکا تھا لیکن میں خود اس کو سمجھ نہیں پار ہاتھا۔ گھر والوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے اس طرح کے سوالات کر تار ہتا تھا لیکن اسا تذہ سے کچہ نہ بول پایا،وجہ یہ حدیث تھی ''یا علی لا یحبک الاطاهر الولادة ولا یبغضک الاخبیث الولادة ''میر اسوال میرے لیے مال کی گالی بن جاتا، اس لیے اندر اندر ہی کڑھتار ہاا یک مرتبہ حادثادتی طور راجہ داہر کاموضوع سرچ کرتے ہوئے جر اُت شخیق پر آبہ بیجا۔کافر تو پہلے ہی تھا جرات شخیق کے سب ہمت کفر ملی۔

#### I am atheist and have been one since the age of about 11

#### عامسرزيدي

| تركاسلام      | ذ ريعةً معاش | رہائش | وطن | تعليم | جنس | عمر |
|---------------|--------------|-------|-----|-------|-----|-----|
| 23 سال کی عمر |              |       |     |       |     |     |

While she was in school, my 3 years older sister was very good in math and science. She was particularly impressed by proofs in geometry. I looked up to her and tried to emulate her. Whenever our elders described the horrors of the Qaiamat, day of judgement, and hell, we used to exchange glances that expressed disbelief. I never practiced Islam. Never said salat and did not even know how to say those Arabic verses. I did fake the ritual on Id-Ul-Fitar when i joined my father and siblings in a mosque. Once I left for study abroad, I met Muslims from other countries as well as many foreigners. I had no problem eating and drinking as the foreigners did but was too busy thinking about religion. I retired in 2000 and then took the time to read English translation of Quran and also read most of the Bible. This is when I took a position on religious faith and clearly decided .that I am atheist and have been one since the age of about 11

# مذہب کاڈ ھکوسلہ جاننے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی بھی ضرورت نہیں ہے مار سے حسد ر

| تركاسلام   | ذر،يعۂمعاش | رہائش   | وطن     | تعليم       | جنس  | عمر    |
|------------|------------|---------|---------|-------------|------|--------|
| 12 سال قبل | ?          | پاکستان | پاکستان | گر پېچو پېٹ | عورت | 28 سال |

طبعاً جاسوس ہوں، لٹریچر کی طالبہ تھی، چنانچہ بیشتر اسا تذہ بناڈرے سے بولنے تھے۔ کوئی ایساٹر ننگ بوائٹ نہیں ہے جس کا ذکر کروں۔ اس آگہی کا سفر کب شروع ہوا اور کب تک جاری رہے گا، اس کا علم نہیں۔ مذہب کا ڈھکوسلہ جاننے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر صرف کا من سینس کا بھی استعال کیا جائے توانسان مذہب بیزاریا ملحد بن جاتا ہے۔ گھر والوں کو علم ہے لیکن امی کے لیے نماز، قرآن، روزہ وغیرہ کا اہتمام کرتی رہتی ہوں۔

# مجھی میں سینے سے بم باندھ کر دشمن کے ٹینک کے نیچے لیٹ جانے کامنصوبہ بناتاتھا

### نامعسلوم

| تركاسلام | ذ ريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم | جنس | عمر |
|----------|--------------|---------|---------|-------|-----|-----|
| ;        | ?            | پاکستان | پاکستان | ;     | مرد | ?   |

اپنے بارے میں باتیں کرنامجھے فیض صاحب کی طرح ''بور'' کام لگتاہے۔میرے فکری سفر کا ماجرا ہر گز انو کھا نہیں ہے اور شاید بیہ تحریر پڑھنے کے بعد آپ بھی اس کے بور ہونے کے تاثر میں میرے ساتھ شریک ہو جائیں۔زندگی میں البتہ اور پہلوؤں سے بہت عجیب وغریب تقریبا داستانی ادوار سے گذراہوں مگر ان کازیر نظر موضوع سے براہ راست واسطہ کم ہے۔میرا تعلق ایک در میانے طبقے کے پڑھے لکھے گھرانے سے ہے۔ہم خاندانی مولوی لوگ ہیں۔میرے رشتے کے بر دادا، مشہور ''وہانی'' عالم گزرے ہیں۔اہل حدیث کے ہاں اگر عشق رسول اور علمیت کے نام پر اگر کچھ ہے تو بس انہی کا کام ہے، باقی سب ابن تیمیہ اور غزالی کے افکار کی جگالی ہے۔ میرے داداجوانی میں، یتیمی کی پیدا کر دہ الجونوں کے سبب، خاندانی فرقے سے بغاوت کر کے بریلوی ہو گئے تھے۔میری اصل پڑھی لکھی شاعر ادیب دادی کے ایک قدرتی آفت میں انقال کے بعد اپنے سے آدھی عمر کی عورت سے (سنت رسول کی پیروی میں) شادی کر لی اور غالباً'' انجھی تو میں جوان ہوں'' کا ثبوت دینے کے لیے ہماری سوتیلی دادی کی گو د اور کو کھ حتی المقدور خالی نہ جھوڑی۔ کثیر العیال اور ملاز مت پیشہ ہونے کی وجہ سے اولاد کی تعلیم وتربیت بس واجبی سی ہی کی۔والد صاحب قبلہ البتہ ذہین اور تخلیقی ذہن کے مالک تھے چنانچہ ایک جانب تبلیغ کے چلوں، قوالی کی محفلوں، مسیحی مبلغین کے جلسوں اور بہائی مر اکز کے خطبوں کا تجربہ کرتے رہے اور دوسری جانب فنون لطیفہ کی سر گرمیوں کے جویا بھی تھہرے۔میرے نانا، سندیافتہ حکیم ہونے کے علاوہ سلطنت برطانیہ کی جانب سے افریقہ میں ایک اعلی انتظامی منصب پر بھی مامور تھے۔ قیام کینیا کے دوران انہوں نے وہاں ا یک عد د عقد ثانی بھی ایک نسبتاً پڑھی لکھی خاتون سے رچالیا تھاجو میری اصل نانی کی نسبت زیادہ طرح دار بھی رہی ہوں گی۔انتقال و تد فین بھی کینیا میں ہوئی اور میرے سواہلی بولنے والے ماموں اور خالائیں دنیا بھر میں قیام پزیر ہیں۔میری والدہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھیں اور اپنے والد کے طویل غیاب کے و قفوں کے سبب زندہ باپ کی یتیم بگی کے طور پر پروان چڑھیں۔نہایت مذہبی، آٹھ وقت کی نمازی خاتون ہیں۔ان حالات میں جب میں نے شعور کی آنکھ کھولی تو گھر میں دیگر مسلمان در میانے طبقے کے گھروں کی طرح اسلامی ماحول پایا۔والد صاحب نے شروع سے کتب بینی کی حوصلہ افزائی کی۔ پھر میں ہمارے شہر کے سب سے اچھے اسکول میں داخل ہواجو اتفاق سے جماعت اسلامی کے زیر ملکت تھا۔

چنانچہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یک گونہ آزاد خیال والد، حد در جے مذہبی والدہ اور افکار مودودی سے مملو سکول میں پڑھنے سے اور کچھ نہیں تو اسلام کی حقانیت کس در جہ رگ ویے میں بس چکی ہو گی، سو کچھ مدت نسیم حجازی کے مسلمان ہیر و کی پیروی میں فتوحات کے منصوبے بناتا، تو تبھی عنایت الله صاحب کی "بدرسے باٹا پور تک" سے متاثر ہو کر سینے سے بم باندھ کر دشمن کے ٹینک کے نیچے لیٹ جانے کا۔ اسکول میں دینی علوم سے شغف کی بہت حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، چنانچہ میں صف دوم کے مقرر اور صف اول کے کوئز ماسٹر کے طور پر جانا جانے لگا۔ پوسفی صاحب کے تجربے میں ترمیم کے ساتھ، میری صحت اور صحبت دونوں خراب رہتی تھیں۔ یقین کیجیے کہ مسلسل چھ سال تک مجھے ہر سال ٹایفاید کے ہاتھوں دو دوماہ بستریریڑے رہنایڑ تا تھا، اور صحبت کے لیے کتابوں کے سوایچھ میسر نہ آتا۔میرے ایک ماموں جوانی میں تلاش حق میں سر گر داں رہے تھے چنانچہ اہل حدیث کے محلے، دیو ہندیوں کے الابقاء، بریلوپوں کے ضیابے حرم، اور اہل تشیع کے رضاکار کے پر ہے ، بخاری ومسلم کی جلدیں اور سیرت النبی وسیر صحابہ ان کے کمرے میں انبار در انبار پڑی رہتی تھیں۔ایک کم عمرونا تجربہ کار شخص کے طور پر کبھی اہل حدیث سیجے د کھائی دیتے تو کبھی حنفی۔ کچھ مدت تشیع نے بھی قائل کیے رکھا۔والدہ شاید دل میں مطمئن تھیں کہ بچہ فضول کاموں کی بجائے دینی کتب میں غرق رہتا ہے، حالا نکہ وہ خو د سنی سنائی والی مسلمان ہیں اور اعمال قرانی اور مسنون دعاؤں کے سواشاید ہی کوئی مذہبی کتاب پڑھنے کی انہیں تبھی فرصت ملی ہو۔ بہشتی زیور کا مطالعہ بھی حیب چیپا کر کیا، چونکہ اس کے موضوعات "صرف بالغان کے لیے" تصور کیے جاتے تھے۔احادیث، فقہ وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہوے لا پنجل تضادات سامنے آناشر وع ہو گئے۔غالباً آٹھویں میں تھا کہ ایک روز کشف ذات کے ایک لمحے میں سمجھ آیا کہ بیر دین وغیرہ سب بکواس ہے، مگر اتنے بڑے انکشاف کو سہارنے کی استعداد کہاں تھی؟ چنانچہ فشار جذبات کے تحت دوبارہ شدید بیار پڑ گیا۔ انہی ایام میں ماموں کی الماری کے نچلے خانوں میں، احتیاط سے موم جاموں میں لیٹے ہوئے ''طلوع اسلام''کی کئی سالوں کی فائل پر نظر پڑی۔ کھول کر دیکھا تومیر ہے تمام خلجان کے جوابات ان میں موجود تھے۔احادیث کے طومار کارد اور قر آنیات کا بحر ذخار سامنے کھلا پڑا تھا۔ فوراً اپنے کفریہ خیالات سے توبہ کی اور ''اصلی''اسلام کی جانب لوٹ آیا۔ میں محلے کی میلاد کی محفلوں، تبلیغی سہ روزوں اور محرم کی مجالس میں یکساں شوق سے نثر کت کرتا تھا مگر ان کا سبب ساجی تھاور نہ اندر سے میں اس ''عجمی اسلام'' سے یاک خالص ''نظام ربوبیت''کاپیروہو چکا تھا۔اپنے ساتھ، آس یاس کے ساتھیوں کو بھی اس پیغام حق سے روشاس کروانے میں بھی

مصروف رہتا تھا۔ کالج میں پہنچا تو ڈاکٹر غلام جیلانی برق کی کتب نے اس عقیدے کو مزید پختہ کر دیا۔ آخر ایک نوجوان کو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے تھا؟ دین فطرت کا ادراک، اللہ + سوشلزم = اسلام کا شعور چنانچہ ہر دو عالم مٹھی میں محسوس ہوتے تھے۔ جماعت اسلامی کے اسکول میں پڑھنے کے دو فوائد ہوے۔ ایک توبہ کہ عربی زبان کی بنیادی قواعد اور صرف ونحو سکھ لی، دوسرے مودودی کی طرز کے تجزیہ اسلام سے آگہی ہوئی جس میں پچھ محدودات کے اندر اندر منطق وعقلی دلائل کو پچھ اہمیت دی جاتی ہے۔ بچاروں کو خبر نہ تھی کہ تجزیات ومنطق کی زمین ڈھلان اور پھسلوان ہے اور ایک بار اس پر رفتار پکڑلی جائے توخوف اور لا کھی موہوم تحدیدات موم کی دیواریں ثابت ہوتی ہیں۔

لڑکین کی مطالعے کی عادت کی بدولت جبس کا مادہ طبیعت میں بدرجہ اتم پیدا ہو گیا تھا جب زندگی کا ایک انتہائی اہم واقعہ بیش آیا۔ اور وہ یہ کہ یونیورٹی کی تعلیم کے لیے ایک دوسرے، بڑے شہر منتقل ہونا پڑا۔ اسلامی نظام کا جو تصور سب تک میرے ذہن میں تھاوہ جس قبا کلی اور نیم دیمی سابق ڈھانچ پر استوار تھا، یہ ایک صنعتی شہر ہونے کے ناطے اس سے یکسر مختلف تھا۔ ایک بنی و نیاسامنے تھی جس کی اقدار، طرز حیات، رفتار سب کچھ مختلف تھا اور بھانت بھانت کے نظریات، پس منظر اور ثقافتی ورثے کے حال لوگ اس شہر ہے کراں میں بھرے پڑے تھے۔ وہاں پہلی بار صحیح معنوں نظریات، پس منظر اور ثقافتی ورثے کے حال لوگ اس شہر ہے کراں میں بھرے پڑے تھے۔ وہاں پہلی بار صحیح معنوں میں مار کسزم ہا قاعدہ سجھنے کا موقع ما تو ایک بار پھر پھر پھر اکو گائی سامنے روثن ہوگئے۔ گر مجھے مار کس کی جدلیاتی مادیت اور ''نظام ربوبیت'' میں کوئی تضاد و کھائی نہ دیا۔ خوش قسمتی سے میرے مار کسزم کے اتالیق اکثر فاسطینی عرب سب اس زبان سے وابستہ جعلی تقدیں اور پر اسراریت ان کے لیے وجو د نہ رکھتی۔ جب ان کے الحاد کو ان کی جہالت پر سبب اس زبان سے وابستہ جعلی تقدیں اور پر اسراریت ان کے لیے وجو د نہ رکھتی۔ جب ان کے الحاد کو ان کی جہالت پر بڑے اور عربی جانجو د جو پر اسراریت کا چشمہ میں نے لگار کھاتھا، جس میں برعم خود، قر آن کے اصل معانی د کچہ رہا تھا، ٹوٹ کر کر چی کر چی ہو گیا اور احساس ہوا کہ پرویز صاحب تقیر بالراے سے میں برعم خود، قر آن کے اصال معانی دیے واپسی کے بعد پر ویز صاحب کے سابق حلقہ ترجمہ بالراے کے مر حکم ہوتے و رہے کو کی گوشوں کی ان کے افکار پر علمی تنقید پر ھیز ھے کو کی گوشوں کی ان کے ایکار پر علمی تنقید پر ھیز ھے کو کی گوشوں کی گوشوں کی گوشوں کی ان کے ایکار پر علمی تنقید پر طرح کو کو گوشوں کی گائی۔ گوشوں کی گوشوں کی ان کے اور عربی حاد ہو کی کیا۔

محض اتفاق سے کراچی جماعت المسلمین کی شائع کر دہ ایک کتاب '' تعلیم الاسلام ''(غالباً یہی نام ہے)ہاتھ لگی جو برق صاحب کی '' دو اسلام ''کاجواب تھی۔اسے پڑھ کر قائل ہونا پڑا کہ جن بنیادوں پر پرویز صاحب اور دیگر اہل قران احادیث کا انکار کرتے ہیں، وہی اسقام قرآن میں بھی بھر بے پڑے ہیں۔ولیی ہی خلاف حقیقت خرافات، ویسے ہی بعید از علم بیانات۔ چنانچہ "بیہ آخری کا فر بھی مدینے سے نکالا" کے مصداق آخری بھر م بھی کھل گیا۔ مار کسزم کے تضادات بھی اس دوران کھل کر سامنے آ گئے تھے مگر اس ذکر سے فی الحال صرف نظر کر تا ہوں چو نکہ اس کا بھی اس گفتگو سے براہ راست تعلق نہیں ہے۔ نیر ، ایک مخضر مدت کے لیے مجھ پر لا ادریت (اگنوسٹسزم) کا غلبہ بھی رہا مگر آہتہ آہتہ ماں سے بھی بڑی حد تک شفاہوئی، اگرچہ کچھ جراثیم شاید اب بھی زندہ ہیں جو شاید کو انٹم فز کس کے ادھ کچرے جزوی علم کا اثر ہیں۔ البتہ طرز فکر میں ایک انقلافی تبدیل کو کی دو سال قبل رونما ہوئی جس کے لیے میں "جر اُت تحقیق" کا اس مندرہوں گا۔ ہر خدا اور ہر بت سے گلو فلاصی کے باوصف میں پنجبر اسلام اور ان کے ساتھیوں کے حوالے سے اس خوش مگانی میں مبتلارہا کہ یہ اپنے دور کے ، انسانیت کا در در کھنے والے مصلح تھے جنہوں نے ایک اجڈاور پسماندہ قبا کلی ساج کو سے دھندا محض افتدار کی ہو س، نا آسودہ جنسی خواہشات، قبا کلی تعصب اور پچھ نفسیاتی امر اض کے ملخو بے کے سوا پچھ نہ تھا۔ اب تو بزبان فیض ، اپنا حال یوں عرض کر تا ہوں "نہیں رہا حرم دل میں اک صنم باطل .. ترے خیال کے لات و منات کی سوگند "۔ میں نے کبھی منبر پر چڑھ کر اپنے عقائد سے بر اُت کا اعلان نہیں کیا، مگر اس پاس کے لوگ واقف میاسے۔ بوی بھی لا ادری ہے۔ والد صاحب بھی اب تقریبا ملحد ہیں۔ والدہ صاحب نے "نہ یو چھوں، نہ بتاؤ" کا طرز عمل اختیار کرر کھا ہے۔ حسن معاشر ت کے سوا میں اگر فی خاص اثر نہیں ہے۔ حسن معاشر ت کے سوالہ کا کوئی خاص اثر نہیں ہے۔ حسن معاشر ت کے سوالہ کا کوئی خاص اثر نہیں ہے۔ حسن معاشر ت کے سب میر ی ساجی زندگی پر الحاد کا کوئی خاص اثر نہیں ہے۔

# والدنے مجھے جائیدادسے عاق کر دیا اخت ررسول محب تلی

| تركاسلام | ذر،يعۂمعاش   | رہائش | وطن     | تعليم  | جنس | عمر    |
|----------|--------------|-------|---------|--------|-----|--------|
| 2011     | جر من شيفر د | جرمنی | پاکستان | ایم اے | مرد | 38 سال |
|          | بریڈنگ       |       |         |        |     |        |

میری پیدائش ایک احمدی گھرانے میں ہوئی والد صاحب مناظر تھے گھر کا ماحول کافی مذہبی ہونے کے سبب بجین سے دینی تعلیم کی طرف خاص توجہ دی گئی۔ مجھے پیدا ہوتے ہی والد صاحب نے جماعت کے لیے وقف کیا ہوا تھا، گر مذکورہ تعلیمات سلیکٹو پڑھائی جاتیں، مجھے ڈکٹیشن لینے سے نفرت تھی، میر اجھکاؤشاعری کے مطالعہ کی طرف تھا مگر والد صاحب اسے خرافات جانتے تھے، سوزمانہ طالبِ علمی میں جھپ کراس شوق کی تشنگی دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ عبیداللہ علیم صاحب سے ملاقات کے بعد میر وغالب کا تعارف ہوا۔ حضرت غالب کو سمجھنے کے لیے کالج میں اردو کے پروفیسر الطاف حسین نجی صاحب مرحوم کی خدمات حاصل کی گئیں، حالا نکہ میں ابھی نویں جماعت کاطالب علم تھا، میر وغالب کو سمجھنا کیا شروع کیا؛ گویاذ ہن میں سوالات کا دفتر کھل گیاروح کیا ہے؟ مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ اگر عالم ارواح میں توعالم ارواح کا مقام کہاں ہے؟ جنت دوزخ کی حقیقت کیا ہے؟ خدا کے بارے سوالات؟ دعا کی حقیقت وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ بہت سے سوالات سے جن کا بوجھ ذہن ناتواں نے برداشت کیا۔ مختراً میہ کہ میری جانب سے پہلی بغاوت کی جرات 1994 میں میٹرک کے نتائج آنے کے بعد جامعتہ الاحمدید میں نہ جانے کی صورت و توع فیر ہوئی۔

تعلیم کے ساتھ ایک میجر عشق بھی جاری رہا، جس کا نتیجہ والد صاحب کی مخالفت کے باوجود شادی کی صورت بر آمد ہوا۔ والد صاحب نے خاندانی دباؤمیں آکر ہمارا بیاہ تو مکمل دینی رسومات کے سائے میں کروادیا مگر جائیداد سے عاق کر دیا گیاسواز عاجز زمیندارسے کرابہ دار ہو گیا۔

بہر حال میرے ایک دوست خالد چو دھری جو کہ پی آئی اے میں اکاونٹ آفیسر تھے، انہوں نے میرے الحادی جر تو مے کو مزید تقویت دی۔ اس دوران 2004 میں میرے والدین اور بہن بھائی انگلینڈ روانہ ہو گئے، جاتے ہوئے والد صاحب کی واحد لا ئبریری میرے اصر ارپر میرے حصہ میں آئی۔

وہیں سے میں نے تاریخ طبری، طبقات ابن سعد اور بخاری و مسلم، تفسیر کبیر کے علاوہ دیگر کتب کو تفصیل سے پڑھناشر وغ کر دیا، پڑھنے کے بعد میری عقل حیران عملی باندھے سرخ تاریخ اسلام کو دیکھتی رہ گئی کہ بیالوگ کیسے خود کوسلامتی کامذہب کہتے ہیں، یہاں توجہاد کے نام پر قبال،لوٹ مار اور عورت کی تجارت کامر کب نظر آرہاہے۔

اسی دوران کچھ فلسفہ پڑھنے کا شوق بیدار ہواتو اردو بازار لاہور سے پرانی کتب میں سے برٹرینڈرسل کے اردو تراجم میں مضامین کی ایک کتاب میر ہے ہاتھ لگ گئے۔ رسل سے اس حد تک متاثر ہوا کہ لاہور کا شاید کوئی مشہور کتب خانہ ہو، جہاں خاکسار نے اس کی اردو تراجم کی کتب نہ ڈھونڈی ہوں، جو ملیں خرید لیں۔ رسل کے علاوہ افلاطون، ارسطو، ایستوریس، ڈیکارٹ، نطشے، ہیگل، کارل مارکس، ول ڈیورنٹ، کارل سیگاں اور کرنل انگر سول وغیرہ کا مطالعہ بھی رہا۔ اس کے علاوہ کچھ تاریخ نذاہب کے بارے میں بھی مطالعہ کیا گیا۔ اردو میں میری دلچیسی رکھنے والی کتب نہ ہونے کے برابر تھیں، سومیری زوجہ محترمہ جو کہ ایم اے انگلش ہیں، انہوں نے انگلش کتب کو سمجھنے میں میری کافی راہنمائی کی، کیونکہ ان کے ساتھ محموماً مذہبی بحث ہواکرتی تھی، اب تو وہ بھی میرے الحادی سفر میں میرے ساتھ ہیں۔

اسلام ترک کرنے کے بعد میں خود کو آزاد اور مطمئن محسوس کررہاہوں، اب مجھے کسی خدا کی جنت یا دوزخ کا خوب نہیں بلکہ میں اچھاعمل کرنے پر اس لیے مجبور ہوں کہ میرے نزدیک اگر میر اعمل براہو گاتو میں نے اس برائی کی روایت کی بنیاد رکھی ہے، جس کی لیبیٹ میں اگر میں نہیں تومیری اولا دیانسل میں سے کوئی ضرور آئے گا۔ اس کے برعکس اگر میں بھلائی کے عمل کو فروغ دول گاتو اس معاشرے کی بہتری میں اپنا حصہ ڈالوں گا اور اس روایت سے ہماری آنے والی نسلیں بھی مستفید ہوں گا۔

اس کے علاوہ میں عورت اور مرد کے حقوق کو مساوی سمجھنا شروع ہوگیا ہوں، خواہ وہ جائیداد کی تقسیم ہو،
ازدواجی اخلاقیات ہوں یا معاشرتی اقدار ہوں؛ جتنے حقوق مجھے ہیں اتنے ہی عورت کے بھی ہونے چاہئیں اور اس کا آغاز
میں اپنے گھرسے کرچکا ہوں۔ میں خدا کے وجود کو دھوکا سمجھنا ہوں اور اگر میں اس دھو کے پر ایمان لے آؤں تو یقیناً مجھود نیامیں مزید بہت سے دھوکوں پر سمجھوتہ کرنا بھی ضروری ہوگا، سواب اس حوالے سے میں مطمئن ہوں کہ میں دھوکے
کی زندگی سے آزاد ہوچکا ہوں۔ مذہب ایک ہیجانی کیفیت ہے اور میں اب اس ہیجان سے آزاد ہوکر شعوری زندگی سے لطف اندوز ہور ہا ہوں جس کا احساس میرے لیے نہایت پُر مسرت ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ حضرت جون ایلیا کا مصرعہ ہے، "الفاظ جذبوں کا حق مار لیتے ہیں۔ "

# تلاوت اور نماز کے دوران سیکسی خیالات آتے تھے

#### عسزيزابدال

| تركاسلام | ذىيعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم          | جنس | عمر    |
|----------|-------------|---------|---------|----------------|-----|--------|
| ;        | تدريس       | بإكستان | بإكستان | ایم اے، بی ایڈ | مرد | 59 سال |

جب میں کوئی آٹھ برس کا تھاتو نماز سکھانے کے لیے کھڑا کر دیا گیااور سجدے میں میرے ایک رشتہ دار مولوی نے چینی رکھی جو مجھے سجدے کے وقت چائی ہوتی تھی۔ سجدے وقت مجھے عجیب لگا کہ کیوں ایساہورہاہے میں نماز تواللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں وہاں سے مجھے کچھ ملنا چاہئے یا کوئی آواز آئی چاہئے ، تو یہ پہلا ملحد انہ سوال میرے ذہن میں آیا تھا، اس کے بعد ایسے کئی سوالوں سے میر اواسطہ رہا، لیکن ڈرکی وجہ سے سوالات کے جوابات نہ مل سکے۔وقت گذر تا گیا، بلوغت شروع ہوئی تواور پریشانیاں بڑھتی گئیں، تلاوت اور نماز کے دوران سیکسی خیالات آتے تھے جن سے چھٹکارا ممکن بلوغت شروع ہوئی تواور پریشانیاں بڑھتی گئیں، تلاوت اور نماز کے دوران سیکسی خیالات آتے تھے جن سے چھٹکارا ممکن

نہ تھا، کچھ بھی کر لویہ خیالات جاتے ہی نہ تھے، پھر سوچتا تھا کہ ایپیا کیوں ہے کہ اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے وقت ایسے گندے خیالات آتے ہیں ؟ اپنے رشتہ دار مولوی کو بھی سیس کا شوقین پایا کہ ایک گورا چٹالڑ کا قر آن پڑھنے ان کے پاس آتا اگر میں ان کے کمرے میں ہوتا تو وہ کسی بہانے کمرے سے باہر نکال دیتے اور موصوف کمرہ بند کر کے اسے قر آن یڑھاتے۔اسی طرح انسانی رویوں کو دیکھتا اور سب ایک جیسے لگتے،ہر لڑکے میں سیس ہے ہر لڑ کی میں ہے،عام لوگ تونا ستحجی میں دین پر عمل نہیں کرتے لیکن سمجھدار اور دین ہے آشالوگ کیوں بے عمل ہیں؟اگر ایک خداہے،ایک اسلام ہے، ایک قرآن ہے تو یہ چار آئمہ کیوں؟ میں ایک سوچنے والا انسان بن گیا،اور پھر باقی کسر ایک مقامی ملحد کی لکھی ہوئی کتاب پڑھی اور ایک فلسفی شاید طارقُ صاحب کی ایک کتاب فکری مغالطے پڑھی جس سے میرے چاروں طبق روشن ہو گئے؟ حالا نکہ میں کچھ دینی کتب بھی پڑھ لیں تھیں ،اور ساتھ ساتھ مودودی کی '' تفہیم القرآن "مولانا شفیع صاحب کی تفسیر کا بھی مطالعہ کیا تھا۔ اپنے بچوں پر میں نے کام شروع کیا اور کامیابی سے ہمکنار ہوا، بیگم چار آنے رہ گئی ہے روزہ نماز وغیرہ تو نہیں کرتی بس اذان کے وقت سر کو کسی بھی چیز سے ڈھانپ لیتی ہے۔ دو سالوں سے فیس بک سے واسطہ ہوا، شروع میں دیھتا تھا کہ کاش کوئی میری طبیعت کا مل جائے جس سے بات کر کے ذہن ہلکا ہو، ہوتے ہوتے ایک دن اسی کوشش میں مولوی استر ا صاحب کا پیچ ملا اور پڑھ کے میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور میرے اچھے دن شر وع ہو گئے۔ویسے میں کافی نابلد تھافیس بک کے استعال سے،لیکن اب کافی سیکھ گیاہوں۔شر وع میں سید امجد حسین صاحب اور غلام رسول صاحب مجھے در خور اعتنا نہیں سمجھتے تھے، کوئی لائک بھی نہیں ملتا تھا، اب تبھی کبھار امجد حسین صاحب کوئی بات لائک کر لیتے ہیں جومیری خوشی کا باعث ہو جاتا ہے۔

اب میں سیکھ رہا ہوں ، اب میں بڑی بڑی ہستیوں کی پوسٹ پڑھتا ہوں ، جو آج کے سیچے پیغمبر ہیں ، اور سی کاراستہ سب کو دکھارہے ہیں۔ ان خواتین کا بھی شکریہ جو اس سیج کو انسانوں کے ذہنوں میں امرت کی طرح گھول رہی ہیں ، اور میں بہت خوش ہوں کہ میں سیچے پیغمبروں کا ماننے والا ہوں جو کسی لالج کا جھانسا نہیں دیتے ، نہ اپنی پرستش کرنے کو کہتے ہیں نہ عذاب سے ڈراتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ اس چھوٹی سی زندگی کوخوشی خوشی گزاریں ، سارے احباب بہت ہی اچھا کام انسانیت کی بھلائی کے لیے کررہے ہیں۔

افسوس میں قر آن کو بچانہ سکا بابر زمال حنان

| تركاسلام | ذرريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم  | جنس | عمر    |
|----------|--------------|---------|---------|--------|-----|--------|
| 2016     | كاروبار      | استنبول | پاکستان | ایم اے | مرد | 34 سال |

چند احباب کو اشاروں کنایوں میں اپنے تجسس اور اسلام پر مبنی اعتراضات کے متعلق جب بتایا تو کافی شدید ردعمل کا سامنا کرنا پڑا۔ دو دوست، جو مجھ سے بہت زیادہ قریب تھے، ساتھ چھوڑ گئے جن کی کمی مجھے آج بھی ستاتی ہے۔ سوچتا ہوں کہ اگر میں غلط تھا تو وہ مجھے دلا کل سے رام کرتے۔ ایک دوست کے شدیدرد عمل پر چیرت اس لیے ہوئی کہ وہ خود اول درجہ کا بد قماش تھالیکن یہاں مسلمانی جاگئے۔ بچھ احباب ایسے بھی ہیں جو مجھے غور سے سنتے بھی ہیں اور گر اہی سے بچنے کی تلقین بھی کرتے رہتے ہیں۔ گھر والوں کو بھی اپنے ملحد ہونے کے بارے میں بتانے کی ہمت نہیں کر پایا، کہ جان سب کو پیاری ہوتی ہے۔

سلمان تا ثیر کے قتل اور پھر متاز قادری کی پھانسی کے بعد عوامی ردعمل دیھ کریہ سوال سب سے پہلے ذہن میں اٹھا کہ اگر وہ عشق رسول میں ایسا کر بیٹھا تھا تو آخری دم تک پھانسی سے بیچنے کی کوشش کیوں کر تارہا؟ میں عدالتی فیصلے انٹر نیٹ پر پڑھے تو علم ہوا کہ مرحوم نے اپیلوں کے جتنے حقوق تھے، سب استعال کیے اور آخری وقت تک رحم کی بھیک مانگارہا۔ مجھے یہ سوال لا بریری لے گیا جہاں میں نے غازی علم دین کا قصہ کھنگالا تو معلوم ہوا، وہ بھی رہائی کی دہائیاں دیتا ہوا تھا نہیں پر چڑھا تھا۔ یہاں سے میرے اندر بغاوت اور پڑھنے کا تجسس پیدا ہوا۔ دن رات پڑھا، حدیث سے متنفر مجھے آغاز میں حضرت عائشہ کی کم عمری کی شادی اور بنو قریظہ کے واقعہ اور لونڈیوں کے سوال نے کیا۔ چنانچہ میں اس نتیجہ پر بہنچا کہ اگر قر آن کو بجانا ہے تو حدیث سے جان چھڑ انی ہوگی لیکن افسوس میں قر آن کو بجانہ سکا۔

قر آن کا تنقیدی مطالعہ شروع کیا تو میں نے ازخو دایک معیار مقرر کیا، کہ قر آن اگر کلام خداہے تولاز ما اس کے جو دعوے ہیں (سائنسی اور دیگر)، ضروری ہے کہ قر آن سے پہلے نہ کیے گئے ہوں۔ اس سلسلے میں میر ازعم تب ٹوٹا جب میں نے ایمبر یالوجی کی تاریخ پڑھی، علائے یونان کا مطالعہ کیا۔ قر آن کے دعوے کے مقابلے میں مجھے ہیسیوں کتابیں ایسی ملیں جو قر آن سے بھی صدیوں پر انی اور حرف بہ حرف و لیسی کی و لیسی تھیں۔ قر آنی دعوے میں مجھے کوئی انفرادیت نظر نیسی جو مثل کلام کے معاملے میں جو دعویٰ تھا، وہ یوں رد ہوا کہ یہاں توغالب کے کلام کی نقل بنانا مشکل ہے، اقبال ساکوئی نہیں چہ جائیکہ آسانی کتاب کا دعویٰ۔

سائنسی مضامین میں مجھے لگا کہ کہیں کہیں قرآنی پیشن گوئیاں درست نظر آئیں لیکن یہ صرف ایمان اور کلام رب العالمین ہونے کے لیے کافی نہ تھیں۔ میں نے بیسیوں ایسی کتاب پڑھی ہیں جن میں ایسی پیشن گوئیاں درج ہیں لیکن کیامیں اس معیار پر ان مسجمی کو کلام خدامان لیتا؟

میں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، میں یہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھا کہ قر آن کلام خدا نہیں ہے۔ میرے مطالعہ میں اس بیج اور جر اُت شخقیق کی کتب نے بھی اضافہ کیا، ایک ملحد دوست کی قربت بھی کام آئی، سوشل میڈیا پر ہونے والے مباحثے بھی نظر سے گذرے۔ مجھے دس دن ایک ایسے کرب کے ساتھ گذار نے پڑے جسے بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، لیکن رفتہ رفتہ میں پر سکون ہو تا چلا گیا۔

## آخری دھکافیس بُکنے لگایا

#### مجب

| تركاسلام | ذى يعدِّمعاش | رہائش   | وطن     | تعليم     | جنس | عمر    |
|----------|--------------|---------|---------|-----------|-----|--------|
| ?        | ذاتی کاروبار | پاکستان | بإكستان | بي ايس سي | مرد | 33 سال |

واضح رہے کہ میں ملحد نہیں لاادری یعنی اگناسٹک ہوں۔

کوئی چیز لیعنی عادت یا نشہ ایکدم سے نہیں جھوڑا جاتا۔اسی طرح ایکدم سے اسلام بھی نہیں جھوڑا جا سکتا۔میر ا خیال ہے کہ میں یہ نہیں بتاسکتا کہ میں نے اسلام کب، کس عمر میں اسلام جھوڑا بلکہ یہ بتدر تربح جھوٹتا چلا گیا۔

گھر میں زیادہ افراد نہیں، صرف بوڑھی والدہ رہتی ہیں، انہیں خبر نہیں۔ بھائیوں کو معلوم ہے ؛ وہ ملحد نہیں مگر دین بیز ار ہیں۔ میں شکوک و شبہات میں مبتلاتھا دین بیز ار ہیں۔ میں شکوک و شبہات میں مبتلاتھا مگر اس کے باوجود بھی صرف اسلام کو صحیح مذہب اور اپنے فرقے کو درست سمجھتا تھا – جو انی کے آغاز میں سبط حسن صاحب کی چند کتابیں پڑھیں، ایمان ڈ گمگا گیا۔

مذہب کے نام پر قتل وغارت، بڑے بڑے عالم دین کے کر دار اور رفتار، پیامبر حضرات وغیرہ کے اپنے نفس کی غلامی کرنا، نے مجھے اسلام سے پہلے ہی متنقر کر دیا تھا۔ آخری دھکا فیس بُک نے لگایا۔ اسلام چھوڑنے کے بعد کئی ہفتوں تک ذہنی کرب واذیت میں مبتلار ہا مگر پھر پر سکون ہوتا چلا گیا۔

# مذہب کی حقیقت کو سمجھنا بالکل مشکل نہیں اویسس عسلی

| تركاسلام | ذىيعةً معاش  | رہائش   | وطن     | تعليم       | جنس | عمر    |
|----------|--------------|---------|---------|-------------|-----|--------|
| ;        | ذاتی کاروبار | پاکستان | پاکستان | گر يېچو پېځ | مرد | 28 سال |

جس طرح مسلمان بورپ میں کامیاب ہونے اور پسے کی خاطر اپنے سے بڑی عمر کی عور توں، طلاق یافتہ یا بیوہ سے شادی کرتے ہیں، اسی طرح محمد نے بھی کیا۔ محمد بھی یتیم تھے۔ ان کے چچا داداان سے بکریاں چر واتے رہتے تھے۔ پچیس سال تک کسی عورت نے ان سے شادی نہیں کی، آجا کرایک بیوہ نے ترس کھایا اور بکریاں چرا نے سے جان چھڑ واکر اپنے کاروبار میں شامل کیا۔ محمد کو دولت مل گی خدیجہ کو نوجو ان مر د۔ (ورنہ ایک حدیث پڑھی میں ہے کہ محمد ایک صحابی کو کہتے ہیں کہ تم شادی شدہ عورت کی بجائے کنواری سے شادی کرتے تا کہ وہ تم سے کھیلتے )۔

خدیجہ کی دولت آنے کے بعد محرنے خیالی اللہ کاڈھونگ رچایا اور اپنی فیملی والوں سے بکریاں چروانے کابدلہ لیا۔
ان کابت بیجنے کاکار بار تباہ کر دیا، ان کے بت گر اکر خو دایک بڑابت بنایا جس کانام خانہ کعبہ رکھا۔ اگر محمہ کو اللہ پہلیسین ہوتا تو بھی موت سے ڈر کر رات کے اندھیرے میں مکہ سے مدینہ نہ بھاگتے۔ مدینہ جاکر غنڈوں کی ایک گینگ بنائی جس نے ابوسفیان کے قافلے پہ حملہ کر کے ان سے مال لوٹا اور عور توں کو لونڈیاں بنائیں۔ اب ان غنڈوں کو دولت اور لونڈیاں ملیس۔ اس طرح انھیں دوسروں کو لوٹے کی لت پڑگ۔ محمہ نے ہر عورت کو اپنے لیے حلال کر رکھا تھا، خواہ وہ ان کی بہو مویا دوست کی چھ سالہ بچی؛ لیکن سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ محمہ جب مرے تو اپنی بیویوں پہ کسی اور کے ساتھ شادی نہ کرنے کی یابندی لگاگر انھیں زندہ در گور کر گئے۔

مذہب کی حقیقت کو سمجھنا بالکل مشکل نہیں، اگر بندہ آنکھوں سے ایمان کی پٹی ہٹا کریہ سوچے کہ مسلمان کو درود و نماز، ہندو کو گیتاورامائن، عیسائی کو بائبل جبکہ ملحد کو مذہب جپوڑ کر کیسے سکون ملتاہے۔

"پی کے" کاریموٹ گم ہو جاتا ہے اور میری صحت سمیر احمید

| تركاسلام | ذرريعةً معاش | رہائش  | وطن     | تعليم      | جنس | عمر    |
|----------|--------------|--------|---------|------------|-----|--------|
| 2014     | ذاتی کاروبار | امریکہ | پاکستان | الفِاليسسى | مرد | 38 سال |

ٹوٹل پی کے فلم کی طرح؛ اس کاریموٹ گم ہو جاتا ہے اور میری صحت۔ باقی سب وییا ہی۔ اسلام چھوڑنے کے بعد اس کا ئنات کا نظام سمجھنے میں آسانی ہوئی، خو داعتادی آتی گئی۔ اب کوئی دکھ پریشانی نہیں ہے اور نہ مجھی ہوگی، کیوں کہ جان گیا ہوں کہ اس دنیا میں کیا کیا کر شے ہوتے ہیں، ہر انسان یا جاند ارکے ساتھ۔

# سوچتاہوں کہ اس لا محدود کا ئنات کا خالق الیسی کتاب لکھے گا اور پھر اس پر اتنا فخر کرے گا؟

#### آزاد حنان

| تركاسلام | ذرريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم       | جنس | عمر    |
|----------|--------------|---------|---------|-------------|-----|--------|
| 2015     | ذاتی کاروبار | پاکستان | پاکستان | گر پېچو پېځ | مرد | 32 سال |

میں شروع سے ہی ایک کٹر مذہبی رہا ہوں۔ بہت متقی ہوا کرتا تھا انتہائی خشوع سے عبادت کرتا تھا۔ کبھی کبھار جب کوئی کا فرانہ سوال ذہن میں آتا تو استغفر اللہ پڑھ کر جان بخش دیا کرتا تھا۔ سوال تو بہت تھے لیکن ان میں ایک سوال یہ تھا کہ اللہ کا فروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلائے گا، مطلب ہز ارسال نہیں لاکھ، کروڑ، عرب، کھرب سال نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا اور قصور صرف اتنا کہ یہ کا فرکسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر دیا گیا تھا۔ اسلام کی یہ بات مجھے کبھی ہضم نہیں ہوئی۔

میراایک کلاس فیلو جو کہ بہت ذہین لڑکا تھا، اکثر رفیع رضاصاحب کی شاعری شیئر کرتا تھا۔ ایک دن رفیع رضا صاحب فیس بک پرمیرے سامنے آئے تومیں نے ریکویسٹ بھیجی۔ ریکویسٹ کیا منظور ہوئی، میں تو عجیب دنیا میں پہنچ گیا تھا۔ اس سے پہلے میں نے بھی الحاد کانام بھی نہیں سنا تھا۔ شروع شروع میں تو اپنی اصلی آئی ڈی پر ملحدوسے بحث بھی کی بلکہ رفیع رضاسے بھی بحث ہوئی۔ لیکن ہر مسلے پر میں خود کو لاجواب پایا۔ پھر سوچ بچار شروع ہوا۔ الحاد میں ایک عجیب سی کشش پائی۔ عجیب سا آزادی کا احساس۔ میں نے کوئی مطالعہ نہیں کیا بلکہ فیس بک نے ہی میرے اسلام کا کھاتہ بند کر دیا۔ اب مطالعے کی بہت جستو ہور ہور ہی ہے۔ جب بھی موقع ماتا ہے تو قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اس

لا محدود کائنات کا خالق الیی کتاب لکھے گا اور پھر اس پر اتنا فخر کرے گا؟ سوچ کر ہی ہنسی آ جاتی ہے۔ قر آن میں کافی سائنسی غلطیاں مجھے صاف دکھنے لگیں۔ نقذیر کے مسئلہ نے مجھے بہت پریشان رکھا۔ الحاد کی قبولیت میں نقذیر کے مسئلہ نے میر اکام آسان کر دیا۔ بس اب ہر طرف خوشی ہی خوشی ہے ، آزادی ہی آزادی ، مجھے پہلے سے زیادہ انسانوں سے پیار کرنا آگیا۔

میری بیوی کو معلوم ہے کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے۔ باقی گھر والوں کو اتنا معلوم ہے کہ میں نے نماز، تلاوت اور دعائیں وغیرہ چھوڑ دی ہیں۔ بیوی نے شروع میں بہت مخالفت کی، لیکن آہتہ آہتہ اب وہ مجھے سمجھنے لگی ہے، اس کو میری زیادہ تر باتیں اب ٹھیک لگتی ہیں لیکن خود با قاعد گی سے نماز پڑھتی ہے اور مجھ سے ریکویسٹ کرتی رہتی ہے کہ گھر والوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنے کاڈرامہ کر لیا کرو۔

## محر، بيو قوف بنا گيالو گوں كو عمالہ شرعمب

| تعليم وطن ربائش ذريعممعاش تركاسلام                           | جنس  | عمر    |
|--------------------------------------------------------------|------|--------|
| ایم اے پاکستان پاکستان <sup>بیکچر</sup> ار 1993<br>(انگریزی) | عورت | 38 سال |

مجھ سے ایک سوال کیا گیا جس کے باعث مذہب چھوڑنے کابا قاعدہ آغاز ہوا۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ خدا کو کیوں مانتی ہو؟ میرے پاس سوائے اس کے کوئی جواب نہیں تھا کہ میرے ماں باپ مانتے ہیں اس لیے۔ پھر پچھ پڑھے لکھے لوگوں کی باتوں پر غور کرناشر وع کیا۔ میرے خالوروزنامہ پاکستان کے کالم نگار تھے۔ انہیں کہتے سنا: بڑا شاطر آدمی تھا محمہ، ہو قوف بنا گیالو گوں کو۔ اس کے علاوہ امی ان دنوں پی ای ڈی کر رہی تھیں۔ ان کے ایک پر وفیسر اکثر ہمارے گھر آتے اور گھنٹوں ادبی گفتگو ہوتی۔ وہ گھر سے روزہ رکھ کے آتے اور کہتے ایک کپ چائے بلادیں۔ کم عمری میں شادی ہوئی۔ تب تک یہ اندازہ نہیں تھا کہ مذہب کا کتنا گہر ااثر زندگی پر مرتب ہو سکتا ہے۔ شوہر مذہبی ہیں۔ پانچ وقت نماز با قاعدگی سے بڑھاتے ہیں۔ بہت سی یابندیاں ہیں۔ مجھے ہر وقت کے مطالعہ کی عادت ہے۔ اسی میں بیشتر وقت گذر تا ہے۔

امی، ایک جیموٹا بھائی اور بڑی دو بیٹیاں واقف ہیں کہ میں نے مذہب جیموڑ دیا ہے۔ ماں بھی اگنو سکٹ ہیں۔ بھائی بھی ہم خیال ہے۔ اس لیے مشکل نہیں پیش آئی۔

## الله دوسری داڑھ کاروزہ بھی قبول کر لیتاہے

#### شاہد فٹراز

| تركاسلام | ذرريعةً معاش | رہائش       | وطن     | تعليم   | جنس | عمر   |
|----------|--------------|-------------|---------|---------|-----|-------|
| ?        | انجينئر      | مغربی ممالک | پاکستان | ماسٹر س | مرد | 45سال |

ابھی اسلام ترک تو نہیں کیالیکن اس سے کوسوں دور ضرور ہوچکا ہوں۔ والدہ بنخ وقتہ نمازی، تہجد گذار اور آخری عمر تک با قاعد گی سے روزہ دار تھیں، جب کہ والد لبرل، تعلیم یافتہ اور ایک بڑے عہدے پر فائز کر شاتی شخصیت کے حامل تھے۔ آج بھی یاد ہے کہ امی ہمیں رمضان میں سحری میں اٹھا کر روزے رکھواتی تھیں اور والد صاحب دو پہر میں ہمیں ایک داڑھ سے کھانے کی تلقین کرتے، کہتے تھے کہ اللہ دو سری داڑھ کاروزہ بھی قبول کرلیتا ہے۔ والد صاحب کی اسلام کے بارے میں معلومات غضب کی تھیں اور ساتھ ساتھ انھوں نے عیسائیت کا بھی مطالعہ کیا تھا۔ وہ ہمیں و قنا فو قنا فذہب کے بارے میں بتاتے رہتے تھے۔ جمعہ یا عیدین کی نماز کے علاوہ مسجد جانے کا اتفاق بہت کم ہی ہو تا تھا، بقول والد صاحب، مسجد کے مولوی کا علم مجھ سے کم ہے توایسے انسان کے پیچھے میں کیسے نماز پڑھ سکتا ہوں۔

غالباً 2010 میں غلام رسول صاحب نے ایک گروپ کا آغاز کیا تھا، میری خوش قسمتی کے سرفنگ کرتے کرتے اس گروپ تک بہتی کے بین میں ہمیں بتائی اس گروپ تک بہتی گیا۔ غلام رسول صاحب نے ان تمام باتوں کی تصدیق کر دی جو میرے والد نے بچین میں ہمیں بتائی تھیں۔ انٹر نیٹ ان کی وجہ سے ان تمام حقائق کی تصدیق اور وہ تمام بیہو دہ باتیں جو ملاچھیا تار ہاتھا، اب کھل کر سامنے آگئیں تھیں۔

ان تمام چیزوں نے اسلام کا پول کھول دیااور مجھے اسلام سے بہت دور کر دیا۔ ان تمام باتوں کی حقانیت کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو گا کہ میری بیگم جو شروع میں صوم صلوۃ کی پابند تھیں اور میرے خیالات سے نالاں تھیں، اب وہ بھی میری طرح ہو چکی ہیں۔

میری خوش قشمتی تھی کہ بچین میں والدصاحب نے اسلام سے مجھے دور رکھااور بڑے ہو کر پہلے تو ملک سے باہر نکلنے کاموقع مل گیااور پھر رہی سہی کسر غلام رسول اور اس فری تھنکر گروپ نے پوری کر دی، لہذا بچھ زیادہ تبدیلی نہیں آئی، البتہ بچھ دوستوں نے مجھ سے ملناجلنا کم کر دیالیکن دوسرے ہم خیال دوستوں نے اس تبدیلی کو بھی خاص محسوس نہیں ہونے دیا۔

ایک چیز کااضافہ کر دوں کہ چونکہ اب تک بیہ حقیقت مجھ پر پوری طرح آشکار نہیں ہوئی کہ یہ کا ئنات خو د بہ خو د بن گئی یا اپنے آپ ہی چل رہی ہے، لہٰذامیں اب تک اللہ / خدا / بھگوان کا منکر نہیں ہوا، لیکن یہ میر ا پکایقین ہے کہ جو بھی وہ ذات یا entity ہے،وہ ان تمام مذہبی جھوٹے خداؤں سے سواہے۔

#### The Muslim Allah seemed too small and local

شحباءت

| تركاسلام      | ذريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم     | جنس | عمر |
|---------------|-------------|---------|---------|-----------|-----|-----|
| 21 سال کی عمر | ?           | پاکستان | پاکستان | بي ايس سي | مرد |     |

I was born in Wahabi Muslim family. Islam was however was not followed too . rigorously. Went through turmoil years in senior high school. Did some time with tableeghi jamaat in Rawalpindi. Became regular at Zakaria mosque, going there every Thursday mostly on bicycle with friends, at time through rain and cold. Became interested in science, thinking it an alternate way to understand God. I was fortunate to have access to great libraries at college, American center and British Council. When I studied a little bit of astrophysics and cosmology, I was in a shock. Human seem to little for the whole universe to have as its purpose. The Muslim Allah seemed too small and local. Then came the painful time when I remained torn between the two alternates. I still wanted to believe but the mind refused to accept the religious view of the universe, so little by little I stopped being religious. I became an open atheist in 1998, when I met another atheist at the University. I have been incredibly honest and borderline stupid whide expressing my lack of respect for religion, even when in Pakistan. I lost all my friends and relatives don't want to have anything to do with me. My family does not agree with me, but they did not abandon me. I have been living abroad since 2006, and my kids are growing as atheists

## دوست نے کہاتم اسلام کے خلاف جارہے ہو محمد معسر ان جبط

| تركاسلام | ذرريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم     | جنس  | عمر |
|----------|--------------|---------|---------|-----------|------|-----|
| 1998     | سياز منيجر   | پاکستان | پاکستان | ایم بی اے | مر د | ;   |

ہمارے محلے میں سخت مذہبی ماحول نہیں تھا، ہر میلوی اور شیعہ کے علاوہ دوسرے فرقے کے اکا دکاہی لوگ سخے۔ والد ہر میلوی سنی اور نصیال کٹر شیعہ۔ والد لبرل انسان سخے، ہمیشہ انسان پرور رہے، گھر میں بید سوچ ہی نہیں تھی کہ فرقے یا ندہب کی بنیاد پر کسی سے نفرت کی جاسکتی ہے۔ ہال، ہمارے محلے میں عیسائی کافی بڑی تعداد میں سخے لیکن بہر حال مسلمانوں سے کافی کم سخے۔ ان کے مسلمانوں سے کم تعلقات سخے لیکن ہم مذہب کی بنیاد پر ان سے نفرت نہیں کرتے سے بہر اسے آپ مذہب کا غیر شعوری اثر سمجھ لیجے کہ ان سے تعلقات نہیں سخے۔ ایسے ماحول میں جوان ہوا، دوستوں کا ایک ٹولہ تھا جہال شعائر اسلام کا مذاق اڑا یا جاتا تھا۔ جوانی میں معاثی تقسیم اور غربت نے خدا اور مذہب کے وجود پر سوال اٹھائے، پھر بس چل پڑے وات ہوا تا تھا۔ جوانی میں معاثی تقسیم اور غربت نے خدا اور مذہب کے وجود پر سوال اٹھائے، پھر بس چل پڑے اور راستہ بٹنا گیا۔ مذہب جس دن مکمل طور پر دل سے نکلا، اس دن میں نے غربت پر بحث کرتے ہوئے مذہب بیر تنقید کی، دوست نے کہا کہ تم اسلام کے خلاف جارہے ہو، مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں نے جوابا کہا میں ایسے کسی مذہب کو نہیں مانتا جو انسانی استحصال کو جائز گر دانتا ہو۔

آج میرے دوست، محلے والے، رشتہ دار، بیوی، بیچ، سسر ال والے سبھی جانتے ہیں کہ میں ایک ملحد ہوں اور میں ہر نئے ملنے والے کو با قاعدہ ایک منصوبہ بندی سے الحاد کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہوں لیعنی سخت باتوں کو نرم انداز میں پیش کرے اسے ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش کرتار ہتا ہوں۔ میرے

بھائی کو جھوڑ کر باقی کئی رشتہ دار ، دوست اور دوسرے ملنے والے ، حتیٰ کہ ماں ، ماموں ، بہنیں ، بہنوئی ، بیوی ، سالے ، سالیاں وغیر ہ اب محض رساً مسلمان رہ گئے ہیں۔

# سب اینی مستی میں مگن ہیں، حالا نکہ سب کیے مسلمان ہیں

### ابوجهال حنان

| تركاسلام    |       |         |         |        |     |        |
|-------------|-------|---------|---------|--------|-----|--------|
| تين سال قبل | صحافت | پاکستان | پاکستان | ماسطرز | مرد | 31 سال |

میر اگھرانا کمل مذہبی ہے۔ والد مرحوم مسجد کے پیش امام تھے، پکے جہادی، تشکر طیبہ کے نائب امیر تھے، مولانا سلیم اختر انصاری۔ پندرہ سال قبل جب میں سولہ سال کا تھا تو مجھے جہاد کرنے کا بہت شوق تھا۔ والد مرحوم نے پرویز کی کتابیں دے دی تھیں، پھر ان کا تو انتقال ہو گیا گر سفر نیا شروع ہو گیا۔ فیس بک پر ملحدین کی ناک میں دم کرتے تھے (گڑ گروپ والوں کی طرح نہیں بلکہ دلائل سے اپنی مرضی سے قرآن کے ترجے کر کرکے)، ہم حدیثوں پر تنقید کرتے تھے۔ ایک دن کینٹ اسٹیشن سے آگے ریلوے کی پٹریوں پر بیٹھے شراب پی رہے تھے (واضح رہے کہ شراب قرانسٹوں میں حلال ہے) تو نشے میں میرے ساتھی شہزادہ خرم نے جو کہ ملحد ہو چکا تھا، کہا، یار بھی قرآن پر تنقید کرکے دیکھو۔ میں نے کہا مطلب؟ اس نے آیت دہر ائی تبت ید ابی لہب۔ میں چونک گیا، میں نے موبائل فون سے کا نئات پر مبنی ویڈیو دیکھی اور تبت یدانی لہب دہر ایا۔

عرصے سے قرانسٹ تھا توسب کی نظروں میں ویسے ہی کا فرتھا، دوسر املحد کی بجائے کمیونسٹ کا لفظ استعمال کرتا ہوں اپنے لئے، بہت سے سوالوں سے جان حجیٹ جاتی ہے،ردعمل کسی کا کچھ نہیں، سب اپنی مستی میں مگن ہیں، حالا نکہ سب کیے مسلمان ہیں۔

> مجھے حیوان سے انسان بنادیا حبان عسلی

| تركاسلام  | ذىرىعةً معاش            | رہائش  | وطن     | تعليم      | جنس | عمر    |
|-----------|-------------------------|--------|---------|------------|-----|--------|
| نوسال قبل | ځیسی کال<br>په <b>ؤ</b> | سوئيڈن | پاکستان | ہائی اسکول | م د | 32 سال |
|           | آ کس                    |        |         |            |     |        |

میری مذہب سے دوری کی وجہ زیادہ تر علماحضرات کے بیانات جو زیادہ تر اماموں کے اقوالوں اور معجزات پر مبنی تھی۔ پہلے میں بہت سخت یعنی کٹر شیعہ تھا، اپنے ہی فرقے کو سچا اور خدا کے نز دیک بہترین اور اعلی سمجھتا تھا۔ میں پہلے اماموں کے ان اقوال سے بہت متاثر تھا جیسے کہ جب حضرت محمد معراج پر گئے تو پہنچتے ہی دیکھا کہ حضرت علی ان سے یہلے پہنچ گئے ہیں۔ مجھے حضرت محمد اور علی جنھوں نے بنو قریظہ پر حملے کیے تھے، بہت پریشان کیا کہ اگر حملہ بھی کرتے تو ان لو گوں کو ملک بدر کرتے یا نہیں قیدی وغیرہ بنالیتے، کھیتوں وغیرہ پر لگالیتے لیکن اس طرح مر دوں کے سر قلم کرنا؟ میں نے اپنے محلے کے علاحضرات سے بھی یو جھا کہ ایبا کیوں کیا، تو انہوں نے خدا کے فرمان ، یہو دی کسی کے دوست نہیں ہوسکتے وغیرہ جیسے دلائل دیتے جس سے تسلی نہیں ہوتی تھی، یازیادہ سے زیادہ وہ کہتے کہ اگر انہیں ملک بدر بھی کر دیاجا تا توضیح روز وہ پھر طاقت بکڑتے اور مسلمانوں پر حملہ کرتے ، مجھے پھر بھی تسلی نہیں ہوتی۔ مجھے خانہ کعبہ میں جو بت رکھے تھے، انہیں توڑنے کے واقعہ نے بھی کافی پریشان کیا اور حضرت علی کا کسی ویران جگہ سے گذر نااور وہاں پڑی انسانی ہڈیوں سے باتیں کرنا،امام علی امام حسین کو قر آن سے ثابت کرنا، قصہ مخضر مجھے سب سے زیادہ ان روایات نے سوچنے پر مجبور کیا کہ جب آپ امام علی سے لے کر امام مہدی تک یقین نہیں رکھتے اور باتوں کو سیانہیں مانتے تو آپ حلالی نہیں ہیں۔ یقین جانبے، پہلے میں ان سب چیزوں پریقین کرتا تھا۔ لیکن مجھے دو تین ایسے دوست ملے کہ جنھوں نے میری سوچ اور زندگی بدل دی۔ ان دوستوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا اور گناہ و ثواب سے بہت خوبصورت طریقے سے آشا کریا۔ پھر فیس بک کی دنیانے بہت ہی زیادہ بہتر طریقے سے مجھے حیوان سے انسان بنادیا۔ مجھے ارتقافہم و دانش،جو پہلے ہوا کرتا تھااور اب پاکستانی فری تھنکر گروپ کی پوسٹوں نے بہت زیادہ متاثر کیا۔ میں جب مذہبی تھاتو میں نے قر آن کو تبھی نہیں یڑھاتھالیکن جب دل میں شک نے جنم لیاتو میں نے قر آن کو تقریبا 5 مرتبہ عقیدے اور گناہ و ثواب کو کنارہ کر کے پڑھ لیاتر جمے کے ساتھ۔ قر آن جب پڑھاتو مجھے یقین ہوا کہ بیائسی شخص نے لکھاہواہے اپنے مفادات کی خاطر۔ ہم یانچ بھائی اور تین بہن ہیں۔میرے بڑے بھائی اور جھوٹے اور میں خو د ملحد ہوں، دو بھائی بھی نام کے مسلمان ہیں؛نہ زروزہ رکھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں۔ماں کو گذرے 15 سال ہو گئے۔باپ بھائیوں اور بہنوں کوسب پیتہ ہے کہ ہم تینوں بھائی ملحد ہیں۔ مجھے در حقیقت بیتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب ملحد ہو گیا۔ سفر ابھی بھی جاری ہے۔

## اس کے بعد اس نامر د خداسے نفرت ہو گئی

## عمسرخسام

| تركاسلام | ذرريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم | جنس | عمر    |
|----------|--------------|---------|---------|-------|-----|--------|
| 2016     | معلم         | پاکستان | پاکستان | جا ل  | مرد | 23 سال |

ترک اسلام کی وجہ اندھی تقلید، سوالات کے جوابات نہ دینا بلکہ جواب دینے کی بجائے لو گوں کو ڈرانا، اسلامی دہشت گر دی جس کی بنیاد عربی خدااور اس کے رسول نے ڈالی اور جس کو انسانیت 1400 برسوں سے سہہ رہی ہے۔

پکامسلمان تھا، پانچ وقت کا نمازی، اللہ اور رسول پر مکمل یقین رکھنے والالیکن گذشتہ سال فیس بک پر ایک ملحد دوست اویس علی سے بحث ہوئی، اس کے دلائل پر غور کیا تو اسے درست پایا۔ بعد ازاں ایاز نظامی، سید امجد حسین، پاکستانی فری تھنکر زاور ساؤتھ ایشین فری تھنکر زگروپ کارکن بنااور یہاں اسلامی تاریخ اور مذہب کا ایک نئے رخ سے مطالعہ کا آغاز عمل میں آیاجس کے بعد اسلام سے سخت نفرت بید اہوگئی۔

ایک واقعہ جس نے خاص طور پر متاثر کیا، وہ شام کی بتاہی اور معصوم بچوں کامسلمانوں کے ہاتھوں قتل عام تھا، پچھ د لخر اش ویڈیوز دیکھے۔ جو ان بچوں کی بھی مد دنہ کر سکا، شاید وہ خو د کہیں پی کر پڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نامر د خداسے نفرت ہوگئی اور اس بات کا ادراک ہوگیا کہ ان تمام فسادات کی وجہ اسلام اور دوسرے مذاہب ہیں۔

کلیئر ٹسڈل کی کتاب " قر آن کے ماخذ" اور جرات تحقیق پر موجود کتب کا مطالعہ کیا، اس کے بعد قر آن کی حقیقت مزیدواضح ہوتی گئی کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے؛ چوری کامال ہے۔

#### All Religions are fake

## صوفب اشعبر

| تركاسلام | ذريعةً معاش  | رہائش | وطن     | تعليم | جنس  | عمر    |
|----------|--------------|-------|---------|-------|------|--------|
| ;        | كنثينك رائثر | كنيرا | پاکستان | ;     | عورت | 38 سال |

Read Quran, Bible, Old Testament, Torah, Geeta. Interested in science found all religions are fake. Non religious meditation to increase focus. Left Islam in the teen age years.

## میں حافظ قر آن ہوں

#### يزيدحسين

| تركاسلام | ذريعةً معاش | رہائش    | وطن     | تعليم       | جنس | عمر    |
|----------|-------------|----------|---------|-------------|-----|--------|
| 1998     | ?           | آسٹریلیا | بإكستان | گر پېچو پېځ | مرد | 35 سال |

میں حافظ قرآن ہوں۔ مدرسے میں اسلام کو قریب سے دیکھا ہے۔ اوائل عمری میں ہی اسلام چھوڑنے کی چار بڑی وجوہات یہ ہیں؛ (۱) ہمارے فرقے کی دوسرے فرقوں سے نفرت، (۲) محد اور صحابہ کالونڈیاں رکھنا، (۳) صحابہ کی آپس کی جنگیں (۴) اور اللہ کاغیر منطقی تصور۔

بیگم کوشادی سے پہلے بتادیا تھا۔ کچھ قریبی دوست جانتے ہیں۔گھر پر ہر گزنہیں بتاوں گا۔ کمبی کہانی ہے۔

## مذہب انسان کی اپنی ایجاد ہے

#### عسالمسر حسيدر

| تركاسلام | ذريعمً معاش  | رہائش   | وطن     | تعليم       | جنس  | عمر    |
|----------|--------------|---------|---------|-------------|------|--------|
| 1988     | ذاتی کاروبار | بإكستان | بإكستان | بارہویں پاس | مر د | 40 سال |

مجھ کو مطالعہ کا شوق شر وع سے تھا، کوئی ایسی کتاب نہیں جو میر کی دستر س میں ہواور میں نے بچین میں نہ پڑھی ہو، حتٰی کہ عصمت چنتائی کی ''لحاف'' بھی بارہ تیرہ سال کی عمر میں پڑھ ڈالی تھی۔ ایک اسلامی کتاب پڑھی، جس میں ہر بات پر گناہ ثواب سے بہت ڈرایا گیا تھا، تو میں سوچتا تھا کہ یہ کیسا خداہ جو اتنا حساب کتاب مانگتا ہے؟ میرے سوالوں کا جواب بھی کسی نے نہیں دیا۔ پھر اکثر ایساہو تا تھا کہ جب مجھے پڑھنے کو کوئی کتاب نہ ملتی تو میں قر آن کا ترجمہ پڑھنا شر وع کر دیتا، مجھ کو وہ ایک انتہائی دلچیپ قصوں کی کتاب لگتی۔ میرے ذہن میں خیال آتا کہ جب خدا ایک ہے تو اللہ کو استے

نبی جیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں مذہب سے بدول ہوناشر وع ہو گیا پھر آہتہ آہتہ جب میں دو سرے لوگوں کو پڑھاتواند ازہ ہوا کہ مذہب انسان کی اپنی ایجاد ہے ورنہ اتنے نبیوں کی اس دینا کو ضرورت نہیں تھی۔
میں شروع سے ہی اپنی مرضی کرنے کاعادی رہا ہوں اس لیے جب میرے گھر والوں کو میرے مذہب چھوڑنے کا پیتہ بھی چلاتوان کا خیال تھا کہ میں پاگل ہوں، خو دہی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ میں سوال بہت کر تا تھا اور بچین میں اپنی مال کی دیکھاد کیھی نماز پڑھتا، پانی پر دم کرکے پتیا اور کئی آیات بمعہ آیات الکرسی مجھ کو زبانی یاد تھیں۔

# تب پنة چلا كه ماجراكيابے حافظ امداد عسلی

| ممعاش ترك اسلام | رہائش ذریع | وطن     | تعليم   | جنس | عمر    |
|-----------------|------------|---------|---------|-----|--------|
| ئيوٹ 2015       | پاکستان پر | پاکستان | ایم کوم | مرد | 27 سال |

پاکستانی فری تھنکرز گروپ کی وجہ سے حدیث اور باقی کتابوں کا تنقیدی جائزہ لینے کاموقع ملا۔ ہمیں مدرسے میں بتایا گیاتھا کہ حدیث کی کتاب علمائے علاوہ خو دسے نہیں پڑھنی تب پہتہ چلاما جراکیا ہے۔گھر والوں کو بتانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، پورامذ ہبی گھرانہ ہے۔

#### A big fan of "burqey wali sarkar"

## فيضسان عسلى

| تركاسلام | ذرريعةً معاش | رہائش | وطن     | تعليم     | جنس | عمر    |
|----------|--------------|-------|---------|-----------|-----|--------|
| 2011     | بے روز گار   | جرمنی | پاکستان | انٹرمیڈیٹ | مرد | 21 سال |

Once you realize that babies aren't brought down by angels... its all downhill from there. It just seemed impossible to believe in flying horses, talking stones, birds killing elephants and man created from mud. Also since I was an extremist

and an islamist, I was actually trying to prove how islam is the best and totally different from all the other religions but soon I realized that it wasn't! it was just the same like all the other religions. But all of this only made me distance myself from religion. The last nail in the coffin was the massacre of qurayza and marriage of ayesha. I studied in madrassas for 3 years and used to be a big fan of "burqey wali sarkar" and back then I justified everything with a simple "they were jews they deserved it" but I was 10 years old then! 5 years later when I read about the same things again (in 9th grade islamiat) it seemed impossible to justify them and I started to quickly recall all the horrible things I had read in the books of ibn taymiyyah and others. Thats when I finally left Islam

# رہی سہی کسر فیس بک نے پوری کر دی امسیر حسن

| تركاسلام | ذرريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم | جنس  | عمر    |
|----------|--------------|---------|---------|-------|------|--------|
| 2015     | طالب علم     | پاکستان | پاکستان | بی اے | مر د | 21 سال |

مجھے کبھی بھی اس بات کی سمجھ نہ آئی کہ قر آن نے غلامی کو ختم کیوں نہ کیااور قر آن میں عورت کی گواہی کو آدھا اور وراثت میں بھی آدھا حصہ کے متعلق آیات کی موجود گی مجھے کھٹتی رہی۔ یوٹیوب پہشنخ احمد دیدات کی ویڈوز دیکھیں لیکن مجھے تسلی نہ ہوئی، قصہ مختصر میں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح ان آیات کو جسٹی فائی کیا جاسکے لیکن ناکام رہا۔
رہی سہی کسر فیس بک نے پوری کر دی۔

سوائے پاپاکے سبھی گھر والوں کو پہتہ ہے، پاپاکار دعمل شدید ہو گااس لئے بتانے سے ڈر تا ہوں۔ باقی گھر والوں نے پچھ دن 'سمجھانے' کی کوشش کی تھی، اب وہ بھی نہیں کرتے، البتہ امی ہر وقت کہتی رہتی ہیں کہ یہ بکواس باہر کسی کے سامنے نہ کرنا۔

#### The whole religion is inhuman and shit

شهنيلا

| تركاسلام | ذرريعةً معاش | رہائش  | وطن     | تعليم     | جنس  | عمر    |
|----------|--------------|--------|---------|-----------|------|--------|
| 2015     | كاروبار      | كينيرا | پاکستان | ایم بی اے | عورت | 26 سال |

Many reasons; I used to think Allah made this world for Muhammad, horribly gender discrimination in Islam, adoption, Islamic history related issues, Muhammad's marriage etc. Muslims fake believes that they will rule the world coz of their Allah. I read myself Quran and Hadith, then I realized that molvi is right, basically the whole religion is inhuman and shit.

After atheism, I feel so good. Morality is nothing to do with religion, it's your own set principles. I believe humanity and every alive thing.

# آپ کی کمائی میں سود شامل ہے شاہین انحب

| تركاسلام | ذريعةً معاش | رہائش | وطن     | تعليم | جنس | عمر |
|----------|-------------|-------|---------|-------|-----|-----|
| ;        |             |       | بإكستان |       |     |     |

کینیڈامیں ٹفٹ ٹائم گذارنے کے بعد بینک میں اچھی جاب گی تو پچھ رشتہ داروں نے یہ کہہ کر اپنامنھ موڑ لیا کہ ہم آپ کے گھر کا کھانا نہیں کھاسکتے، کیوں کہ آپ کی کمائی میں سود شامل ہے۔ یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیسا فہ ہب ہے جور شتوں میں دراڑیں ڈالتا ہے۔ میں نے سوچا، اس فہ ہب کو پڑھتے ہیں، کیوں کہ پہلے اسے پڑھا نہیں تھا۔ پھر میں نے گوگل پر "Who Left Islam" کھا تو کافی نام لسٹ میں تھے، ان میں ایاز نظامی کا نام اور ان کی ویب سائٹ گوگل پر "realisticapproach.org" جو اب بند پڑی ہے، اس کا وزٹ کیا، سائٹ کیا تھی معلومات کا خزانہ تھا، اور اسلام کھاتا جلاگیا۔

## صحابہ تو دونوں طرف تھے، حسین کی طرف اوریزید کی طرف بھی

## التمثس ياث

| معاش تركاسلام | رہائش زریعۂہ  | وطن     | تعليم                              | جنس | عمر    |
|---------------|---------------|---------|------------------------------------|-----|--------|
| نوكرى 2014    | کینیڈا سرکاری | بإكستان | الیکٹر ا <sup>نکس</sup><br>انجینئر | م د | 33 سال |

ترک اسلام کی وجہ یہ بنی کہ اس وقت پاکستان میں مختلف اسلامی گروپوں کی طرف سے بڑی تعداد میں پاکستان میں حملے کے جارہے سے اور سارے بڑے علما کی جانب سے مکمل خاموشی تھی۔ اگر کوئی بولا بھی، بطور خاص جماعت اسلامی کے سربراہ سید منور حسن نے کہا کہ ہم اس بات کا فیصلہ نہیں کرسکتے کہ اس وقت صحیح راستے پر ہے اور کون غلط راستے پر۔ انھوں نے کہا کہ دہشت گر دبھی اپنے حملوں کا اسلامی جواز پیش کرتے ہیں، لہذا ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ ان دہشت گر دانہ حملوں میں مرنے والے دہشت گر دشہید ہیں یا مرنے والے عام شہری شہید ہیں۔ انھوں نے جنگ کر بلاکا ذکر کیا اور کہا، صحابہ تو دونوں طرف تھے، حسین کی طرف اور یزید کی طرف بھی، اس لیے ہم کسی صحابی کو غلط نہیں کہہ

کچھ اسی طرح کے خیالات میں نے آفس میں ان سے سناجو اسلام کا گہر امطالعہ رکھتے تھے۔ انھوں نے جنگ جمل کاذکر کیا جس کا اب تک فیصلہ نہیں ہو سکا کہ حق پر کون تھا؟

القصہ، میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات کیسے ہو سکتا ہے، جب یہ اس موقع پر بھی کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا، جب ہزاروں انسانوں کی زند گیاں داؤپر لگی ہوں۔ یہیں سے اسلام کے مطالعہ کا آغاز ہوا۔

اسلام کو پر کھنے کے لیے سب سے پہلے میں نے اپنی تحقیق کا آغاز اسلام اور مسلمانوں ہی کی طرف سے اسلام کے سے اسلام کو سے اسلام کے باوجود مجھے سچا ہونے کے لیے پیش کیے جانے والے کھوس دلائل کی تلاش سے کیا۔ تین مہینوں کی مسلسل کوشش کے باوجود مجھے کوئی ایک بھی کھوس دلیل یا ثبوت نہ ملابلکہ ہر جگہ اسی کی تکرار نظر آئی کہ بغیر کسی دلیل و ثبوت کے اسلام کو ماننا اصل ایمان ہے۔

تین مہینوں کے بعد میں نے اپنی تحقیق کارخ بدل دیااور اب میں نے غیر مسلموں کی آنکھ سے اسلام کے جھوٹا ہوئے کے دلائل اور ثبوتوں کو پڑھنا شروع کیااور بہت جلد مجھ پر بیہ بات آشکار ہوگئی کہ اگر اسلام کے لیے نرم گوشہ رکھ کر بھی ان دلائل و ثبوت کو پڑھا جائے تو بھی تقریباً 95 فیصد اسلام ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ اس دوران میں نے پچھ مسلمانوں کے وہ دلائل پڑھے جن کی مد دسے انھوں نے عیسائیت کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے پیش کیے تھے، ان میں بھی زیادہ تر دلائل درست پائے۔ لہذا میں اس نتیج پر پہنچا کہ سارے مذاہب بس کہانیاں ہی ہیں اور ہر مذہب، دوسرے مذہب کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس کے پیروکاروں کے مذہب کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کافی ہے لیکن خود اپنے مذہب کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس کے پیروکاروں کے پاس ناکافی اور لچر دلائل ہیں جو اہل عقل و دانش کو مطمئن نہیں کرستے۔ اسی دوران میں نے فل PK دیسی نے میں ملحد ہوں۔

ملحد ہونے کے بعد میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہوں۔ اب مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ اگر کوئی نمازیا روزہ حجور ڈریا تو ہز اروں سال تک چڑی بدل بدل کر زندہ جلایا جاؤں گا۔

2009 میں خاکسار کو السر کی شکایت ہوئی تو جھے کچھ ناگزیر وجوہات کی بناپر ربوہ منتقل ہو ناپڑا، وہیں میں نے اپنے ملحد ہونے کا اعلان کیا۔ پھر ہونا کیا تھا، شدید مخالفت کا سامنا کر ناپڑا، میرے 13 شیفر ڈکتوں کو کسی نے زہر ڈال دیا اور میر افر ٹلا ئیزر کا کاروبار تباہ کر دیا گیا۔ میں بہت تکلیف دہ حالت میں ربوہ کو خیر باد کہہ کر لاہور آگیا۔ عزیز رشتہ داروں اور دوست دوباب بھی علیحدہ ہو گئے۔ لاہور آنے کے بعد دوبارہ کاروبار کو مشتکم کیا، سندھ اور بلوچتان میں پچھ ہندو دوست سختے، فرٹلا ئیزر کا کاروبار ان تک ہی محدود رکھا۔ مجھے یوں محسوس ہو تا تھا کہ اس معاشرے میں، میں، میں اکیلا ملحد ہوں۔ شدید تنہائی کا احساس جب حدسے بڑھنے لگا تو میر کی زوجہ محرّمہ نے مشورہ دیا کہ آپ کوئی فیک آئی ڈی بنا کر فیس بک پر شہت تگ اپنے دوست تلاش کریں، شاید آپ کو کوئی ہم خیال مل جائے۔ میں نے اس مشورہ پر فوری عمل کیا تو مجھے تھوڑی بہت تگ ودو کے بعد ایک آدھ تبدی کا کہ یہاں تو بہت عمدہ کام اور اس کے بعد آپ اور بہت سے ذی علم لوگوں کے نزول کی محفل ہے، یقیناً آپ لوگوں کاکام قابل ستائش ہے۔

زندگی کے چوبیس سال زمین پر ٹکریں مار کر گذار دیں

فمسداحمسد

| تركاسلام    |       |         |         |           |      |        |
|-------------|-------|---------|---------|-----------|------|--------|
| تين سال قبل | نوکری | پاکستان | پاکستان | انٹرمیڈیٹ | مر د | 27 سال |

قتل وغارت، چھوٹے بچوں کا قتل عام اور اس پر خدا خاموش تماشائی، کوئی غیبی مدد نہیں۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ خداانسان کو اس طرح آزمائش میں کیوں ڈالتاہے، اس کے پیچھے اس کی کیا مصلحت ہے۔ میں اپنے سامنے کسی کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تو وہ ستر ماؤں سے زیادہ بیار کرنے والے دعوید ارکیسے دیکھ لیتاہے؟

بس اسی طرح کے بچھ ملتے جلتے سوالات نے کتابیں کھنگالنے پر مجبور کیا؛اور جب کتابیں پڑھیں تو پہتہ چلا کہ زندگی کے چوبیس سال زمین پر ٹکریں مار کر گذار دیں۔ آگے تونہ اللہ ہے،نہ خدا،بس باباجی کا ٹھلوہے۔

گھر والوں کو علم نہیں ہے، وہ بس میہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیہ زندگی میں ناکامیوں کی وجہ سے اسلام سے دور ہو گیا ہے. حالات صحیح ہوں گے توخو دہی صحیح ہو جائے گا۔

# عور توں کے کمتر حقوق نے مجھے اسلام کے خلاف پہلی تحریک دی

# محسل پريزاد

| تركاسلام    | ذرريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم     | جنس  | عمر    |
|-------------|--------------|---------|---------|-----------|------|--------|
| کچھ ماہ قبل | طالب علم     | بإكستان | بإكستان | انٹرمیڈیٹ | عورت | 17 سال |

اسلام چھوڑنے کی توفیق پاکستانی فری تھنکرس گروپ نے عطاکی۔ میں ارتقافہم و دانش سے اس گروپ کا تعاقب کررہی ہوں۔اسلام میں مر دوں کے مقابلے میں عور توں کے کمتر حقوق نے مجھے اسلام کے خلاف پہلی تحریک دی۔اس گروپ کے تمام ایڈ من کی شکر گذار ہوں جضوں نے اسلام کی حقیقت جانئے میں میری رہنمائی کی، بطور خاص نعمان سعید، غلام رسول اور عظمیٰ گل کی از حد ممنون ہوں۔

# میرے جیسے گنهگاروں کو چاند نظر نہیں آتا عثمان عسلی

| تركاسلام    | ذر،يعۂمعاش | رہائش   | وطن     | تعليم   | جنس | عمر    |
|-------------|------------|---------|---------|---------|-----|--------|
| يجه ماه قبل | نوکری      | پاکستان | پاکستان | ایم کوم | مرد | 29 سال |

میں خود نہیں جانتا کہ میں مرتد ہوں، ملحد ہوں بیا نافر مان اور باغی مسلمان؟بس اسلام سے محبت اوراعتاد کارشتہ ختم ہو چکاہے۔

جو کچھ گھر، سرکاری سکول، مسجد اور حجرے میں سکھا، وہی میر ااسلام تھا۔ سوال پوچھنے سے ڈرلگتا تھا اور ساری کتابول سے الرجی تھی، اس لیے مذاہب کے بارے میں کم جانتا تھا۔ ہندو بنیا اور یہو دونصاریٰ ساز ثنی ہیں۔ صرف ایک کلے کی طاقت سے سارے برے مسلمان آخر میں جنت جائیں گے اوراجھے غیر مسلم ہمیشہ کے لیے دوزخ میں۔ اب کہانی شروع کرتے ہیں۔

میں اور میرے دوست جو مجھ سے تعلیم، کاروباری تجربے اور عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، پچھ سامان خرید نے شہر گیے تھے، ظہر و عصر کی نماز باجماعت پڑھی، مغرب کے نماز کاوقت آیا تووضووالی جگہ گیا۔ حالت انتہائی خراب تھی، بچلی بھی غائب۔ سارادن دھوپ میں گذاراتھا، گھر جانے کی جلدی تھی۔ میں نے عذر پیش کیا، بی میں عثا کے ساتھ قضا پڑھ لول گا۔ اس نے مجھے ڈانٹااور زبر دستی وضواور نماز کرائی۔ واپسی پرراستے میں گنہگار ہونے کا سر ٹیفکیٹ بھی ملا۔ میں سوچنے لگااس کا اسلام اتنا سخت کیوں ہے؟ پچھ مہینے بعد میں صبح اٹھا تو اس کارات کا بھیجا ہوا sms ملا کہ ''کل روزہ ہے''۔ صبح سات ہے اس نے فون کیا اور ڈانٹنا شروع کر دیا۔ تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ میں نے کہا، جی کل شام میں نے خود جاند دیکھنے کی کوشش کی پھر ہلال سمیٹی کے اعلان کا انتظار بھی کیالیکن وہ میرے سی دلیل کو نہیں مانتا تھا۔ بس جھگڑ ااس بات پر ختم ہوا کہ میرے جیسے گنہگاروں کو چاند نظر نہیں آتا۔

اس دن سے احساس ہونے لگا پچھ تومسئلہ ہے۔ بہت سارے مذاہب لیکن اسلام سچا۔ شیعہ اس لیے کا فرکیوں کہ میں پیدائشی سنی ہو۔ اہل حدیث اور بریلوی اس لیے گمر اہ کیوں کہ میرے دادانانا دیوبندی تھے۔ اب چار عید اور دور مضان لیکن میرے والاٹھیک۔ یہ کیسے ممکن ہے؟

اسلام کے بارے میں کم جانتا تھا اور یہ سب سے اچھا مذہب اور دین کامل ہے، باقی مذاہب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور وہ سارے برے اور غلط بھی ہیں۔ میں چار سال سے کاروبار اور نوکری دونوں کر تاہوں، ہمیشہ سے below نہیں جانتا اور وہ سارے برے اور غلط بھی ہیں۔ میں چار سال سے کاروبار اور نوکری دونوں کر تاہوں، ہمیشہ سے vaverage student رہیں نقصان۔ روپے بہت پیند ہیں لیکن صرف اپنے۔ وعدہ نبھا تاہوں، زبان کا پکاہوں، وقت کا پابند ہوں، این جیت کے لیے دوسروں کو ہر انا پیند نہیں کرتا،

کوشش کر تاہوں دونوں جیت جائیں، لیکن اس کے باوجو دان صحابہ کے پاؤل کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں جنہوں نے افتدار کے لیے ایک دوسرے کی گر دنیں اتاری تھیں۔ شادی شدہ ہوں، اس لیے حوروں کی لا کی میں نہیں پڑتا۔ کسی سے جزیہ لینے کا ارادہ نہیں، محنت کر تاہوں، مال غنیمت کا انظار نہیں۔ اپنی ہیوی کی عزت کر تاہوں، دوسری کی ہیوی کو لونڈی بناناان کے شوہر وں کو قتل کر نااوران کے بچوں کوغلام بنانالینی تو ہین سمجھتاہوں۔ باپ ہوں، لیکن اپنے انا کے تسکین کے لئے بچوں کا امتحان نہیں لیتا۔ پہلے سے جنت کے ساتھ دوزخ اور ستر ماؤں والا پیار سمجھسے بالاترہے۔ قابلیت پر لیقین رکھتاہوں، قیامت کے دن اس بندے کا سفارش نہیں چاہتا جس نے 6سال کی بگی پررحم نہیں کیا؛ شادی کی بجائے ہر پر ہاتھ رکھنا چاہیے تھا۔ جس نے غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیالیکن خود در جنوں غلام پالے ، یعنی اگر برائی کو ختم کرناہو تو پہلے اس کاخوب فائدہ اٹھائے بعد میں دوسروں کے لیے ممنوع قرار دے دے۔ عور توں کو جے تحاشہ حقوق دیے بیویوں پر دوسری شادی حرام کردی جوان کاحق دیے بیویوں پر دوسری شادی کی ضرورت تھی۔ اپ مشن کہی تھی تھا اور ضرروت بھی، حالال کہ ان میں بچھ جوان بیویاں بھی تھیں جن کو دوسری شادی کی ضرورت تھی۔ اپ مثن اور فرض کے اسے بلے تھے کہ اپ زندگی میں حدیث کی کلیشن کو کتابی شکل نہیں دی، یہ جانتے ہوئے کہ ان کی ایک اور فرض کے اسے جسے کہ اپنے زندگی میں حدیث کی کلیشن کو کتابی شکل نہیں دی، یہ جانتے ہوئے کہ ان کی ایک بات کی کیا بہیت ہے مسلمانوں کے لئے، یہ کام بھی دوسروں کو کرنا پڑا۔

مسلمان دوستوں سے معافی چاہتاہوں لیکن جوعقیدہ عقل اور ضمیر نہیں مانتاتھا، چھوڑدیا۔ ہماری ایک بیٹی ہے جب میں اس پچی کی پیروں کے بنچے دیکھا ہوں تو چپل نظر آتے ہیں، لیکن بیس تیس سال بعد وہ جب شادی کرے گ، ایک دوسال بعد مال بنے گی تب پیروں کے بنچے جنت آئے گی، فی الحال تودہ ابھی ناقص العقل ہے، وراثت میں تھوڑا حصہ اور عدالت میں آدھی گواہی۔

# اگرسب كوخدانے پيداكياتوخود خداكيسے وجود ميں آيا؟

# حساجي عب دالقيوم

| تركاسلام | ذرريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم | جنس | عمر |
|----------|--------------|---------|---------|-------|-----|-----|
| 2009     | بولس كانستبل | پاکستان | پاکستان | ;     | مرد | ?   |

بچین سے ذہن میں ایک سوال اٹھتا تھا کہ اگر سب کو خدانے پیدا کیا توخود خداکیے وجود میں آیا؟ پھر ایک ملحد دوست سے بحث و مباحثہ ہوا۔ میرے سامنے اصل حقائق مولوی بشیر استر ا، غلام رسول، وسیم الطاف، لیون اسٹیلر، ثاقب علی، سید اختر علی شاہ اور دیگر لوگوں کی گفتگوسے آئے، لیکن بیہ سفر جاری ہے۔ میں تمام احباب کا شکر گذار ہوں جضوں نے میرے اندر پرورش پارہے ایک جھوٹے خوف کو ختم کرنے میں میری مدد کی۔ دراصل میں ایک دیہاتی آدمی ہوں اور ہمارے معاشرے میں ایسی سوچ کھل کر کبھی سامنے نہیں آیاتی، اگر فیس بک ہمارے در میان نہ ہوتا۔

# اس کا فیصلہ کیسے ہو کہ کون ہدایت یافتہ ہے؟

### حبين

| تركاسلام | ذر،يعۂمعاش | رہائش   | وطن     | تعليم                   | جنس | عمر    |
|----------|------------|---------|---------|-------------------------|-----|--------|
| 2014     | فرىلانسر   | پاکستان | پاکستان | ایم فل<br>کمپیوٹر سائنس | م د | 28 سال |

شروع ہے ہی ذہن میں سوال آتے تھے کہ یہ زمین کا نات کیسے بن گئی اور اگر اللہ نے بنائی تواللہ کو کس نے بنایا۔ کسی فہ ہبی سے یا گھر والوں سے بوچھا تھا تو وہ یہی کہتے تھے کہ یہ سوچنا بھی گناہ ہے کہ اللہ کہاں سے آیا، اس لیے بس من میں لے کر یہ سوال پھر تار ہا۔ پھر مہندو اور کر پچن لوگوں سے میل جول ہوا تو پتہ چلا کہ وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو۔ اس کا فیصلہ کیسے ہو کہ کون ہدایت یافتہ ہے ؟ بس اسی کشکش میں ہی تھا کہ فیس بک پہ ایک گروپ ریشناسٹ سوسائٹی آف پاکستان میں جو ائن ہو گیا۔ وہاں پوسٹس پڑھتے ہوئے اسلام کا دفاع کرنے لگا، لیکن میر ی کوئی بھی دلیل کام نہیں کرتی تھی۔ محدین کی ہر دلیل مجھے مزید سوچنے پہ مجبور کر دیتی تھی کہ کہیں میں ہی غلط تو نہیں۔ آہتہ میں متاثر ہونے لگا۔ پھر حدیث اور اسلامی تاریخ وغیرہ پڑھیں تو ایسی ایسی با تیں ملیں جن کو پڑھ کر حقیقت آشکار ہوتی چلی گئی۔ بس اس کے بعد اسلام بھی ایسے ہی گئے لگا جیسے پہلے باتی فہ اہب لگتے تھے۔ ابھی اپنے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، صرف بیوی کو بتایا، اس کار دعمل یہ تھا کہ وہ بھی تقریباً چھوڑ چکی ہے۔

پہلے میں بہت اوباش تھا، پھر اچانک تبلیغی بن گیا سیفے اللہ حنان

| تركاسلام | ذرريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم    | جنس | عمر    |
|----------|--------------|---------|---------|----------|-----|--------|
| 2016     | ذاتی کاروبار | پاکستان | پاکستان | انجينرنگ | مرد | 45 سال |

مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، کے مصداق جتنامیں اسلام کے بارے جانتا گیا، اتناہی اسسے دوری بڑھتی گئ کیونکہ جتنا آپ ریز ننگ اور عقل کا استعال کریں گے، اسلام یا کوئی بھی مذہب اتناہی کھو کھلا ہو تا جائے گا۔

گھر والوں کارد عمل یہ تھا کہ وہ میر ہے فیصلے سے ناخوش اور سمجھانے کی کوششوں میں مصروف رہے۔ ان کے خیال میں میر امز ان غیر مستقل ہے اور میں ایک جگہ نہیں گھر تا، وجہ اس کی یہ ہے کہ میں مذہب کولے کر بہت اتار چڑھاؤسے گذراہوں۔ پہلے میں بہت اوباش تھا، پھر اچانک تبلیغی بن گیا، پھر مذہب سے متعلق مختلف نظریات پر غور وفکر شروع کر دی، اس کے بعد غلام احمد پر ویز سے متاثر ہوا، اور نماز روزہ بھی چھوڑ دیا، بعد میں چند ملحد دوستوں کے ساتھ مباحثوں کے دوران حقیقت مجھ پر عیاں ہوئی اور میں ملحد بن گیا۔ لہذا، میر سے گھر والوں کے خیال میں یہ بھی ایک فیز ہے جو گذر جائے گا، حفظ ما نقد م کے طور پر یہ نصیحت کی ہے کہ اپنے خیالات سرعام بیان نہ کروں جس سے ان کی محبت چھلکتی ہے۔

# قتل وغارت گری اور باره شادیوں نے اندر کی کا فرہ کو بیدار کر دیا

### فنسررح

| تركاسلام | ذىرىعة معاش  | رہائش   | وطن     | تعليم           | جنس  | عمر    |
|----------|--------------|---------|---------|-----------------|------|--------|
| 2001     | ذاتی کاروبار | پاکستان | پاکستان | ماسٹر ز( تاریخ( | عورت | 32 سال |

خاندان اور احباب تقریباسب ہی کو علم ہے کہ میں ترک اسلام کر چکی ہوں، کوئی شدیدرد عمل دیکھنے کو نہیں ملا۔
سواے امی کے، چھوٹی بہن، بہنوئی، شوہر سب کو تقریباً ملحد کر چکی ہوں۔ میرے اندر اسلام کے متعلق سوالات؛ جب
میں نویں کلاس میں تھی، تب ہی اٹھنا شروع ہوگے تھے۔ خاص کر سرکار کی شادیاں اور بنو قریظہ کا قتل پھر اسلامک ہسٹری
پڑھنے کو ملی اور اس کے بعد مذہب کے چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ قتل وغارت گری اور بارہ شادیوں نے اندر کی کافرہ کو
بیدار کر دیا، جو اس قدر باغی ہوئی کہ سب مذاہب کی جھوٹ کی قلعی کھول کے رہی۔

#### I spitted on Quran and throw it away

### انبيث مقبول

| تركاسلام | ذريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم       | جنس  | عمر    |
|----------|-------------|---------|---------|-------------|------|--------|
| 2014     | طالب علم    | پاکستان | پاکستان | بی ایس آنرس | عورت | 20 سال |

I have so many reasons to left islam; I never believed in mythologies and the: god promises cause of the condition of poor. Quran never tells anything except the epic lores. When I thoroughly studied the politics of Mohammad, I was shocked to know his evil. I asked to my father (very conservative) and then many islamic ulemaas that what was the way of earning of Mohammad and they said nothing satisfied. Before that I thought Islam is the only and one religion of peace but that pushed me into atheism after i knew three rules of Islam before war. All was the ruins of a shitty religion. Then i studied Mohammad marital life. Then I knew he was a rapist who raped a nine years girl Ayesha, and he didn't abandoned slavery. Then I turned to Quran but it was full of question marks. Quran treat girls like cheap whores. That was the last nail in box. I spitted on Quran and throw it away. Now I'm feeling the true sense of freedom. I have no burdens on myself except to enjoy the colors of this world. Except to divide happiness, I have donated all my body parts to needy and donated my body for educational purposes after my death. I openly announced my atheism in my university, but not my family members knows about my decision. I had very strong debates with religious friend. I proved my points with the help of ancient civilizations that Islam adopted some mythologies from them. Quran does not tell about the name of Pharaoh who fought against Moses. Then they threatened me. After that incident i became a lone ranger

# وہ اسلام کو بہت ذلیل کررہے تھے نامعلوم

| تركاسلام | ذىرىعىمعاش | رہائش     | وطن     | تعليم  | جنس | عمر    |
|----------|------------|-----------|---------|--------|-----|--------|
| 2007     | نوکری      | متحده عرب | بإكستان | بی طیک | 2/2 | 27 سال |
|          |            | امارات    |         |        |     |        |

اسلام جھوڑنے کی وجہ میرے والد کی روحانی تعلیم تھی جس میں والد دوئی کا انکار کرتے تھے۔ پھر جب اسلام کے ابتدائی دور کا مطالعہ کیا، بڑے بھائی نے بھی بہت سپورٹ کیا اس طرف آنے میں اور بہت کچھ بھے بتایا۔ سید ہونے کی وجہ سے محرم کے دنوں میں ہمارے گھر میں قرآن خوانی کر ائی جاتی تھی۔2006 کے محرم کے ختم پر ابو خطیب کو بلایا جو ان کا دوست تھا۔ اس کا نام شاید سید احمد تھا اور وہ سلطان باہو کی کتابوں کا ترجمہ کیا کر تا تھا۔ اس نے تقریر کی تو میرے ذہن میں کچھ سوالات خود ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ پتہ نہیں کیوں۔ لیکن میں نے کسی سے نہیں کہا۔ ایک دفعہ بڑے بھائی کے ساتھ ایک محفل میں جانا ہوا جہاں سب بھائی کے دوست تھے۔ ان کی گپ شپ سن کر۔ مجھے بہت عجیب لگا کیو نکہ وہ اسلام کو بہت ذلیل کر رہے تھے۔ پھر اچانک میرے ذہن میں وہی سوال اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے ان لوگوں کے ساتھ وہ سوال رکھے ، ان کے جو ابات نے مجھے ٹھنڈ اکر کے رکھ دیا۔ پھر مطالعہ شروع کر دیا اور اگلے سال کے محرم تک سامنے وہ سوال رکھے ، ان کے جو ابات نے مجھے ٹھنڈ اکر کے رکھ دیا۔ پھر مطالعہ شروع کر دیا اور اگلے سال کے محرم تک

# ایک دوست نے کہا کہ ایسامت کروورنہ جنید حفیظ والا حال ہوگا

# مشعل بر دار

| تركاسلام | ذىيعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم | جنس  | عمر    |
|----------|-------------|---------|---------|-------|------|--------|
| 2013     | نو کری      | پاکستان | پاکستان | ?     | عورت | 40 سال |

میر اتعلق شیعہ گھر انے سے ہے۔ مجالس بھی پڑھا کرتی تھی۔ شیعہ متھالو جی کو میر اذبن قبول نہیں کرتا تھا، میں دوسر نے فرقوں کی جانب مائل ہوئی تو عقل کی بات وہاں بھی نظر نہیں آئی۔ پھر اتفاق یہ ہوا کہ بہاءالدین ذکر یا یونیورسٹی میں جنید حفیظ پہ بلا سفیمی کا الزام لگا۔ میں ان دنوں روشنی پہج کی پوسٹس سے متاثر ہو کے انہیں فیس بک پہ شکیر کرتی تھی، ایک دوست نے کہا کہ ایسامت کر وور نہ جنید حفیظ والا حال ہو گا۔ مجھے اس کی بات سمجھ آگئی لیکن میر اسفر شروع ہو چکا ایک دوست نے کہا کہ ایسامت کر وور نہ جنید حفیظ والا حال ہو گا۔ مجھے اس کی بات سمجھ آگئی لیکن میر اسفر شروع ہو چکا تھا، سومیں نے قلمی نام سے آئی ڈی بنائی اور پھر گویا میر سے سامنے انفار میشن کے باب کھلتے گئے۔ ایاز نظامی صاحب کی تحریر یں اور جر اُت شخیق، غلام رسول صاحب کے آر ٹیکلز، کا فرخان کے سوالات؛ ان سب سے میں نے استفادہ کیا۔ اس ساری کہانی کو ایک جملے میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ معمیہ جاناں میں کون ؟ سے سفر کا آغاز کیا جو اناالحق تک جا پہنچا اس ساری کہانی کو ایک جملے میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ معمیہ جاناں میں کون ؟ سے سفر کا آغاز کیا جو اناالحق تک جا پہنچا ہے۔"

میر اگھرانہ کافی حد تک مذہبی ہے،وہ اس تبدیلی کو قبول نہیں کریں گے،اس لیے اب انھیں بتایا۔

# انجى ميں ملحد نہيں،اگناسٹك ہو<u>ں</u> ظہميب رعمب ر

| رم | تركاسل | ذىيعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم          | جنس  | عمر    |
|----|--------|-------------|---------|---------|----------------|------|--------|
|    | 2014   | تدريس       | پاکستان | پاکستان | ايم فل لسانيات | مر د | 28 سال |

سب سے پہلے یہ سوال اٹھا کہ صرف میں اور میر امذہب ہی درست کیوں ہے جب کہ تقریباًسب کی تعلیمات ایک جیسی ہیں۔ دوسر اسوال یہ کہ ہر مذہب کا خدا، انسان کے جیسا، چھوٹی سوچ والا کیوں ہے۔ اتنی بڑی کا ئنات کا اگر کوئی خالق ہے تووہ اتنا چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے جیسے یہ مذاہب اور اس کے ماننے والے بتاتے ہیں۔ آگے پھر ایک کمبی داستان ہے۔ ابھی میں ملحد نہیں، اگناسٹک ہوں۔

گھر والوں کو اندازہ ہے کہ یہ مذہب حجور ٹر چکاہے مگر با قاعدہ طور پر نہیں بتایا۔ بس میرے افعال اور باتوں سے اندازہ ہے۔ سب ہدایت (ان کے مطابق) کی دعائیں کرتے ہیں۔

ا چھے اور برے کی پہچان کے لیے کسی مذہب کی نہیں بلکہ مجھے اپنی عقل کی ضرورت ہے

ار سسلان بلوچ

| تركاسلام | ذرريعةً معاش | رہائش | وطن     | تعليم          | جنس | عمر    |
|----------|--------------|-------|---------|----------------|-----|--------|
| 2012     | بے روز گار   | ?     | پاکستان | ايم فل لسانيات | مرد | 25 سال |

میں اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ مذہبی تھا۔ کم عمری میں داڑھی تھی، صوم و صلوت کی پابندی بھی، ذکر اللّٰ ، قران شریف کی تلاوت اور تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت بھی لگایا۔ 16 سال کی عمر میں عمرہ بھی کیا۔ دل میں شکوک و شہبات تب پیدا ہوئے جب حدیث اور علما کی تصانیف پڑھیں اور پھر وقفہ وقفہ قر آن کو بھی ترجمہ سے پڑھنا شروع کیا۔ شروع تشروع میں خود کو یہی سمجھا کر مطمئن کرتا تھا کہ اللّٰہ کی ہربات میں مصلحت ہوگی۔

پھر بعد میں محمد کی زندگی کو تھوڑا تفصیل سے پڑھااوران کے ساتھیوں کی زندگی کو بھی، تواسلام سے نفرت ہونے لگی اور پھر مسلمانوں کے بھی دہرے معیار دیکھے۔ سونے پہ سہا گہ یہ کہ انٹر نیٹ کا استعال سکھنے کے بعد مختلف تہذیبوں اور مذاہب کو بھی کھلے دل سے پڑھااور پھر ان میں بھی صحیح چیزیں ہی نظر آئیں اور ساتھ ساتھ غلط چیزیں بھی۔ پھر خود سے ہی سوال کیا کے اگر مختلف مذاہب میں سے صحیح اور غلط کو میں خود معلوم کر سکتا ہو تواجھے اور برے کی پہچان کے لیے کسی مذہب کی نہیں بلکہ مجھے اپنی عقل کی ضرورت ہے۔

شروع میں گھروالوں کو بتانا چاہا، کیکن کسی نے زیادہ سیر یس نہیں لیا۔ پھر جب سوچا کہ بتانا خطرناک بھی ہو سکتا ہے تو انہیں خود ہی پتہ چل گیا۔ بہت ناراض اور غصہ بھی ہوئے۔ بڑے بھائی نے فون پر گالیاں بھی دیں، مگر اب سب ٹھیک ہے۔ میرے گھروالے کافی قدر لبرل ہیں۔

# فزکس نے میری بڑی مد د کی

#### سام رضا

| تركاسلام | ذ/يعةً معاش | رہائش | وطن     | تعليم                           | جنس        | عمر    |
|----------|-------------|-------|---------|---------------------------------|------------|--------|
| 2014     | طالب علم    | ?     | پاکستان | بی ایس سی<br>میتھس<br>اور فز کس | <i>? ^</i> | 20 سال |

اسلام دوسال قبل ترک کیا، میں نے گھر والوں کو بتایا تو نہیں لیکن انھیں پیتہ چل چکاہے۔

# ہمارے ایک استاد تھے جھوں نے ایک دن تمام طلبا کے سامنے ایک منطقی سوال اٹھایا، اسی سوال کا جواب تلاش کرتے ہوئے میں الحاد تک پہنچے گیا۔ اس میں فزکس نے میری بڑی مد د کی۔

# جب آپ کو ہیر امل جائے تو پھر ہاتھ سے آپ ہی چھوٹ جاتا ہے

### سلمان رضوي

| تركاسلام | ذىرىعةً معاش | رہائش    | وطن      | تعليم        | جنس  | عمر    |
|----------|--------------|----------|----------|--------------|------|--------|
| 2014     |              |          |          | ایم اے، اردو | مر د | 56 سال |
|          | سیر مل میکر  | هندوستان | هندوستان | ایم اے، ہندو |      |        |
|          |              |          |          | فلسفه        |      |        |

اسلام چھوڑنے بکڑنے کاسوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جب آپ کو ہیر امل جائے تو پتھر ہاتھ سے آپ ہی چھوٹ جاتا ہے، بیراز میں نے اوشور جنیش سے سکھا۔

یہ میر اذاتی فیصلہ ہے، اس لیے اس پر نہ تومیرے گھر والوں کو اعتراض ہے اور نہ میرے دوستوں کو۔ میں کسی سے ڈر تاور تانہیں ہوں۔

### I didn't want my head beheaded

### محميد حساريث

| تركاسلام | ذىرىعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم                    | جنس | عمر    |
|----------|--------------|---------|---------|--------------------------|-----|--------|
| 2014     | فرى لانسنگ   | پاکستان | پاکستان | بی ٹیک آنرس              | مرد | 26 سال |
|          |              |         |         | میکنیکل،<br>بی ایس آنرس، |     |        |
|          |              |         |         | ایلایل                   |     |        |

I studied philosophy, although environment of our institutions is much religious but somehow I managed myself to be curious. I asked too much questions to my teachers and read philosophy with great interest. My class fellows used to call me atheist but I refused every time because I thought there is an ultimate reality or we can't deny the existence of God. I graduated in 2013 but could not leave the religion. In 2014, Mr. Changaiz Alamdar gave me enough courage to declare myself atheist and I know there is no way back. My family and friends know I am not religious now, I don't offer prayer neither I fast during Ramzan. People know

I am philosopher and it is common attitude for being a philosopher in Pakistan I did not declare myself as an atheist in my family neither in my close friends. The reason was the same for not letting them know because I didn't want my head beheaded or create any other problem for myself or for my family

# نبیوں کی شعبدہ بازیاں آج کے لوگ بھی کر سکتے ہیں عساطف شاہ

| تركاسلام | ذرريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم | جنس | عمر    |
|----------|--------------|---------|---------|-------|-----|--------|
| ;        | ?            | پاکستان | پاکستان | ایفاے | مرد | 28 سال |

میں شروع سے ہی کوئی خاص مذہبی انسان نہیں تھا، لیکن اللہ ّاور رسول اور قرآن پریقین ضرور تھا۔ کھانے پینے کا بہت شوقین تھا، اس لیے زندگی میں صرف دویا تین بار ہی روزہ رکھ سکا۔ 2005 کی بات ہے میر اایک دوست تھا، وہ فلسفہ کا طالب علم تھا اور ملحد تھا۔ اس سے ایک دفعہ مذہب کے متعلق بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ یہ سب پر انے زمانے کے دانشوروں اور نیک لوگوں نے انسانوں کو برائی سے بچانے کے لیے ایجاد کیے، اسی لیے ہر خطے کا ایک اپنا مذہب ہو تا ہے، جسے وہ بعد میں دوسرے خطوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی بات میں وزن تھا، لیکن نبی تو عام انسانوں سے علیحدہ تھے، انھوں نے تو معجزات بھی دکھائے تھے ؟ اس پر اس نے جواب دیا نبیوں نے شعبدہ بازیاں کر کے دکھائی سے علیحدہ تھے، انھوں نے تو معجزات بھی دکھائے تھے ؟ اس پر اس نے جواب دیا نبیوں نے شعبدہ بازیاں کر کے دکھائی

ہوں گی جو آج کے لوگ بھی کرستے ہیں۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھااس کی باتوں کو جھٹلانے کا،اور ویسے بھی اس کی باتوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دل میں سوفسم کے سوالات اٹھنے لگے کہ خدا ایک ہے تو اتنے سارے مذاہب کیوں ؟اگر قران ہی سچی کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کرتے وقت ہی کیوں نہ ایک کتاب دے دی؟ کیوں کبھی تورات، کبھی زبور، کبھی انجیل اور کبھی قران اتار تارہا؟ اور ان ساری کتابوں کے باوجود بھی انسان تو نہیں سدھر سکا؟ قورات، کبھی زبور، کبھی انجیل اور کبھی قران اتار تارہا؟ اور ان ساری کتابوں کے باوجود بھی انسان تو نہیں سدھر سکا؟ گی اور ان نبک لوگوں کے کارنامے بھی کھل کر سامنے آنے لگے۔

میرے گھر میں صرف میرے بھائی کو پہتہ ہے۔ویسے بھی میرے گھر میں میری مال کے سواکوئی مذہبی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ چند دوستوں کو پہتہ ہے۔

# پھر پیتہ نہیں کب سب طرف اسلام نافذ ہو گیا

### نگارجہاں

| تركاسلام | ذريعةً معاش | رہائش  | وطن     | تعليم    | جنس  | عمر    |
|----------|-------------|--------|---------|----------|------|--------|
| ;        | ملازمت      | امریکہ | پاکستان | گر يېويپ | عورت | 21 سال |

بچپن آپاصفیہ کے گھر سپارے پڑھنے، اتوار کوماں بی کے ساتھ چر جی جاتے اور تقریبا ہر روز سامنے والے لالہ بی کے گھر کی خوا نین کو پوجا گھر میں عبادت کرتے دیکھنے گذرا۔ پھر پہتہ نہیں کب سب طرف اسلام نافذہو گیا۔ ماں بی کے چرچ جانا چھوڑ دیا اور لالہ بی کے گھر میں پوجا گھر کی جگہ جائے نمازوں نے لے لی۔ میں مڈل سکول میں تھی کہ ماں بی کو اردو پڑھنے کا شوق ہجے اردو پڑھنے کا شوق ہوا اور ابا بی گھر میں اسلامی کہا بیں لانے گے، ماں بی پر اسلام کی دھاک بھانے کو۔ پڑھنے کا شوق ہجے بھی تھا اس لیے میں نے بھی وہ کتابیں پڑھیں۔ ناسمجھی کا دور تھا پچھ سمجھ آیا پچھ نہیں۔ اس زمانے میں گل بکا کہل اور کوہ تانے کا جن، الف لیا چالیس چور جیسی بہت می کہانیاں پڑھی تھیں۔ مذہبی کہانیاں خاص طور پر قصص ال انبیا بھی و لیک تی کئیں۔ ابا بی سے پوچھا تو عقیدے ایمان اور دین کی عزت واحتر ام پر زور دار لیکچر ملا کہ بغیر سوال جو اب کے ایمان کا درجہ بہت اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد ان سے پچھ اور پوچھنا بیکار تھا، اس لیے کتابوں سے پوچھنا شروع کیا اور وہ سب پچھ بھی درجہ بہت اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد ان سے پچھ اور پوچھنا بیکار تھا، اس لیے کتابوں سے پوچھنا شروع کیا اور وہ سب پچھ بھی پڑھ ڈالا جس کی سخت ممانعت تھی۔ دوبارہ چرچ گئی وہاں سے بائبل لے کر پڑھی۔ لالہ جی کے گھرسے گیتالی۔ سب سے پڑھ ڈالا جس کی سخت ممانعت تھی۔ دوبارہ چرچ گئی وہاں سے بائبل لے کر پڑھی۔ لالہ جی کے گھرسے گیتالی۔ سب سے

ایک ہی جواب ملا۔۔سب انسانوں بلکہ صرف مر دوں کی لکھی کہانیاں ہیں جوعور توں کواپنے تابع رکھنے کے لیے گڑھی گئی ہیں۔

فیصلہ اس دن ہوا جس دن اباجی کو ماں جی سے یہ کہتے سنا کہ عورت پر شوہر کی تعظیم اس حد تک فرض ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں جاسکتی؛ اپنے مال باپ کے گھر بھی نہیں۔ اور پھر اکیس بائیس سال کی عمر میں پہلی جاب ملنے پر میں نے اباجی کو ان کے اللہ کی امان میں دیا اور مال جی کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکل آئی، مذہب سے بھی۔ حصح اور حتمی طور پر تو نہیں کہہ سکتی لیکن شک اور سوالات بہت شر وع سے تھے۔ مکمل خیر باد شاید بھٹو کی پھانسی اور ضیا کی موت کے در میانی وقت کیا۔ جن کی میر می زندگی میں اہمیت نہیں، انھیں بتانے یا اطلاع دینے کی ضرورت نہیں سمجھی، ویسے تقریباسب کو پچھ نہ پچھ اند ازہ ہے۔ معلوم صرف ان کو ہے جن کی میر کی زندگی میں اہمیت نہیں۔ انھیں بتانے یا اطلاع دینے کی ضرورت نہیں سمجھی، ویسے تقریباسب کو پچھ نہ پچھ اند ازہ ہے۔ معلوم صرف ان کو ہے جن کی میر کی زندگی میں اہمیت ہے۔

# امی نے خوب تچینٹی لگائی

# سيده همااقبال

| تركاسلام | ذريعةً معاش   | ۰٫۲۲۳     | وطن     | تعليم     | جنس  | عمر    |
|----------|---------------|-----------|---------|-----------|------|--------|
| 2014     | يولس افسر ديئ | متحده عرب | پاکستان | بي ايس سي | عورت | 26 سال |
|          |               | امارات    |         |           |      |        |

فیس بک کے ایک گروپ میں میری ایک ملحد سے تلح کلامی ہوئی تھی۔ میں نے اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے سے پہلے دی تھیں۔ پھر اک بھلے شخص کو میری حالت پہترس آیا تواس نے مجھ سے دریافت کیا کہ تم نے دھمکیاں دینے سے پہلے اپنے مذہب کے متعلق پوری شخیق کی ہے؟ کیا تم واقعی پر یقین ہو کہ تمہارا مذہب سچاہے؟ کبھی مستند اسلامی کتب کا تنقیدی مطالعہ کیا ہے؟ کبھی اپنے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھاہے؟ جاؤاور اپنے مذہب کا پہلے بغور مطالعہ کرو اس کے بعد آکر علمی بحث کرو، علمی طریقے سے اختلاف کرو۔ مجھ یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے مذہب کی مستند ترین سمجھی جانے والی کتابیں کون سی ہیں؟ میں نے ان صاحب سے پوچھا کہ میں شخیق کیسے کروں، کون سی کتب کا مطالعہ کروں؟ انہوں نے مسلمانوں کی مستند ترین شمجھی جانے والی کتب کے اسکرین شارے دیے اور کہا کہ ان کا مطالعہ کروں؟ انہوں نے مسلمانوں کی مستند ترین شمجھی جانے والی کتب کے اسکرین شارے دیے اور کہا کہ ان کا مطالعہ کروں؟ انہوں نے میں نے طبقات ابن سعد کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور اسلام سے میری بیز اری وہیں سے شروع ہوئی۔

ان دنوں میں ایاز نظامی کے بہت خلاف تھی، میں جاہل مسلمانوں کی طرح ان پر طنز کرنا گالم گلوچ کرنا مگر اس سب کے باوجو د جب میں سوالی بن کر ان کے پاس گئی کہ مجھے طبقات ابن سعد کے لنکس در کار ہیں تو انہوں نے خوش دلی سب کے باوجو د جب میں سوالی بن کر ان کے پاس گئی کہ مجھے طبقات ابن سعد کے لنک دیے اور کہا کہ بیٹا اب لنکس لیے ہیں تو ان کا مطالعہ بھی کرنا، ان کتب کے مطالعہ کے بعد میں سیدہ ہما اقبال سے اب سابقہ رویے کی تو قع نہیں رکھوں گا۔

اپنے گھر والوں کو دو سال پہلے ہی بتا چکی ہوں، امی نے خوب بھینٹی لگائی۔ ایک مہینہ تک مجھ سے بات چیت چھوڑے رکھی اور اپنے اللہ میاں کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنی صفائیاں پیش کرتی رہیں کہ اللہ میاں میں نے اس کی ایسی تربیت ہر گزنہیں کی،میرے اللہ میں بے قصور ہوں میر اکوئی قصور نہیں مجھے اس کے کیے کی سز امت دیجیے گا۔

# شیعہ ہو کر الحاد کی طرف جانے کاراستہ بہت آسان ہے

# عبدالهادي

| تركاسلام | ذىيعةً معاش | رہائش    | وطن     | تعليم | جنس | عمر    |
|----------|-------------|----------|---------|-------|-----|--------|
| 2007     | تجارت       | هندوستان | بإكستان | ایفاے | مرد | 40 سال |

میرے ٹیچر عرب کے باشندے تھے جو ہیں سال کی عمر میں 1945 میں مدینہ سے ایک آدمی کو قتل کرکے بھاگ آئے تھے۔ وہ شاعر تھے، شیعہ عالم تھے اور لا تعداد مریدین و عقیدت مندوں کے ہیر تھے۔ ان کا چو نکاد سے واللہ تعارف ان سے ایک گفتگو کے دوران ہوا۔ میں ان سے سبق پڑھ رہا تھا اور وہ ساتھ میں اپنے دوست سے واقعہ افک پر بات کررہے تھے۔ جب بات یہاں پر بہنچی کہ نبی نے کہا کہ تم میں جو اہل ایمان ہے، وہ عائشہ کی پاکدامنی کی گواہی نہ دے تو میں جو اس وقت بارہ سال کا تھا، حجمت سے بول پڑا کہ شاہ جی! پھر کیا ہے ایمانوں سے نبی نے گواہی لینی تھی؟ اتنی سی بات پر انھوں نے مجھے زمین سے اٹھا کر کرسی پر بٹھا لیا اور پھر تاحیات اپنا علم مجھ سے شیئر کرتے رہے۔ انھوں نے مجھے تھے دیا بڑا عقیدت مند ہو گا۔ جن لو گوں کو معاملات کی سمجھ آجاتی ہے، وہ عالات و واقعات سن کر متیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت عاصل کر لیتے ہیں۔ ان کے مریدین اس کو شاہ جی کی کرامات سمجھتے تھے، عالاں کہ وہ واقعات کا منطقی انجام ہو تا تھا۔ مجھے حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کے مریدین اس کو شاہ جی کی کرامات سمجھتے تھے، عالاں کہ وہ واقعات کا منطقی انجام ہو تا تھا۔ مجھے اس وقت بڑی چیرت ہوئی تھی جب شاہ جی ایک بندے کو ٹانگ کے در د سے نجات دلانے کے لیے دم کر رہے تھے۔ میں اس وقت بڑی جیرت ہوئی تھی جب شاہ جی ایک بندے کو ٹانگ کے در د سے نجات دلانے کے لیے دم کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ شاہ جی در د تو مجھے بھی ہورہا ہے، مجھے بھی دم کر د یجیے۔ انھوں نے کہا یہ دم عقید سے مندوں کے لیے ہے اور

آرام بھی صرف عقیدت مندوں کو ہی ملے گا۔ شاہ جی نے کہا کہ میں توخود "بروفن" کی گولیاں کھا تاہوں ٹانگ کی درد کے لیے۔ ایسی بظاہر حچیوٹی حچیوٹی باتوں سے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ پھر میں ان کے ساتھ مجلس سننے کے لیے بھی جا تا تھا۔ وہاں میں نے شیعہ ذاکرین کو ذاتی طور پر شاہ جی سے گفتگو کرتے دیکھا، جن میں طالب جو ہری، گلفام حسین ہاشی، غضنفر عباس تونسوی، محسن نقوی، تاج دین حیدر جیسے نام شامل ہیں۔میرے استاد شاہ جی کہتے تھے کہ یہ حالاک لوگ ہیں اور مذہبیوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔میر اذاتی خیال ہے کہ شیعہ ہو کر الحاد سے جانے کاراستہ کافی آسان ہے اور اس کی وجہ شیعہ مسلک میں سوچنے اور تنقید کرنے کی آزادی ہے، کیوں کہ آپ ان میں جب ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ، معاویہ وغیرہ پر تنقید کرنے کے لیے اسلامی کتب، صحاح ستہ کا سہارا لیتے ہیں تو انھی کتب میں آپ کو پیغمبر اسلام، علی، حسن، حسین وغیرہ کے بالات وواقعات بھی مل جاتے ہیں۔جب میں نے ابو بکر ،عمر ،عثمان وغیرہ کے تنقیدی فار مولے کو پیغمبر اسلام، علی وغیرہ پر لا گو کیا کہ پنجمبر اسلام نے بنو قریضہ کے نوسولو گوں کو کیوں زنج کیا؟ علی نے توہین رسالت کے جرم میں ایک انسان کو کیسے زندہ جلا دیا؟ نبی کی شادیاں، لونڈیاں، غلام، وحی کی بروفت ٹائمنگ، ناسخ ومنسوخ اور اسی طرح کی دیگر سینکڑوں باتیں جب میں نے اپنے استاد سے شیئر کیں توانھوں یہ کہہ کر کہ حقیقت ایسی ہی تلخ ہوتی ہے ، مہر تصدیق ثبت کر دی۔ عقلمند دیگ کے حاول کا ایک دانہ ہی چیک کرتے ہیں اور دیگ کی پوری سجائی ان کے سامنے بے نقاب ہو جاتی ہے۔اس کے بعد میں نے زندگی عقلی بنیادوں پر استوار کرنے کی کوشش کی۔اس کے بعد اگر میر ابیٹا حیت سے گر کر مرتجی گیاتومیں نے اسے اپنی لاپر واہی قرار دیا،نہ کہ ان دیکھی قوتوں کی کارستانی۔

# شر وع میں یہو دی اور صیہونی سازش لگی

# عبزيزملر

| تركاسلام | ذريعةً معاش | ۰٫۲۲۳ | وطن     | تعليم      | جنس  | عمر    |
|----------|-------------|-------|---------|------------|------|--------|
| 2015     | كاروبار     | ناروپ | پاکستان | گر پچو پیٹ | مر د | 38 سال |

میں سنی مسلم گھرانے میں پیدا ہوالیکن مذہبی لحاظ سے ایسی کوئی پابندی دیکھنے کو نہیں ملی۔ مبھی کسی اعتبار سے زور زبر دستی نہیں کی گئی لیکن اس کا ہر گزیہ مطلب بھی نہیں ہے کہ یہی بات موجب ترک مذہب بنا بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ مذہب اور ان سے متصل شخصیات کی جو سنی سنائی باتیں اس وقت سامنے آتی تھیں، ان کی وجہ سے محبت میں اس قدر اضافہ ہوا کہ اکثر او قات تونام سنتے ہی فرط جذبات میں آئکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ خیر انٹرنیٹ سے روشاس ہوااور گھر بیٹے باہر کی دنیاکا پیۃ چلناشر وع ہوا کہ دنیامیں اور کیا کیا ہورہاہے۔ 2009 میں سائنس کی طرف کچھ رجحان ہواتو بہت ہی ڈاکیو منٹریز دیکھیں، خاص طور پر کا نئات اور اس کی ابتدا کے متعلق، زمین پر زندگی اور اس کی ابتدا سے متعلق، لیکن اس کااثر مجھ پریہ ہو تا تھا کہ میں اضیں دیکھ کرخوش ہو تا تھا کہ سائنس بھی خدا کی قدرت کو بی آشکار کر رہی ہے۔ اس کے باوجو د ایک خلش سی دل میں محسوس کرتا کہ آخر سائنس خدا کا اقرار کیوں نہیں کرتی؟ وہ ہمیشہ اپنا تجزیہ آپ کے سامنے چھوڑ کر فیصلہ آپ پر ہی کیوں چھوڑ دیتی ہے؟ خیر وقت گذرتا گیا لیکن میرے ایمان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑالیکن ایک بات میں نے ضرور محسوس کی کہ آئکھیں بند کرکے سوچنے اور سیجھنے کے روایتی انداز میں تبدیلی آر ہی تھی۔ میر اذبین اب ہربات کو من وعن قبول کرنے سے انکار کر رہا تھا، خواہ وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی؛ حتی کہ میں ان باتوں پر کاؤنٹر سوال اٹھانے لگا تھا لیکن پھر بھی یہ سوالات اس قابل نہیں سے کہ میر ایمان پر فرق ڈال سکیں، اس کی وجہ جو مجھے اب سمجھ میں آتی ہے وہ یہ تھی کہ میر اتعلق بھی ان 90 فیصد مذہبیوں میں جو ایمان پر فرق ڈال سکیں، اس کی وجہ جو مجھے اب سمجھ میں آتی ہے وہ یہ تھی کہ میر اتعلق بھی ان 90 فیصد مذہبیوں سے تھا جو ایہ نے بیان پر فرق ڈال سکیں، اس کی وجہ جو مجھے اب سمجھ میں آتی ہے وہ یہ تھی کہ میر اتعلق بھی ان 90 فیصد مذہبیوں سے تھا جو ایہ نے نظر ہرب کی اصل core سے بلد تھے۔

2013 عور پر۔ ان کروپس میں ایک ایک اسلامی تعلیمات کاذکر ہوتا تھاجواب سے پہلے میر ہے وہ ہم و گمان تک میں نہیں تھا۔ شروع میں ، میں گروپس میں ایک ایک اسلامی تعلیمات کاذکر ہوتا تھاجواب سے پہلے میر ہے وہ ہم و گمان تک میں نہیں تھا۔ شروع میں ، میں نے ایک باتوں کو یہودی اور صیبونی سازشیں سمجھ کر نظر انداز کر تارہا کہ یہ سب بھی اب کہ عرض کر چکاہوں کہ میر ہے متجسس ذہن میں اب کسی چیز کی اصل تک چہنچنے کا عذبہ پیدا ہو چکا تھا ، اس لیے ان حقائق کو بھی پر کھنے کی ٹھائی ، ان باتوں کی تصدیق ان حوالوں سے کی جو ان گروپس میں دی عبد اہو چکا تھا ، اس لیے ان حقائق کو بھی پر کھنے کی ٹھائی ، ان باتوں کی تصدیق ان حوالوں سے کی جو ان گروپس میں دی عبد ہونی سب من وعن درست تھیں ، بس فرق یہ عبد اربی تھیں اور میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب میں نے دیکھا کہ وہ سب کی سب من وعن درست تھیں ، بس فرق یہ تھا کہ اسلامی کتابوں میں ان باتوں کو شوگر کوٹ کیا گیا تھا۔ تقریباً ایک سال کے عرصے میں مجھے ایک ایک چیزیں پڑھنے کو ملیس کہ میرے ایمان کی دھیواں اڑ گئیں اور مجھ پر یہ عیاں ہو گیا کہ اول تو کوئی خدا نہیں ہے ، اگر کوئی ہے بھی تو اسلام ملیس کہ میرے ایمان کی دھیوں کا وقت کرون کی شہرے ایمان کی دھیوں کا وقت کی لیمان ہو گیا کہ اول تو کوئی خدا نہیں ہو سکتا ہے ، جے اپنی بات منوانے کے لیے اپنی علیہ عورت کیا گیا تھی کیا ہو تا بایک ہی دو سری مخلوق کا قتل کروانا پڑے یاغلام بنوانا پڑے (توبہ 29)؟

مذہب جچوڑ دینے کے بعد تمام مذہبی خرافات سے اب میں دور ہوں۔ زندگی کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ میر اپیدا ہونامیر می شروعات تھی اور میر امر نااختیام، نہ بیہ کوئی خوشی کی بات ہے اور نہ کسی خوف کا موجب۔ سب سے اہم بات، جو بھی کرتا ہوں، اچھا کہہ لیں یابرا، اپنے آپ کو ذمہ دار جانتے ہوئے اور اس وثوق کے ساتھ کہ میں ایسا سوچنے اور کرنے کے لیے میں کسی مذہبی تعلیم کامختاج نہیں۔

# میں پہلے سمجھتی تھی کہ ملاجھوٹ بولتے ہیں لیکن.....

### ہانیہ حنان

| تركاسلام | ذرريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم  | جنس  | عمر    |
|----------|--------------|---------|---------|--------|------|--------|
| ?        | طالب علم     | پاکستان | پاکستان | ایم اے | عورت | 22 سال |

میں ملحد نہیں ہوں، میری تلاش ابھی جاری ہے۔ میں اسلام کے بہت سے ظالمانہ قانون کے سبب کنفیو ژڈ ہوں، بطور خاص پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہوئے اور ایک لڑکی ہونے کے ناطے مجھے اسلامی قوانین اور لوگوں کا منافقانہ رویہ میرے مستقبل کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ محسوس ہوتا ہے۔

میں پہلے یہ سمجھتی تھی کہ یہ ملا جھوٹ بولتے ہیں، اسلام ایسا نہیں ہوگالیکن جب میں نے قرآن کو ترجے کے ساتھ پڑھاتوسب وہی باتیں وہاں مجھے دکھائی دیں جوعور توں کے بارے میں ہم شروع سے سنتے چلے آئے ہیں۔اس ملک میں جینا بہت مشکل ہے، حتیٰ کہ ہمارے بنیادی حقوق تک یہاں میسر نہیں ہیں، تعلیم تک ہم بہت مشکل سے حاصل کریاتے ہیں لیکن کیا یہ صرف میری کہانی ہے یااس ملک میں رہنے والی ہر لڑکی کی داستان یہی ہے ؟

# تم ایک گور کھ د ھنداہو

#### ريحان

| تركاسلام | ذىيعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم                | جنس | عمر    |
|----------|-------------|---------|---------|----------------------|-----|--------|
| 2014     | طالب علم    | پاکستان | پاکستان | الیکٹرک<br>انجینٹرنگ | مرد | 18 سال |

جب سے ہوش سنجالا، ذہن میں طرح طرح کے سوالات اٹھتے رہتے تھے۔ان دنوں ملاں فرقہ واریت کوخوب ہوا دے رہے تھے،لیکن میں سوچتا تھا کہ سب مسلمان برابر ہیں، فرقہ کی بناپر کسی سے نفرت کرنااچھانہیں۔ مجھے مذہب سے خاصالگاؤتھا، کیوں کہ میری پرورش ایک مذہبی گرانہ میں ہوئی تھی۔ میں نے قرآن مجید ناظرہ بھی ہیں ہی پڑھ لیا تھا۔ میرے ذہن میں بچپن سے یہ سوال گردش کررہاتھا کہ اللہ کون ہے، کیا ہے اور کہاں ہے؟ مگر کبھی بھی میں تسلی بخش جواب نہ ڈھونڈ پایا۔ اس کے علاوہ مجھے موسیقی سے بھی خاصالگاؤتھا۔ نفرت فتح علی خان کی قوالی "تم ایک گور کھ دھندا ہو" بڑے شوق سے سنتا تھا۔ پھر میں نے سنا کہ موسیقی حرام ہے، مجھے مولوپوں سے نفرت سی ہوگئے۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ ملاں جاہل ہیں اور اسلام کو غلط صورت میں پیش کرتے ہیں۔ میں نے قرآن کے ترجمہ اور تفسیر کی کلاس لینی شروع کردی۔

اس سے قبل میر اایک ذاتی نظریہ بن چکا تھا کہ "سب انسان بر ابر ہیں، ہرکسی کو اس کا مذہب اتناہی عزیز ہوتا ہے جتنا ہمیں اسلام عزیز ہے، اور اللہ سب نیک انسانوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ "لیکن جب میں نے قر آن کا مطالعہ کیا تو میں نے اسے اپنے نظر بے کے بالکل بر عکس پایا۔ قر آن میں قتل وغار تگری کی آیات دیکھ کر میں بددل ساہو گیا۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ایسا مذہب کیوں کرحق ہو سکتا ہے جس کے قبول نہ کرنے پر جنگ اور فدیہ کا سامنا کرنے پڑے اور چھوڑ نے پر قتل کیا جاتا ہو۔ پھر معلوم ہوا کہ یہ ملال حضرات بالکل اسلامی ہیں اور حقیقی اسلام ہی کی پیداوار ہیں۔ وہ وقت میرے لیے کسی دما فی عذا ہے ہم نہیں تھا۔ اس کے بعد مجھے اسلام کی دیگر تعلیمات سے بھی نفرت سی ہوتی گئی۔ میں نے کسی نئے مذہب کی تلاش نہیں کی بلکہ میں نے فیصلہ کیا کہ چپ چاپ لبرل اور سیکولر نظریات کو اپنالیتا ہوں اور ایسانی کیا۔

میر اسائنس میں خاصالگاؤتھا۔ جب کالج میں گیاتو وہاں سائنسی علوم میں کافی دلچسپی رہی۔ یہاں مجھے نظریہ ارتقا اور کائنات کی تخلیق کو سمجھنے کاموقع ملا۔ اس متعلق میں نے چند کتابیں پڑھیں اور ڈاکیو منٹریز دیکھیں۔

پھر ایک دن میر ارابطہ اس فیس بک انڈر ورلڈ سے ہو گیا۔ یہاں میں نے اپنے جیسے بے شار ہم خیال دوستوں کو پایا۔ میر احوصلہ بڑھا کہ میں ایساسو چنے والاا کیلا نہیں ہوں۔ بس میں ملحد ہو گیا۔

میرے گھر میں سالگرہ نہیں منائی جاتی تھی، میں نے اپنی سولہویں سالگرہ کالجے کے دوستوں کے ساتھ دھوم دھام اور پُرجوش طریقے سے منائی۔

اب میر امانناہے کہ اپنی خوشی اور دوسروں کی خوشی ہی حقیقی زندگی ہے۔اس مختصر زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ تمھارانام رہتی دنیاتک باقی رہے۔حیات بعد الموت اور جنت محض ایک حجھانساہے۔

# میرے ایک قریبی دوست کے کزن کااس مولوی نے ریپ کیا عبارف کریم

| تركاسلام | ذىيعةً معاش         | رہائش | وطن     | تعليم             | جنس | عمر    |
|----------|---------------------|-------|---------|-------------------|-----|--------|
| <b>;</b> | 7ئى ئى<br>كنسائىنىڭ | ناروپ | پاکستان | ایفاے،<br>ٹیکنیکل | م د | 29 سال |

میں احمدی تھا۔ شاید ۱۰ سال کا ہوں گا جب مسجد میں ایک قادیانی مولوی نے تربیتی کلاس کے دوران بچوں کی چھترول شروع کر دی۔خود کر تا توالگ بات تھی کہ یہ تو یا کستانی کلچر کامعمول ہے، مگروہ خبیث دوسرے بچوں سے پٹوائی کروا تا تھا،مطلب صحیح اسلامی غنڈہ تھا۔ پھر اسی دوران میرے ایک قریبی دوست کے کزن کا اس نے ریپ کیا۔معاملہ گھر والوں سے جماعت تک گیا مگر انہوں نے کوئی ایکشن نہ لیا۔ بھلا اسلام میں بچوں کے حقوق کہاں ہیں جو وہ اسے تحفظ و انصاف فراہم کرتے۔بس تب سے مسجد ومذہب دونوں سے کنارہ کشی اختیار کرلی۔ بعد میں عمر کے ساتھ ساتھ اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد اسے مکمل ترک کر دیا۔ یعنی پہلے اسلامی عمارات و مقامات کو ترک کیا اور بعد میں دین اسلام کو۔

### They will disown and may kill me for being an apostate

| تركاسلام      |       |         |         | تعليم             |     | عمر    |
|---------------|-------|---------|---------|-------------------|-----|--------|
| 26 سال کی عمر | تدريس | پاکستان | پاکستان | ایفاے،<br>ٹیکنیکل | م د | 37 سال |

The members of my family are unaware of the fact that I am an atheist. I have never revealed it to them because I know that if I do so, they will disown and may kill me for being an apostate

I started questioning the existence of God when I was at the primary school. The first question that arose in my mind, was "If God is the creator of everything then who created Him?". My parents and teachers couldn't give me a satisfactory answer. In the subsequent years, I made a thorough study of Islam that convinced me of its baselessness. In 2005, a devastating earthquake hit our area. Thousands of people lost there lives and many others got injured. Most of them were children. The Molvies declared this natural calamity A

SCOURGE OF GOD. At that point, I decided to leave Islam for good

# سب گول مال ہے قسیم

| تركاسلام | ذرريعةً معاش | رہائش  | وطن     | تعليم | جنس  | عمر    |
|----------|--------------|--------|---------|-------|------|--------|
| 2015     | ملازمت       | مليشيا | پاکستان | ایفاے | مر د | 27 سال |

پاکستانی فری تھنکرس گروپ کی تقریباً تمام اہم پوسٹ کوپڑھ کر حقیقت کا ادراک ہوا۔ ان پوسٹ کو کر اس چیک کرنے کے لیے اسلام کی بنیادی کتابوں تک پہنچا، توپیۃ چلا کہ سب گول مال ہے۔ ابھی گھر والوں کو اس بارے میں نہیں بتایا ہے۔

# پھر ہمارے علاقے میں انٹر نبیٹ کی سہولت آئی

# باسط عسلي

| تركاسلام | ذرريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم | جنس | عمر    |
|----------|--------------|---------|---------|-------|-----|--------|
| 2012     | كاروبار      | پاکستان | پاکستان | میٹرک | مرد | 45 سال |

میرے والد ایک ملحد مار کسٹ ہیں ، بجین ہی سے انہوں نے ذہن میں سوالات ڈال دیے تھے اور گھر میں زیادہ مذہبی ماحول بھی نہیں تھا۔ اس طرح اللّٰہ کے بارے میں مذہب کے بارے میں اکثر سوچتا تھا، لیکن جو ڈر معاشرے اور ا سکول سے دماغ میں قائم تھا، اس کی وجہ سے بہت عرصے تک مسلمان رہا۔ کئی بار سوچتا کہ کچھ نہیں ہے، سب جھوٹ ہے لیکن پھر توبہ کرتا کیوں کہ مجھے مذہب کے بارے میں معلومات نہیں تھی، پھر ہمارے علاقے میں انٹرنیٹ کی سہولت آئی، جس سے مجھے جر اُت تخفیق اور ارتقافہم و دانش جیسے بہج مل گئے اور وہی سے مجھے حقیقت کا مکمل علم ہو گیا۔ ان فور موں پر آنے کے بعد مجھے مذہب ترک کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔

ایک بھائی ہے، وہ بھی مذہب کو نہیں مانتے لیکن کھل کر اظہار نہیں کرتے، میرے بیچے بھی میری طرح سوچ رکھتے ہیں، میری وا نف ایک ان پڑھ اور سادہ خاتون ہے، اسے ہمارے مذہب کے چھوڑنے سے کوئ مسکلہ نہیں ہے بلکہ وہ میری تبدیلی سے بہت خوش ہے۔

# میں نقدیر پریقین نہیں رکھتا

# عسلى تساسم

| تركاسلام | ذىيعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم  | جنس | عمر    |
|----------|-------------|---------|---------|--------|-----|--------|
| 2016     | طالب علم    | پاکستان | پاکستان | سی اے  | مرد | 21 سال |
|          |             |         |         | (جاری) |     |        |

اسلام چھوڑنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں تقدیر پریقین نہیں رکھتا۔ مجھے یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر اللہ نے ہمارے مقدر میں جہنم ہی لکھ دیاتو پھر میر آلچھ کرنا یانہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ پھر چونکہ بچپن سے تقابل ادیان پر مشتمل کتابیں پڑھا کر تاتھا، چنانچہ یہ شک مزید طاقتور ہوتا گیا اور بالآخر ترک اسلام کر دیا۔ میرے گھر کے لوگ کافی مذہبی ہیں، اس لیے احتیاطاً انھیں اپنے بارے میں نہیں بتایا ہے۔

ایمان زیادہ ضروری ہے یا ایمانداری؟

# خواحب عساكف محسود

| تركاسلام | ذىرىعة معاش        | رہائش   | وطن     | تعليم       | جنس | عمر    |
|----------|--------------------|---------|---------|-------------|-----|--------|
| 2012     | الیکٹرک<br>انجینئر | برطانيه | پاکستان | گر پیچو پیٹ | مرد | 37 سال |
|          | الجبينر            |         |         |             |     |        |

2012 میں ہمارا ایک فیس بک فورم ہوتا تھا مسلم سکیپٹکس، جن کے ایڈ منز میں سے ایک میں بھی تھا۔اہل ایمان، منشکک، اور ملحد ایک تناسب میں ایڈ من تھے۔ اک دن ایک سکیپٹک دوست نے سوال کیا؛ ایمان زیادہ ضروری ہے یا ایمانداری؟ میر اجواب تھا ایمانداری۔بس اس کے بعد سے میں سکیپٹک ہی ہوں۔

# يزيداور محمد مين كيافرق تھا؟

# ابراہیم اقبال

| تركاسلام | ذرريعةً معاش | رہائش  | وطن     | تعليم | جنس | عمر |
|----------|--------------|--------|---------|-------|-----|-----|
| ;        | تدريس        | امریکہ | پاکستان | ?     | مرد | ;   |

اسلام سے متنفر ہونے کی وجہ اسلام کا عور توں سے ذلت آمیز سلوک۔ایک دن میں مفتی جعفر حسین صاحب کی کتاب "سیر ت امیر المومنین" پڑھ رہا تھا جس میں اسلامی جنگ بنو قریظہ میں سارے مر دوں کو قتل کرکے عور توں اور بچوں کو اسیر کرنے کے واقعہ نے مجھے جھنجھوڑ دیا، میں نے واقعہ گر بلا پر سوچا جس کی وجہ سے میں نے ہمیشہ یزید اور اس کے باپ پر لعنت کی، مگر جنگ بنو قریظہ کا حال پڑھ کر میں نے سوچا یزید اور محمد میں کیا فرق تھا؟ یزید نے تو پھر بھی ایک سال بعد نبی زادیوں کو رہا کرے عزت کے ساتھ ان کے وطن مدینہ بھیج دیا تھا۔ رہی سہی کسر "جر اُت تحقیق" اور "پاکستانی فری تھنکرز" نے یوری کر دی۔

# قا تل بھی رشتہ دار <u>نکلے</u>

# نو شين اعوان

| تركاسلام | ذ ريع معاش | رہائش   | وطن     | تعليم                   | جنس  | عمر    |
|----------|------------|---------|---------|-------------------------|------|--------|
| į.       | طالب علم   | پاکستان | پاکستان | ایم بی بی ایس<br>(جاری) | عورت | 23 سال |

شروع سے ہی مذہب کو اتنی اہمیت نہیں دی مگر تین سال پہلے میر ہے انکل کوجو دم درود کرتے تھے، دیوبندیوں نے گولی مار دی۔ قاتل بھی رشتہ دار نکلے، جو کچھ احمدی اور شیعہ حضرات کو بھی قتل کر چکے تھے۔ خو داسٹڈی کی توحقیقت کے پاس ہوتی گئی۔

# آخر معافی تلافی سے جان بخشی ہوئی

# شانی حنان

| تركاسلام | ذريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم | جنس | عمر    |
|----------|-------------|---------|---------|-------|-----|--------|
| 2013     | بے روز گار  | پاکستان | پاکستان | بي اك | مرد | 27 سال |

خدا کی ذات پر عجیب عجیب خیالات آتے تھے کہ وہ کیا ہے کیوں ہے کس نے بنایا اسے؟ اس کے علاوہ رسول اللہ کی سیرت سے کچھ باتیں جو ان کی ذات سے دل کھٹا کر رہی تھیں۔ اس کے بعد" ارتقائے فہم و دانش"سے" جر اُت تحقیق" تک رسائی ہوئی تومذہب سے چھٹکارا حاصل ہوگیا۔

میری منگیتر کو میرے خیالات کے بارے میں پتہ ہے اور وہ بھی دہریہ ہے۔ پچھ عرصہ قبل رشتے داروں میں بات پچھ کھی جس سے بہت تعلقات خراب ہوئے، آخر معافی تلافی سے جان بخشی ہوئی۔ ابھی پچھ قریبی دوست اور رشتے دار ہی جانتے ہیں۔

# جس سے شادی ہواسے بھی ملحد بنادوں

#### نداراجيوت

| تركاسلام | ذرريعةً معاش | رہائش | وطن     | تعليم | جنس  | عمر    |
|----------|--------------|-------|---------|-------|------|--------|
| 2014     | ڈا کٹر       | چين   | پاکستان | ;     | عورت | 27 سال |

میر اگھرانہ اتنامذہبی مجھی نہیں رہالیکن پھر بھی مجھے سوال کرنے کی عادت تھی، مجھے چپ کرا دیا جاتا تھا۔ جیسے جیسے بڑی ہوئی تو عورت کولے کے اسلام پر سوال کرنے گئی۔ خبریں پڑھتی تھی تو جہاد، خون خرابہ دیکھ کر مجھے تجسس ہوا کہ اسلام کو پڑھوں تا کہ اصلیت جان سکول۔ فیس بک پر ایک گروپ تھا" پاکستان لبرل پارٹی"؛ وہ جوائن کیا۔ وہاں چنگیز

صاحب تھے، ان کی پوسٹ پڑھتی تھی اور حوالے سرچ کرتی تھی۔ ایسے پھر ایک دوست نے اس گروپ بینی" پاکستانی فری تھنکرز" کالنک دیا۔ باقی اپ سب کی کرپاہوئی اور پڑھنے کو ملا تومیرے دلیل مضبوط ہوتے گئے، اتناعرصہ نہیں لگا اسلام چھوڑنے میں۔ باقی نالج کی کمی تھی جواس گروپ سے لیتی ہوں۔ مجھے ایک سال ہو گیا ہے اس گروپ میں، بہت کچھ سکھنے کو ملتا ہے۔ میں کچھ عرصہ خاموش ریڈررہی، اب کمنٹ کرتی ہوں۔

دوستوں کو علم ہے، بہنوں کو بھی، لیکن سب لبرل ہیں، کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ میڈیکل کی ہی کتابیں پڑھیں، جس سے اسلامی میڈیکل کا پتہ چلا۔ اسلام چھوڑنے کے بعد تبدیلی ہے اسٹی کہ میں عبادت کی ٹینشن سے آزاد محسوس کرتی ہوں اور نسبتازیادہ ماں باپ کا خیال کرتی ہوں کہ یہ بس ادھر ہی ملنے ہیں۔ اپنی زندگی کو زیادہ بہتر بنار ہی ہوں۔ دو سال سے ملحد ہوں اور اب یہی مقصد ہے جس سے شادی ہواسے بھی ملحد بنادوں۔

# اسلام کی زیاد تیوں اور مظالم سے میں باغی ہو گیا

# سهيل احميد

| تركاسلام | ذريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم     | جنس | عمر    |
|----------|-------------|---------|---------|-----------|-----|--------|
| ;        | طالب علم    | پاکستان | بإكستان | انٹرمیڈیٹ | مرد | 18 سال |

میں سندھ کے علاقے تھر کے کسی گاؤں میں پیدا ہوا۔ والد محترم بہت اچھے انسان ہیں، وہ بیچارے زیادہ پڑھے کھے نہیں ہیں لیکن بیس سال کی عمر سے ریڈیو پر بی بی سی نیوز سن رہے ہیں اور پانچ وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ملائیت کے خلاف ہیں۔ آج اضیں جتنا علم ہے، شاید وہ ہمارے گاؤں کے بڑے بڑے افسر ان کو بھی نہیں۔ میں دو سال پہلے تک کڑ وہائی تھا، پھر میں نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا تو اسلام کی زیاد تیوں اور مظالم سے میں باغی ہو گیا اور آج بھی میں اللہ کے بھیے ہوئے بیمبر وں کے بارے شخیق کر رہا ہوں۔ ہاں، فیس بک پر میری جتنی پوسٹ ہیں، ان میں سے چند کو چھوڑ کر ساری میرے ذاتی تج بے پر مبنی ہیں۔

مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ کر مشت زنی کرنی جاہی

ومتياص احمسه

| تركاسلام | ذرريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم | جنس | عمر    |
|----------|--------------|---------|---------|-------|-----|--------|
| 2016     | كاروبار      | پاکستان | پاکستان | میٹرک | مرد | 23 سال |

میں حافظ قر آن ہوں۔ بحین میں قر آن کی وجہ سے بہت مار پڑی۔ میں نے اسلام کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ ہر جگہ بس ایک ہی ور د ہو تا تھا کہ اللہ دیکھ رہاہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن عملاً خدا کو ہمیشہ بے بس پایا۔ مجھے اس خدا کی عبادت کے لیے کہا جاتا جس کو بعد نماز جمعہ ہم چندے کی صورت میں بھیک دیتے اور دعا میں اسی سے رزق کی بھیک مائلتے تھے۔ میں نے مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ کر مشت زنی کرنی چاہی تو بھی ہمارا خدا اپنے گھر کا تقدس پامال ہونے سے نہ بچاسکا۔

دو سال سے میں جاوید چوہدری کے کالم کا دیوانہ بنا ہوا ہوں۔ ان کالمز کے ذریعہ مجھے کافروں سے پیار اور مسلمانوں سے نفرت ہوتی گئی۔

جب و قاص گورایااور سلمان وغیر ہ کواغوا کیا گیا، تب میں بید دیکھنے ملحدین کی مسجد میں گھس آیا کہ ان لو گوں کا کیا قصور ہے؟ یہاں آکر واپس نہ جاسکا۔ خدا کی حقیقت آپ کی تحریر وں نے بے نقاب کر دی۔ آپ میرے لیے ایک استاد اور محسن کا درجہ رکھتے ہیں۔

جب میں مسلمان تھاتو کی طرفہ سوچ رکھتا تھا۔ خواتین کو وہ اہمیت اور قدر مجھی نہ دے پایا جس کی وہ حقد ارہیں۔
دنیا کو دیکھنے کا اسلام کا ایک الگ ہی نظریہ ہے کہ کا فرلوگ اسلام اور مسلمانوں کو تباہ کرناچاہتے ہیں۔ لیکن اب میں اپنی ذات کا احتساب بھی کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کی ہر عورت آزاد ہو اور اس کی شروعات میں اپنے آپ سے کروں گا۔ اگر میری بیٹیاں ہوئیں تو اپنی تعلیم کے علاوہ ہر چیز میں وہ خود کو آزاد خیال کریں گی، خواہ کوئی ایکٹر س بنے، ڈانسر بنے یا معلمہ بنے، صرف ایک اچھی انسان ضرور بنے۔ I love you sir Amjad

# جتنا پڑھتار ہامذ ہبی کہانیاں جھوٹ کا پلندہ لگتی گئیں

# عسلی اسبد

| تركاسلام | ذىيعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم     | جنس | عمر    |
|----------|-------------|---------|---------|-----------|-----|--------|
| 2014     | ملازمت      | پاکستان | پاکستان | ایم بی اے | مرد | 34 سال |

میں عمر بھر ایک راتخ العقیدہ مسلمان رہا ہوں، ابتدا میں گھر انہ کچھ کچھ بر بیلوی خیالات رکھتا تھا، پھر دیو بندی نظریہ اختیار کیا، اس دور میں دوستوں اور ملنے والوں سے بحث اور مباحثے کے اور بر بیلویوں اور شیعہ حضرات کو قائل کرنے کی کوششیں کر تارہا۔ تقریباً پیچیس سال کی عمر اہل حدیث یاغیر مقلد / سافی ہو گیا، اب بر بیلوی، شیعہ اور دیو بندی قصے کہانیوں کو ماننے والے لگنے لگے۔ تقریباً پانچ سال پہلے یا ہو آنسرز پر غیر مسلموں کو تائب کرنے کی خاطر جوابات ویے شروع کیے، وہیں ملحد اور اگنوسٹک بھی ملے، ذاکر نائیک کی توجیہات سے انہیں مرعوب کرنے کی کوششیں کرتا رہا۔ پھر پھھ ناکامی محسوس ہونے پر خود قرآن کو شبھنے کے لیے ترجمہ تفاسیر کے علاوہ سیرت اور حدیث کا مطالعہ شروع کیا، تاکہ سوالات کا بہتر جواب دے سکوں، مگر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ جتنا پڑھتا رہا نہ ہبی کہانیاں جھوٹ کا پلندہ لگتی گئیں۔ ساتھ ہی جیالوجی، کو سمولوجی، اوولیوشنری، بائیولوجی وغیرہ کے علم کے حصول نے جو کہ اسلام کو سپا ثابت کرنے کی نیت سے ہی شروع کیا تھا، انھوں نے اسلام کو مکمل خیر آباد کہنے پر مجبور کر دیا، رہی سہی کسر" پاکستان فری شابت کرنے کی نیت سے ہی شروع کیا تھا، انھوں نے اسلام کو مکمل خیر آباد کہنے پر مجبور کر دیا، رہی سہی کسر" پاکستان فری شابت کرنے کی نیت سے ہی شروع کیا تھا، انھوں نے اسلام کو مکمل خیر آباد کہنے پر مجبور کر دیا، رہی سہی کسر" پاکستان فری شابت کرنے کی نیت سے ہی شروع کیا تھا، انھوں نے اسلام کو مکمل خیر آباد کہنے پر مجبور کر دیا، رہی سہی کسر" پاکستان فری

ماں باپ وغیرہ کو تو آگاہ نہیں کیا، کیونکہ عمر کے اس جھے میں وہ شاید اس کو سمجھنے کے قابل نہ ہوں۔ بیوی جو انتہائی سخت قسم کی مسلمان ہے، اسے کچھ اشارے دیے تھے گر اس کارد عمل جو کہ علیحدگی کی طرف جارہا تھا، دیکھ کر پیچھے ہٹ گیااور اب بظاہر مسلمان ہوں لیکن سوالات کی کھلجھڑیاں چھوڑ تار ہتا ہوں۔

# كاش اسلام كاگهر امطالعه نه كرتی

# نوٹاب شوکت عمسر

| تركاسلام | ذرريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم  | جنس  | عمر    |
|----------|--------------|---------|---------|--------|------|--------|
| 2007     | ملازمت       | پاکستان | پاکستان | ایم اے | عورت | 47 سال |

الله میاں کی محبت مجھے لے ڈونی۔ کاش اسلام کا گہر امطالعہ نہ کرتی تواس کے متضاد بیانات اور کمزور تصور جہاد پر نظر نہ پڑتی اور میں ترک اسلام نہ کرتی۔

میرے میاں اور بچوں کو پہتہے، باقی خاندان کو شک ہے۔

# اب جانوروں سے کر اہت محسوس نہیں ہوتی

# عننى حنان

| تركاسلام | ذريعةً معاش    | رہائش   | وطن     | تعليم              | جنس  | عمر    |
|----------|----------------|---------|---------|--------------------|------|--------|
| 2007     | سر کاری نو کری | پاکستان | بإكستان | ایم بی اے<br>فنانس | مر د | 47 سال |

حدیث سے پرویز نے جان چیڑائی اور قر آن کے نرالے مفاہیم کا بھی جب آی۔ ڈبلیو۔ لیس کی لیکسیکون کے ذریعہ ترجمہ کیا تو پرویز کا جھوٹ بھی کھل کر سامنے آگیا۔ تب قر آن کا سادہ ترجمہ بغیر ایمان کے پڑھنا شروع کیا کہ شکوک پہلے ہی پیدا ہو چیکے تھے۔ اسلام چیوڑ نے کی وجہ قران کا انداز بیان اور ایک بدو جیسی باتیں کرنا، اسلام میں تکریم آدم کی کمی اور پچھلے مذاہب اور لوک کہانیوں کو الہامی کلام گر داننا۔ سب سے بڑی وجہ کا کنات کے خالق ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجو دانتہائی ہو تکی باتیں کرنا۔

الحاد کے بعد میری زندگی بدل گئی، ہر وقت تسبیح اور نماز کی پریشانی اور اللہ کے ڈرکی بجائے ہر پل کا حساب خود رکھتا ہوں۔ میری بیوی کو میر االحاد اس لیے پیند ہے کہ میری سخت گیری ختم ہوگی اور میں نے انسانوں کو ان کے حقوق دینے شروع کر دیے۔ کسی بھی مذہب کے انسان کے لیے دل میں کوئی نفرت نہیں جاگئی۔ اب جانوروں سے کر اہت محسوس نہیں ہوتی بلکہ ان سے بھی رحم کا سلوک روار کھتا ہوں، تبدیلیاں تو بہت آگئی ہیں گریہاں پر میں نے بڑے اختصار سے ذکر کر دیا ہے۔

# پھران کے سامنے مجھے مسلمان ہونا پڑا

### ایان شاه

| تركاسلام      | ذىرىعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم                  | جنس | عمر    |
|---------------|--------------|---------|---------|------------------------|-----|--------|
| 19 سال کی عمر | طالب علم     | بإكستان | پاکستان | ماسٹر ز<br>کر منالو جی | مرد | 29 سال |

اسلام چھوڑنے کی وجہ میری بجین سے ہی فار میشن (متھ اینڈ فار میشن) کو چینج کرنے کی عادت ہے۔اسی لیے بہت سارے رسوم ورواج،روایت وغیرہ کے ساتھ ساتھ مذہب کو بھی خیر باد کہہ دیا۔

میری والدہ نے ڈائری پڑھ لی تھی اور انہوں نے رونادھوناشر وع کر دیا تھا۔ پھر ان کے سامنے مجھے مسلمان ہونا پڑا۔ تاہم میری بہنوں کو علم ہے اور تقریباً والدہ سمجھتی ہیں کہ میں ہاتھ سے نکل گیاہوں۔

# نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے نماز کی ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے

### **بيزارحنان**

| تركاسلام | ذ ريع معاش | رہائش | وطن     | تعليم  | جنس | عمر    |
|----------|------------|-------|---------|--------|-----|--------|
| ?        | بے روز گار | ?     | پاکستان | ني کوم | مرد | 32 سال |

شروع میں بہت انتہا پیند تھا، بہت بار جہادی تنظیموں کے ساتھ گھوما پھر ا۔ کالج میں ایک دوست کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو تا تھا، اس نے سوال کرنا شروع کر دیا جو اکثر ملحد حضرات کرتے رہتے ہیں اور پھر بس کیا تھازندگی ہی بدل گئی اور باقی معلومات یا کستانی فری تھنکر زسے مل رہی ہیں۔

کبھی بھی کسی سے کھل کر اظہار نہیں کیااور نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے نماز کی ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے اور روزہ بھی بظاہر رکھتا ہوں لیکن چوری چیکے پانی بھی پیتا ہوں اور کھانے کو کچھ مل جائے تو کھا بھی لیتا ہوں، کیونکہ میر ارہنا سہنا انتہائی کٹر مذہب پیندوں کے ساتھ ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیسے جان چھڑاؤں ان مذہب بیندوں سے۔

جب میں ان سے سوال جواب کر تا ہوں تو وہ سارے بڑبڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یاریہ تہہیں کیا ہو گیاہے؟ تم کس قسم کے سوال کررہے ہو، شاید تم بھٹک گئے ہو اور پھر سارے نکل جاتے ہیں اور پھر میں بھی ان کا جار حانہ موڈ بھانپ کر خاموش ہوجا تا ہوں۔ اپنے گھر میں کسی کو بھی میں نے نہیں بتایاہے کہ میں ملحد ہوں، بظاہر ان کے سامنے میں سب پچھ کر تا ہوں۔

جومذ ہب لعنت سے شر وع ہو اور گالی پر ختم ہو،وہ صیحے نہیں ہو سکتا سہیل

| تركاسلام | ذرريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم      | جنس | عمر    |
|----------|--------------|---------|---------|------------|-----|--------|
| 2014     | كاروبار      | پاکستان | پاکستان | ايل ايل بي | مرد | 39 سال |

شیعه مسلک کو24سال کی عمر میں چھوڑ کر moderate سنی ہوااور تقریباً 2سے 3سال پہلے الحاد قبول کیا۔ شیعه مذہب اس لیے چھوڑا کہ مجھے لگا جو مذہب لعنت سے شروع ہواور گالی پر ختم ہو، وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد مذہب کی کہانیوں پر سوچنا شروع کیا تولگا جیسے کوئی طلسماتی داستان ہو۔اس طرح مذہبی اقد ارکو دیکھا تو محسوس ہوا کہ سمجھ سے بالا ترہیں۔

پھر مشہور و معروف ملحدوں کی تقریریں اور مباحثے سنے اور لگا کہ بیہ لوگ صحیح کہتے ہیں۔ آخر میں خدا کے بارے میں سو چنا نثر وع کیا تو وہ بھی اس وقت اور اس عمر کی ایجاد محسوس ہوئی جب لوگ چیزوں کو جاننے اور سیجھنے سے قاصر تھے۔

ایک ذاتی اور ضروری وجہ یہ تھی کہ میں ہم جنس gay ہوں. جب مذہب میں اس کی تفصیل پڑھی تولگا کہ میں تو بہت بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ایک طویل عمر احساس جرم اور گناہ میں گذاری، یہاں تک کہ ذہنی طور پر بیار ہو گیا۔اب جب سے مذہب چھوڑا ہے ذہنی جسمانی اور دماغی طور پر خوش ہوں اور اپنے آپ کو صحتمند محسوس کر تا ہوں۔

مذہب کا تصور خدا بہت بھاری مشکل اور عجیب ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا۔اب میں خوش بھی ہوں اور اچھا محسوس کر تاہوں۔اس لیے اپنے محدود علم کی بنیادپر الحاد کی تبلیغ کر رہاہوں اور اب تک2یا 3 لوگوں کو الحاد کی طرف لاچکاہوں۔

# عملی طور پر مذہبی لو گوں کو میں نے بدترین یا یا

# آصف مجيب

| تركاسلام | ذىيعةً معاش | رہائش | وطن     | تعليم       | جنس | عمر    |
|----------|-------------|-------|---------|-------------|-----|--------|
| 2013     | اكاؤنٹس     | اسپین | پاکستان | گر پېچو بېڭ | مرد | 43 سال |

میں نے بچین سے ہی استحصال کو محسوس کرنا شروع کیا، اور عملی زندگی میں آنے کے بعد بھی اپنی سادگی کے باعث یہی سمجھتار ہا کہ سب خرابیاں اسلام سے دوری کا نتیجہ ہیں۔ اس دوران میں تین بڑے مکتبہ فکر بریلوی، شیعہ اور دیو بندی سے رجوع کر تار ہالیکن کوئی حل نہیں ملا۔ کچھ دنوں تک تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت بھی لگایا، لیکن نتیجہ ندار د

۔ میں ہر شخص کو اس کے اعمال کے تناظر میں پر کھتا ہوں، نہ کہ نظریات سے، اور عملی طور پر مذہبی لو گوں کو میں نے بدترین یایا۔ اپنی بداعمالی کو تبھی مقدر اور تبھی شیطان کے سر ڈالنا کوئی ان سے سیکھے۔سب کچھ کر کے بھی ان کے ضمیر یہ کوئی بوجھ پڑتے میں نے نہیں دیکھا۔ کوئی مرتا مرجائے۔ ہربات تقدیر اللی یہ ڈال کربری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ خیر نوبت یہاں تک بہنچی کہ ہروقت یہی سوچ رہتی کہ جھوٹ بول کر کاروبار کرنا حلال ہے یا حرام۔ یا کستان جھوڑ کر سعودی عرب چلا گیا، وہاں جھوٹے کلمے اور قسموں کے ساتھ بدترین استحصال نظر آیا۔ سب کچھ جائز قرآن کے ریفرنس کے ساتھ۔ وہاں احساس ہوا کہ نماز صرف روٹین پر یکٹس ہے، اخلاق یہ کوئی اثر نہیں ڈالتی۔ وہاں سے واپس آگیا،لیکن کوئی واضح راہ نہیں تھی۔بس احساس ہو چکا تھا کہ بیہ سب لوگ مذہب کے نام پر دھو کہ اور استحصال کررہے ہیں۔ نماز روز ہے حچوڑ دیے اوراسپین آگیا۔ ایک ایرانی ایتھیسٹ دوست ملا، اس نے بہت سی باتیں مختلف مذاہب کے بارے میں بتائیں ۔ عقل تسلیم کرتی تھی لیکن ڈرتا تھاللہ ناراض نہ ہو جائے، لیکن اتنی مشکلیں جھیلیں کہ وہ دور بھی ختم ہو گیا۔ پھر فیس بک پے زریں حمید صاحبہ نے ایک گروپ کا بتایا۔ یہ گروپ اس وقت نہیں تھالیکن اسی طرز کا تھا، بعد میں بلاک ہو گیا۔ وہاں ایاز نظامی صاحب اور غلام رسول اور بہت سے دیگر دوست ملے۔ بہت سے بت ٹوٹ گئے اور صحیح معنوں میں جر أت كفر ملی۔ اب کسی بھی انسان کو مذہب کی بجائے صرف کر دار سے پر کھتا ہوں۔اب بھی اپنے خیالات بہت محتاط طریقے سے کر تا ہوں۔لوگ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے سواب کسی سے بحث بھی نہیں کر تا۔لیکن ضمیر مطمئن ہے کہ کم از کم مذہب کے نام پر استحصال سے نچ گیا ہوں۔ باقی تو جیسی دنیاہے ویسے ہی چل رہی ہے اور سوائے سائنس کے کوئی قوت اسے بہتر نہیں بناسکتی۔ پلیز میر ااصل نام مت ظاہر کیجئے گا،ابھی اس کامتحمل نہیں ہو سکتا۔

# صرف آپ کا گروپ

### گلفام

| تركاسلام | ذريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم | جنس | عمر    |
|----------|-------------|---------|---------|-------|-----|--------|
| 2015     | ملازمت      | پاکستان | پاکستان | جا ك  | مرد | 30 سال |

ترک اسلام کی وجہ صرف اور صرف آپ کا گروپ ساؤتھ ایشین فری تھنکر زہے۔ چو دہ سال کی اسٹڈی نے اتنا کچھ نہیں سکھایا جتنی دوسال میں آپ کی پوسٹوں نے سکھلادیا، آئکھیں کھل گئیں۔

اب میں ایک نیوٹرل انسان بن چکاہوں، جسے انسانیت سے محبت ہے۔

# اس دن میں کمرے سے پکاکا فربن کر نکلا سہبال (امسربن ہشام)

| تركاسلام | ذرريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم  | جنس | عمر    |
|----------|--------------|---------|---------|--------|-----|--------|
| 2015     | ?            | پاکستان | پاکستان | ايم فل | مرد | 25 سال |

کراچی میں پیدا ہوالیکن 16 سال کی عمر میں پیثاور آگئے اور اب وہیں رہتے ہیں۔ ابو نشیر کی تھے، پینے نہیں دیتے ، ہمیں چھوڑ گئے تھے، لہذا غربت کا زمانہ تھا۔ مطالعہ کے دو مواقع میسر تھے۔ ایک دینی مدرسہ جہاں مطالعہ اور علم مفت تھا، دو سراعلاقے میں بجل کے تھمبوں کے ساتھ ڈبوں میں، بعد میں پینے آئے تو با قاعدہ مطالعہ شروع ہو گیا۔ میں حافظ قر آن بن گیا اور دو سرے علوم کے حصول کے لیے داخلہ لے لیا۔ پشتو میں ہم ان سات سالہ بکواس کو علم کہتے ہیں۔ مجھے سب سے پہلا جھٹکا یہ لگا کہ اسلام میں غلامی کی لعنت جاری ہے اور اس رسم کو کلی طور پر اب تک ختم نہیں کیا گیا۔ دو سر اجھٹکا تب لگا جب پیتہ چلا کہ جن بیواؤں کو دے کر نبی نے شادی کی ، ان میں سے بعض کو آپ ہی نے بیوہ بنایا تھا۔ تیسر اجھٹکا سیر ت ابن ہشام میں بنو قریضہ کا سانحہ پڑھ کر لگا۔ اس طرح بتدر تے ایسے سینکڑوں جھٹکے مجھے لگتے رہے، حتی کہ مجھے کا کے وسط میں بھین ہوگیا کہ اسلام ایک جھوٹا مذہب ہے اور اس کا اخلاق وغیرہ سے دور کا بھی تعلق نہیں۔

پھر میں نے مذہب عیسائیت کا مطالعہ شروع کیا، کچھ وقت کے بعد محسوس ہونے لگا کہ کم و بیش ہے بھی اسلام کی طرح بکواس ہے۔ یادرہے کہ اس وقت میں BS کا طالب علم تھا اور سائنس پر بھی عبور رکھتا تھا۔ مجھے سائنس کے بنیادی نظریات کا بخوبی علم تھا لیکن ملحد یا ایتھسٹ نامی مخلوق کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ پھر سرر چرڈ ڈاکنز کی کتاب نظریات کا بخوبی علم تھا لیکن ملحد یا ایتھسٹ نامی مخلوق کے بارے میں کچھ بھی بیتہ نہیں تھا۔ پھر سرر چرڈ ڈاکنز کی کتاب "The God Delusion" پڑھی، اس دن میں کمرے سے ایکا فربن کر نکلا۔

مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ میری طرح ہز اروں لوگ سوشل میڈیا پر جمع ہیں جو انھی خطوط پر سوچتے ہیں جن پر میں سوچ رہاہوں۔ یہ جگہ دیکھ کر بہت سکون آیااور خوشی بھی ہوئی۔

میں اب صد قات 70 لڑکیوں کے لالچ میں نہیں دیتا بلکہ درد محسوس کرتا ہوں۔ میں ایک انسان کے مارنے کو جرم سمجھتا ہوں، خواہ وہ یہودی ہویا شاتم رسول۔ میں اس وقت دو بندوں کو دین کی حقیقت سمجھا چکا ہوں جن میں سے میر اچھوٹا بھائی بھی شامل ہے جس کی عمر 17 سال ہے۔

# سارے خدا، قرآن، وحی، پیغمبر خو دساختہ گلے

### بلوچ حنان

| تركاسلام | ذريعةً معاش | ۰٫۲۲۳     | وطن     | تعليم | جنس | عمر    |
|----------|-------------|-----------|---------|-------|-----|--------|
| 2015     | ?           | متحده عرب | پاکستان | نی اے | مرد | 30 سال |
|          |             | امارات    |         |       |     |        |

میں نے اسلام میں سپائی نہیں دیکھا۔ سارے خدا، قر آن، وحی، پیغمبر خود ساختہ لگے۔ اسلام میں انسانیت کے فائدے کے لیے کچھ نہ یا یا،سب کچھ مسلمانوں اور ان کے مذہبی پیشواؤں کے مفادات کا چکر ہے۔

اسلام ترک کرنے کے بعد مجھے پوری انسانیت سے محبت ہے۔ رنگ، نسل، مذہب میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ سارے انسان برابر ہیں، جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، وہ براہے، چاہے وہ جس مذہب یا قوم سے تعلق رکھتا ہو۔

# انھی ترک اسلام نہیں کیا

### حنالد حسين

| تركاسلام | ذرريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم  | جنس | عمر    |
|----------|--------------|---------|---------|--------|-----|--------|
| ?        | محكمه بوليس  | پاکستان | پاکستان | ایم اے | مرد | 30 سال |

ا بھی ترک اسلام نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جس معاشرے سے تعلق رکھتا ہوں، وہ کٹر مذہبی ہے اور مذہب ترک کرنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میر امطالعہ اور تلاش جاری ہے۔ لیکن مذہب کے قوانین اور دیگر کئی باتوں سے میرے من میں اختلاف موجو دہے۔

# مارک ز کربرگ کا بھلا ہو

# عبدالمجيد

| ذريعة معاش ترك اسلام | رېائش | وطن | تعليم | جنس | عمر |
|----------------------|-------|-----|-------|-----|-----|
|----------------------|-------|-----|-------|-----|-----|

| تركاسلام | ذر،يعةً معاش   | رہائش | وطن   | تعليم | جنس | عمر    |
|----------|----------------|-------|-------|-------|-----|--------|
| ?        | سکیورٹی انچارج | انڈیا | انڈیا | فضيلت | مرد | 22 سال |

اسلام چھوڑنے کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے، بس میری متجسس طبیعت نے جھے ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ میں بریلوی مکتبہ فکرسے تعلق رکھتا تھا۔ میں جس مدرسہ میں زیر تعلیم تھا، وہاں کسی دوسرے فرقہ کی کتاب کو پڑھنا بالکل منع تھا، خاص کر ابتدائی کلاس کے بچوں کے لیے۔ لیکن ذبن میں ایک بات ٹھان رکھی تھی کہ جب بھی موقع ملا، میں دیو بندیوں خاص کر ابتدائی کلاس کے بچوں کے لیے۔ لیکن ذبن میں ایک بات ٹھان رکھی تھی کہ جب بھی موقع ملا، میں دیو بندیوں کی کتاب ضرور پڑھوں گا، چونکہ بریلوی جو پروپگنڈ اان کے خلاف کرتے تھے، میں ان کی باتوں پریقین نہیں کر پارہا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ نماز، روزے، جج وغیرہ سارے ارکان پر عمل کرنے والے نبی کی گتانی یا جس طرح کے الزامات ان پر لگائے جاتے ہیں، وہ واقعی ایسا کرتے ہوں گے۔ ایک دن کتاب توحیدہاتھ لگی، بس اسی دن سے کشکش شروع ہوگئے۔ جس طرح کی ذبنی آزمائش سے گذراہوں، بیان سے باہر ہے۔ یہ نظمش کا فی دنوں تک جاری رہی، پھر میں ہر فرقہ ہر مذہب کو پڑھتا چلا گیا۔ دو تین برسوں کے در میان بتیجہ یہ نکا کہ میں اسلام کو لے کر ہی شبہ میں پڑگیا، ان دنوں میر می حالت کا فی غیر میں نے اپنے جیسے گر اہوں کو تلاش کر ناشر وع کر دیا۔ مارک زکر برگ کا بھلا ہو، جو اس تلاش کے لیے جھے شہروں، گاؤں خاک چھانے کی بجائے صرف چند کلکس پر پوری دنیاسامنے لا کھڑاکر دی۔ بہت سے ہم خیال میں نے معلی طرک کی مطابر کہو دنوں تک اسلام کا دفاع کیالیکن آخر کار بتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ وہ بہت سے ہم خیال عور سر چڑھ کر نہ ہولے۔ کل ملاکر میں زیادہ گو گرا ہو گیا۔

# آئندہ ہمارے ساتھ بحث مت کرنا

# محسن سشاه

| تركاسلام | ذىيعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم                  | جنس | عمر    |
|----------|-------------|---------|---------|------------------------|-----|--------|
| 2012     | طالب علم    | پاکستان | پاکستان | ایم بی اے<br>مار کیٹنگ | 2)  | 24 سال |

اسلام چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ اسلام سے بہت زیادہ محبت تھی اور ہر وقت بحث مباحثہ کرنے کاشوق تھا اور ہم مجت تھی ہمیشہ اپنے فرقے کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اسلامی کتابوں کی طرف رجحان بڑھا اور ان کو پڑھنا شروع کیا۔ تقریباً ڈھائی سال تحقیق کرنے کے بعد اس مذہب اسلام سے یقین اٹھ گیا۔

میں نے اپنے گھر والوں کو اس کے بارے بتادیا تھا اور کافی بحث کے بعد انہوں نے کہاتم نے جو کرناہے کرولیکن اس گھر میں رہتے ہوئے آئندہ ہمارے ساتھ بحث مت کرنا۔

# جون ایلیا کو پڑھنے کے بعد مجھ میں سوال کرنے کی ہمت پیدا ہوئی

# ذيثان عسلي

| تركاسلام | ذرريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم  | جنس | عمر    |
|----------|--------------|---------|---------|--------|-----|--------|
| ?        | ?            | پاکستان | پاکستان | بی طیک | مرد | 25 سال |

شکوک و شبہات تو بہت پہلے سے میر سے دماغ میں اس لیے چلتے تھے کہ مجھے تحقیق کا شوق تھا، کچھ طبیعت میں اجتہاد موجود ہے۔ لیکن تب میں ڈر جایا کرتا تھا، پھر جون ایلیا کو پڑھنے کے بعد مجھ میں سوال کرنے کی ہمت پیدا ہوئی، تب میر ی عمر ۲۳ سال تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں کڑ فد ہبی سوچ کا حامل تھا، لیکن میں نے دل میں عہد کیا کہ میں لا کھ برا سہی پر میں قیامت کے دن خدا کو اس بات کا جو اب سر اٹھا کے دینا چا ہتا ہوں جب وہ مجھ سے پوچھے گا کہ میں لا کھ برا سہی پر میں قیامت کے دن خدا کو اس بات کا جو اب سر اٹھا کے دینا چا ہتا ہوں جب وہ مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے شعور دیا تھا تو تُونے کیا کیا؟ کیا جھے ڈھو نڈنے کی کوشش کی؟ تو میں کہتا کہ ہاں میں تیری راہ پر چلا۔ یہاں سے میر سے سفر کا آغاز ہوا۔

میرے والدہ اور بھائی بہن اس بارے میں مکمل طور پر جانتے ہیں کہ میں کن نظریات کا حامل ہوں، دوست میرے کچھ خاص نہیں ہیں لیکن جتنے ہیں ان میں سے تقریباً سبھی جانتے ہیں۔

مذہب چھوڑنے کی سب سے بڑی وجہ جو مجھے نظر آئی، وہ یہ تھی کہ میرے معاشرے میں اس کے کوئی مثبت پہلو نظر نہیں آتے اور جس خداکا تعارف یہ کہ کر کرایا گیا ہے کہ وہ شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، وہ کیول لاچار لوگوں کی مدد کو نہیں آتا؟ کیا وہ بے خبر ہے؟ یا مرگیا ہے؟ اس کے علاوہ تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد مجھے اسلام اور بانیان اسلام کے قول و فعل میں تضاد کثرت سے نظر آیا۔۔ اور مجھے اس بات کا یقین ہونا شروع ہوا کہ یہ سب کچھ جھوٹ اور

فریب پر مبنی ہے۔ اگر چہ مجھے آج بھی لگتا ہے کہ محمد صلعم نے اس وقت عرب میں تاریخ انقلاب برپا کیا جس کی وہاں ضرورت تھی،البتہ آج مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خداہے یا نہیں۔ گویاخداہے تو؟ نہیں ہے تو؟؟

# قیام سے براہ راست دوزانو بیٹھ کر دونوں طرف سلام کہا

### سردار ایاز حنان

| تركاسلام      | ذ/يعممعاش    | رہائش | وطن     | تعليم       | جنس | عمر    |
|---------------|--------------|-------|---------|-------------|-----|--------|
| 27 سال کی عمر | ذاتی کاروبار | چين   | پاکستان | گر يېچو پيٺ | مرد | 40 سال |

بچپن میں کہیں سے ایک کتاب ہاتھ لگ گئی "موت کا منظر"، جس نے راتوں کی نیندیں حرام کردیں۔ نمازیں شروع کر دیں۔ پانچوں نمازیں اور خال خال تہجد بھی پڑھ لیتا تھا، ساتھ قیام بعنی راتوں کو کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت۔ پھر یہ ہوا کہ قرآن کو تھوڑا ترجے سے بھی پڑھنا شروع کر دیا چونکہ کتب بنی کا شوق شروع سے ہی تھا۔ یوں پہلی ضرب ول ڈیورانٹ کی "نشاط فلسفہ" نے لگائی جس کا مطالعہ میں 1997 میں کر چکا تھا مگر ۲۰۰۳ میں ایک بت ساٹو ٹا۔ بھاگ کر میں اپنے اسٹری روم میں گیا اور وہ کتاب کھولی تو وہی سطور میں نے انڈرلائن کی ہوئی تھی۔ اس دوران کئی ایک کتب کا مطالعہ رہا تھاجن میں تاریخ، مذاہب عالم، انسانی ارتقاء کی تاریخ وغیرہ شامل تھیں۔

anthropology پر بھی ایک کتاب پڑھ چکا تھا اور پھر سے قر آن کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اب کے مطالعہ تنقیدی ہو چکا تھا۔ ساتھ ساتھ کچھ مسائل کے حل کے لیے دعاوغیرہ کر تارہااوریہ بھی کہ اللہ میرے ایمان کو محفوظ رکھ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ مگر بے سود۔ بت تو پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا۔ پھر اسی طرح میں ایک دن عصر کی نماز اداکر رہاتھا، جب میں قیام میں تھا کہ اگلی صف میں ایک شخص رکوع پھر سجدے کی حالت میں گیا تو مجھے بہت گھٹیاسی پوزیش معلوم ہوئی اور سوچا کہ میں تھا کہ اگلی صف میں ایک شخص رکوع پھر سجدے کی حالت میں گیا تو مجھے بہت گھٹیاسی پوزیش معلوم ہوئی اور سوچا کہ کیا یہی حرکت میں بھی کرنے جارہا ہوں؟ بس پھر کیا تھا خاموشی سے قیام سے براہ راست دوزانو بیٹھ کردونوں طرف سلام کہا، جیسے نماز ختم ہوگئ ہو اور دل ہی دل میں لعنت بھی تجا ہوا مسجد سے نکل آیا۔ کوئی ڈر تھانہ خوف بلکہ آزادی کا ایک گہرا احساس تھا جس کا لطف آج بھی نہیں بھول یایا۔

What non sense it was

طسارق بيگـــــ

| ترک اسلام | ذريعه معاش | رہائش    | وطن      | تعليم    | جنس | عمر    |
|-----------|------------|----------|----------|----------|-----|--------|
| ;         | ريٹائز     | هندوستان | هندوستان | بيايلايل | مرد | 66 سال |

My family was quite open minded, though not non beliver. We use to talk and share ideas. Interestingly when I was 14 or 13, I wrote an essay for my small town school about how a person can live in Jannat in perpetuity just eating and drinking with out getting bored. And mind you in the year 1962 or 63, my Muslim teacher in the small and remote town Nasik, was very happy to hear different concept of Jannat from a small boy. I also remember discussing contradictions in Hadith with another Muslim teacher who would some othetime agree with me, only with caution that one day I will become a non believer. Other factor was a Hindi / Urdu film where hero born to Muslim family is raised by non Muslim Hindu family and becomes fundamentalist hardcore fanatic Hindu till he is told that his parents are Muslim. In college I use to discuss religion with Christian priests and some Muslims from bhora priestly family. In short it was gradual process

My family and friends had no problem. Other Muslims felt I am a non practicing

Muslim friends my calls met muslim, but have no problem with me

As a child I was great fan of history novel writer Sadiq Sardhanvi and Nasim

Hijazi. What non sense it was

آج میں اپنے فیصلہ سے خوش ہوں دلاور حنان

| تعلیم وطن رہائش دربیعۂمعاش ترکاسلام | جنس | عمر |
|-------------------------------------|-----|-----|
|-------------------------------------|-----|-----|

| تركاسلام | ذىيعةً معاش | رہائش    | وطن      | تعليم                | جنس | عمر    |
|----------|-------------|----------|----------|----------------------|-----|--------|
| 2014     | این جی او   | هندوستان | هندوستان | سافٹ ویئر<br>انجینئر | م د | 26 سال |

میرے ترک اسلام پر میرے والدنے کچھ نہیں کہا، کیوں کہ وہ خو د سیکولر ہیں۔البتہ ماں تھوڑی ناراض ہوئی اور ڈانٹاکے توبہ کرووغیر ہ وغیر ہ۔ بھائی بھی جیران تھے مگر کچھ خاص رد عمل نہیں د کھایا۔

# "تحفته العوام" اور قر آن

# سلم سالم

| تركاسلام | ذىيعةً معاش | رہائش   | وطن      | تعليم | جنس  | عمر    |
|----------|-------------|---------|----------|-------|------|--------|
| 1986     | ريثائر      | پاکستان | هندوستان | ?     | مر د | 70 سال |

میر امذ نہبی بیک گراؤنڈ شیعہ مسلک تھا۔ اپنے مسلک کی کتاب ''تحفتہ العوام'' اور قر آن پڑھنے کے بعد نتیجاً میں نے ترک اسلام کردیا۔

> الله جنت نصیب کرے کارل ساگان کو ابوجہال

| تركاسلام | ذرريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم                | جنس | عمر    |
|----------|--------------|---------|---------|----------------------|-----|--------|
| 2013     | طالب علم     | پاکستان | پاکستان | يونيورسٹی<br>اسٹوڈنٹ | مرد | 22 سال |

مذہب حیوڑنے کی وجہ تو فقص الانبیا کے قصوں کو پڑھ کر شر وع ہوئی۔ حیوٹی عمر میں بڑاہی متقی و پر ہیز گار آد می تھا۔ محلے اور خاند ان کے لوگ میر ی مثالیں دیتے تھے کہ بچوں کو ایبانیک ہو ناچاہیے ،لیکن جیسے جیسے مطالعہ بڑھاتو پتہ چلا کہ انبیا کے بیہ قصے بائبل میں بھی لکھے ہیں، مطلب جو دل کیا اسے صحیح مان لیا،خواہ وہ انجیل میں ہی کیوں نہ ہو اور جو لگے ہمارے ایمان کے منافی ہے اسے رد کر دو۔ پھر ایک دن بیہ ہوا کہ بایولو جی کے ٹیچر نے ڈارون کو بوزناہونے کا طعنہ مارا قران سے کریایشنزم کو ثابت کیااور ساتھ ہی ارتقا کا چیپیٹر بھی پڑھا دیا۔ ہمارے معصوم ذہن نے سوال داغا کے وہ آ دم و حواوالے سین کا کیا؟ فورا گو گل کیا کہ ارتقا کیوں بکواس کہانی ہے؟ گو گل نے وہی جواب دیے جو ہم اس وقت سننا چاہتے تھے۔اور ثابت ہو گیا کہ ارتقاغلط ہے۔اللہ جنت نصیب کرے کارل ساگان کو کہ ان کی ڈاکومینٹری''کاسموس'' دیکھنی شروع کی، بھلے ہی اس وقت سمجھ کچھ نہیں آتی تھی مگر ارتقاوالی یا تیں سمجھ آئیں، کیونکہ اب بایولوجی صرف رٹا مار کر یڑھنا حچوڑ دی تھی۔پھر رچرڈ داکنز کی بکس ارتقایر کارل ساگان کی بکس وغیر ہیڑھنا شروع کیں۔غرض سائنس اور مذہب کے اختلافات واضح ہوتے گئے۔اس سب کے باوجود نبی پاک کے لیے دل سے محبت نہیں نکلی۔ یہ توبراہو میرے ا یک ٹیجیر کا کہ انہوں نے بنو قریضہ اور نبی کی جنگوں کے واقعات بتائے اور پھر ایساٹوٹا ہماری تمناؤں کا پندار کہ بس۔ پھر گو گل پر آوارہ گر دی کرتے ہوئے ابن وراق کی کتاب "میں مسلمان کیوں نہیں ہوں" پڑھی، ساری رات رو تارہا اور ا بیان کی سلامتی کی دعاما نگتار ہا مگر اللہ یا ک نے لفٹ ہی نہیں کر ائی۔اس کے بعد تنقیدی مطالعہ شروع کیا۔شروع ہی سے مطالعے کا شوقین تھا، لا ئبریری میں بہت ساری اسلامی کتب موجو د تھیں، کچھ ڈاونلوڈ کیں کچھ خرید لیں۔ جب ایمان اور منطق آمنے سامنے ہوئے توایمان پاش پاش ہو گیا۔

خیر مسلمانوں کے کر توت پڑھ کر دل تو ٹوٹا پر ہم کافر ہو گئے۔اپنے آپ کو اتنا تنہا کبھی محسوس نہیں کیا تھا، یہ تو بھلا ہو یہو دی مارک زکر برگ کا کہ ، ہم خیال لوگ نظر آنا نثر وع ہوئے اور تنہائی کا احساس کم ہوا۔"جر اُت شخقیق" کا مطالعہ کر کے میں atheist بن گیا۔ بہر حال ابھی بھی مطالعہ مطالعہ کر کے میں تو آج بھی مسلمان ہونے کے لیے تیار جاری ہے کیا پتہ آگے والے شواہد مجھے غلط ثابت کر دیں، اگر واقعی شواہد ملیں تو آج بھی مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔

گھر میں کسی کو نہیں پتہ، البتہ کچھ قریبی دوستوں کو علم ہے پر اب پچھتا تا ہوں کہ مولوی دوستوں کو نہیں بتانا چاہیے تھا۔

### کچھ عرصه لشکر طبیبه کار کن بھی رہ<u>ا</u>

#### متنصر حب در حنان

| تركاسلام | ذريعةً معاش  | رہائش   | وطن     | تعليم | جنس | عمر    |
|----------|--------------|---------|---------|-------|-----|--------|
| 2015     | سکیورٹی گارڈ | پاکستان | پاکستان | ;     | مرد | 21 سال |

میر ا تعلق شیعہ گھر انے سے رہا ہے۔ جب سے ہوش سنجالا خود کو ماتم کرتے پایا۔ اسے پہلے مقد س عمل سمجھتا رہا، پھر المجھن ہوتی گئی۔ المجھن ہیز اری میں بدلی اور اہل حدیث بن گیا۔ پچھ عرصہ لشکر طیبہ کارکن بھی رہا۔ مطالعہ کاشوق لے ڈوبا۔ میرے قریب مذہب ڈرامہ بازی بن کے رہ گیا۔ پریشان تھا کہ اسلام چھوڑوں تو کون سامذہب پکڑوں؟ فیس بک کے ان پیجز نے مشکل آسان کر دی۔ والد کو بتایا تو وہ قتل کرنے چلے تھے مجھے۔ کمرے میں بند کیا اور شام تک واپس مسلمان ہونے کا بولا، ورنہ مرتد کی سزہ موت کا نعرہ لگا کے گھرسے نکل گئے۔ امی نے دروازہ کھولا اور میں گھرسے بھاگ کر اچی آگیا۔ (نام اصل لکھاہے، ڈر کے جینا پیند نہیں۔)

### لو گوں نے ملناجلنا کم کر دیا

#### ابجيشا ملك

| تركاسلام | ذريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم   | جنس | عمر |
|----------|-------------|---------|---------|---------|-----|-----|
| 2003     | ?           | پاکستان | پاکستان | گریجویٹ | مرد | ;   |

جدلیاتی مادیت کے مطالعہ کے بعد آغاز میں بہت جذباتی پن محسوس کیا، دل کر تاتھا کہ ہر کسی سے فلسفیانہ بحث و مباحثہ کرکے اسے ترک مذہب کی طرف ماکل کروں؛ چنانچہ ان سے میرے ساجی تعلقات پر بہت برااثر پڑا۔ جھوٹے سے ٹاؤن میں رہنے کی وجہ سے میرے اور میری فیملی کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں ہوئیں، لوگوں نے ملنا جلنا کم کردیا بلکہ ایک دو سرے کووہ تلقین کرنے گئے کہ مجھ سے کوئی نہ ملے۔

اسلام چھوڑنے کے بعد خود کو آزاد، جہالت سے دور، خود اعتاد اور حقیقت پیند سمجھتا ہوں۔ البتہ زندہ رہنے کے لیے بچھ اسلامی روایات کی پاسداری کرنی پڑتی ہے، کیوں کہ پاکستان ہم جیسوں کے لیے جہنم ہے۔ ان اسلامی روایات اور پابندیوں کو دل پر بڑا ہو جھ سمجھتا ہوں۔

#### دوہز ار صفحات کی کتاب بھی ناکافی ہے

#### شفقت حسين

| تركاسلام | ذىرىعةً معاش  | رہائش | وطن   | تعليم | جنس | عمر    |
|----------|---------------|-------|-------|-------|-----|--------|
| ?        | کرایه کی آمدن | كشمير | كشمير | میٹرک | مرد | 57 سال |

ترک اسلام کب کیا، اس کی کوئی حتی تاریخ نہیں ہے۔ بچپن سے یعنی تین چار سال کی عمر سے والد سے زمین اسمان سورج چاند ستاروں اور دیگر رسم ورواج کے بارے میں کیے گئے سوالات کے غیر منطقی جو ابات اور بعد میں بہت سا مطالعہ تبدیلی کا محرک بنا۔ زندگی کے بے شار تجربات اور مشاہدات کے علاوہ سچائی کے لیے کھوجی طبیعت نے بہت سے حقائق منکشف کیے جنھیں بیان کرنے کے لیے دو ہز ار صفحات کی کتاب بھی ناکافی ہوگی۔ اپنی کمیونٹی کی حد تک کھلم کھلا اسے نظریات کی ترویج دلائل سے کرتاہوں۔

### اگر میں کسی مذہبی بات پر تنقید کروں بھی تووہ مجھے وہابی بننے کا طعنہ دیتے ہیں اشعب ررانخجیبا

| تركاسلام | ذريعةً معاش | ۰٫۲۲۳   | وطن     | تعليم         | جنس  | عمر    |
|----------|-------------|---------|---------|---------------|------|--------|
| 2012     | ?           | پاکستان | پاکستان | ماسٹر ز،ہسٹری | مر د | 26 سال |
|          |             |         |         | ایل ایل بی    |      |        |

مذہب چھوڑنے کی بنیادی وجہ تاریخی حقائق کاغیر جانبداری سے تجزیہ ، مذاہب عالم کا تقابلی جائزہ ، خدا کی صفات میں تضاد ؛ مثلاً خدامیں انسانوں جیسے احساسات کاہونا ، جیسے خوشی اور غصہ ، جھوٹی جھوٹی باتوں پر لعن طعن شروع کر دینا۔ میرے گھر والوں کو اس بات کاعلم نہیں کہ میں ملحد ہو چکاہوں۔اگر میں کسی مذہبی بات پر تنقید کروں بھی تووہ مجھے وہابی بننے کا طعنہ دیتے ہیں، کیوں کہ میرے گھر والے سی بریلوی ہیں اور وہائی دیو بندیوں سے شدید نفرت کرتے ہیں۔اس کے علاوہ میری یونیور سٹی کے دوست ہیں اور علاوہ میری یونیور سٹی کے دوست ہیں اور وہ میری باتوں کو بر داشت کرتے ہیں۔ بحث و مباحثہ چلتار ہتا ہے۔ میرے لیے مثبت اور حوصلہ افزابات یہ ہے کہ میرے حلقہ احباب میں آٹھ دس لوگ ملحہ بن چکے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ میں اس گروپ (پاکستانی فری تھنکرس) کا تقریبا جھلے تین سال سے ممبر ہوں اور مجھے ملحہ بنانے میں فیصلہ کن کر دار بھی اسی گروپ کا ہے۔ ساجی دباؤ کے پیش نظر میں بھول اور مجھے ملحہ بنانے میں فیصلہ کن کر دار بھی اسی گروپ کا ہے۔ ساجی دباؤ کے پیش نظر میں گروپ میں ایک خاموش قاری میں اور ہر روز گروپ وزی در کا بھول کہ میں ایک اور عرض میہ ہوں تاہم میں ایک خاموش قاری ہوں اور ہر روز گروپ وزئ کرتا ہوں۔ ایک اور عرض میہ ہے کہ اگر آپ نے یہ باتیں پبلش کرنی ہیں تو مجھے میرے قالمی نام سے تحریر کیا جائے۔اس کے علاوہ کوی بات یو چھنی تو یو چھ سکتے ہیں۔

### یہ سوال صرف میری جاگیر نہیں تھے جیمے س واٹسے ن

| تركاسلام | ذ ربيعة معاش    | رہائش   | وطن     | تعليم          | جنس | عمر    |
|----------|-----------------|---------|---------|----------------|-----|--------|
| 2012     | کوانیٹی سر ویئر | پاکستان | پاکستان | سول انجينئر نگ | مرد | 23 سال |

ایک تو میں بچین سے ہی اسلام کی خواہ مخواہ کو اہ کو اہ کو اہ کی روک ٹوک سے عاجز تھا۔ اسلامی احکامات کے تعلق سے طرح طرح کے سوالات میرے ذہن میں پیدا ہوتے تھے۔ ایک دن میرے ہاتھ "میں نے مذہب کیوں چھوڑا؟" لگی جو شاید آئزی کشمیری کی تھی۔ اس میں وہ تمام سوالات موجو د تھے جو بچپن سے مجھے پریشان کررہے تھے۔ اس وقت میں سمجھا کہ یہ سوال صرف میری جاگیر نہیں تھے بلکہ یہ مشتر کہ اثاثہ تھے۔ بہر حال، قصہ مخضریہ کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں نے ترک اسلام کر دیا۔

میں نے اپنے والدین کو اس بارے میں نہیں بتایا کیوں کہ جانتا ہوں کہ وہ بر داشت نہیں کرپائیں گے بلکہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔

> ایک بار توجہاد کشمیر کے لیے اپنانام بھی لکھوادیا تھا رائے شاہریز عمس ر

| تركاسلام | ذىرىعىمعاش | رہائش   | وطن     | تعليم                | جنس | عمر    |
|----------|------------|---------|---------|----------------------|-----|--------|
| 2014     | سی ای او   | پاکستان | پاکستان | سافٹ ویئر<br>انجینئر | م د | 26 سال |

کبھی کچھ مذہبی تھا۔ ایک بار تو جہاد کشمیر کے لیے اپنانام بھی لکھوا دیا تھا۔ پھر آئزی کشمیری صاحب کی "میں نے اسلام کیوں چھوڑا" پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ کافی شاک لگا۔ پھر خود کچھ شخقیق کی تو اندازہ ہوا کہ بیہ سب تو فراڈ ہی ہے۔ اُس کے بعد ایاز نظامی صاحب کی کچھ تحریر ان پڑھیں اور کچھ مواد پیر ومر شدچنگیز صاحب سے ملا۔ تصور خدانے بتایا کہ انسان اینے معبود کو کیسے تخلیق کرتا ہے۔ اور بس ایسے ہی آہتہ آہتہ ذہن بنا۔ ویسے میری رائے ہے کہ سب احباب اپنے روشنی تک کے سفر کی داستان شیئر کریں۔ اس کافائدہ ہے کہ میرے جیسے لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھی یہ تومیر سے جیسی کہانی ہی ہے۔

میرے بارے میں صرف بیگم کو پہتہ ہے اور انہیں تبلیغ جاری ہے۔

### ایک سائنس کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایسی باتیں کیوں مانوں؟

| تركاسلام | ذ ريع معاش | رہائش   | وطن | تعليم               | جنس | عمر    |
|----------|------------|---------|-----|---------------------|-----|--------|
| ?        | طالب علم   | بإكستان |     | فرسٹ ایئر<br>(جاری) |     | 16 سال |

مجھے الحاد وراثت میں ملاہے لیکن انھوں نے اپنا نظریہ مجھ پر تبھی تھوپنے کی کوشش نہیں گی۔

میں پہلے مسجد جایا کرتا تھا اور مولوی صاحب کے خطبے سنا کرتا تھا۔ ایک بار انہوں نے اپنے خطبے میں کسی جنگ کا ذکر کیا کہ ایک صحابی کی آئکھ باہر آگئی، نبی نے اس آئکھ پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، پھر اس کے بعد اس میں کبھی در دنہیں ہوا۔ سوال اٹھتاہے کہ میں ایک سائنس کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایسی باتیں کیوں مانوں؟

### مذهب کو همیشه غلط هی پایا حسار شیسے عسلی

| تركاسلام | ذرريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم       | جنس | عمر    |
|----------|--------------|---------|---------|-------------|-----|--------|
| 2014     | كاروبار      | پاکستان | پاکستان | گر يېچو پېځ | مرد | 32 سال |

بجین سے بی ہر چیز تقیدی نقطہ کنظر سے پڑھتا تھااور سوال اٹھا تا تھالیکن اسلام کو کبھی اس کسوئی پر نہیں پر کھا تھا۔ مذہب کی ہو نگیوں اور تفنادات پر ذہن میں سوالات آتے تھے تو تربیت کے مطابق شیطان کا وسوسہ سمجھ کے جھٹک دیتا تھا، لیکن ذہن کے کسی گوشے میں وہ سوال وہ بات چھتی رہتی تھی۔ چند سال پہلے تک پانچ وقت کا نمازی تھا۔ مختلف معاملات میں اچھے نمازی مسلمانوں کی دوغلیت پر بڑا تعجب ہو تا تھا۔ آہتہ آہتہ قرآن پر بھی تنقیدی نظر دوڑانا شروع کی تواس میں بھی گڑبڑ گھوٹالا نظر آیا۔ تضادات، دوغلیت، انسانیت سے متصادم تعلیمات، دوسرے مذاہب سے خوا مخواہ کی نفرت، انہا پہندانہ رویے، کا نمات کی وسعت اور خدا کا انسان کی طرف عجیب ایک چھوٹے انسان کی طرح کا مخاصمانہ کی نفرت، انہا پہندانہ رویے، کا نمات کی وسعت اور خدا کا انسان کی طرف عجیب ایک چھوٹے انسان کی طرح کا مخاصمانہ رویے، نوزیزی کی تاریخ اور علم کی بجائے تلوار سے دنیا پر قبضے کا فلفہ، اور بہت کچھ ۔ کافی مطالعہ کیا؛ رچرڈ ڈاکنز، سیم ہیر س، بچنز وغیرہ کی ڈسیٹس دیکھیں اور ان کے رویے سوچ اور اپروچ کا موازنہ مذہب سے کیا تو مذہب کو بمیشہ غلط ہی پیا۔ اس گروپ میں ایاز نظامی، سید امجد حسین، غلام رسول، ثنا خان ، ثاقب افضل، غالب کمال، یاسر حبیب، دانیال پیا۔ اس گروپ میں ایاز نظامی، سید امجد حسین، غلام رسول، ثنا خان ، ثاقب افضل، غالب کمال، یاسر حبیب، دانیال تیارہ میں ایار نظامی، سید امجد حسین، غلام رسول، ثنا خان ، ثاقب افضل، غالب کمال، یاسر حبیب، دانیال تھوری، فیاماہاور دیگر تمام سینئر ممبر ان کاشکر گزار ہوں کہ ان کی تحاریر سے بہت بچھ سیکھا اور سمجھا۔

### الحاد صرف ایک کهانی نهیس

#### شهابحنان

| تركاسلام | ذريعةً معاش | ۰٫۲۲۳      | وطن     | تعليم     | جنس | عمر    |
|----------|-------------|------------|---------|-----------|-----|--------|
| 2013     | ملازمت      | مشرق وسطلی | پاکستان | ایم بی اے | مرد | 36 سال |

سوالات تو کئی سالوں سے تھے ذہن میں اور کبھی پکا نمازی بھی تھا، اب اتنازیادہ نہیں رہا، لیکن میں جہاد کلچر سے بہت متاثر تھا۔ ۲۰۱۲ میں جب نبی کے خاکے بینے تو میں نے اس موضوع پر ریسر چشر وع کی، بہت سے ویلڈ سوالات نظر آئے، شر وع میں تولگا جیسے یہ کفار کا کوئی پر اپیگنڈہ ہے لیکن جیسے جیسے پڑھتا گیا آئکھیں تھلتی گئیں۔ پھر دیکھا تو بہت سے

ملحدین آئزی کشمیری، غلام رسول وغیرہ موجو دیتھے، کچھ سرخے بھی تھے جن سے بہت کچھ سکھا۔ پھر اندازہ ہوا کہ انسان مذہب چھوڑ بھی سکتاہے، اور الحاد صرف ایک کہانی نہیں۔ یہ قابل عمل زندگی ہے۔ بس اس کے بعد سے صحیح راستے سے جڑگیا۔

مجھے جس شے نے سب سے زیادہ اسلام سے دور کیا ؛وہ دہشت گردی، نفرت، جھوٹے دعوے، کم عقلی کا کلچر،
علم وسائنس سے دشمنی اور نبی کی ذات کے بارے میں بے سروپا کہانیاں ہیں۔ پھر جب علی عباس جلالپوری، سبط حسن،
ار شد محمود، مبارک حیدر وغیرہ کو پڑھا تو باقی میل بھی اتر گیا۔ پھر پچھ ڈ کنز وغیرہ کو پڑھا اور مغربی لٹر پچر کا مطالعہ کیا تو
سب پر تیں تھلتی گئیں۔ لونڈیوں کا کلچر اور انسانی غلامی بھی ایک سوال تھا جس پر مسلمانوں کی کسی بھی قشم کی تاویل مجھے
متاثر نہیں کرسکی۔

اپنے بارے میں کچھ کو بتایا یعنی بھائی، اس نے کچھ نہیں کہا، وہ خود بھی مذہب چھوڑ چکا ہے۔ بہنوں وغیرہ کو نہیں بتایا، وہ پکی مذہب چھوڑ چکا ہے۔ بہنوں وغیرہ کو نہیں بتایا، وہ پکی مذہبی ہیں۔ میں سوالات اور طعنوں کے لیے تیار نہیں تھا۔ بیوی کو بتایالیکن اس نے پہلے تو سنی ان سنی کر دی ، پھر ایک ہی بار بحث ہوئی اور اس نے مجھے چھوڑ نے کا اشارہ دے دیا۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد ہم دونوں اس موضوع پر کبھی بات نہیں کرتے۔ وہ یہی سمجھ رہی ہے کہ میں مسلمان ہی ہوں۔ میں بھی اس کی خوشی کے لیے نماز وغیرہ کا نائک کرلیتا ہوں۔ والدین زندہ نہیں اور دیگر رشتہ داروں کو بتانے کی ضرورت نہیں۔

### اسلام کی تلاش میں تمام مسلکوں کو خیر آباد کہہ دیا

#### سيد سليمان

| تركاسلام      | ذ ريع معاش   | رہائش | وطن      | تعليم    | جنس  | عمر    |
|---------------|--------------|-------|----------|----------|------|--------|
| 40 سال کی عمر | سوپر مار کیٹ | مسقط  | هندوستان | گر يېويپ | مر د | 43 سال |
|               | پارشر        |       |          |          |      |        |

پہلے بریلوی اس کے بعد تبلیغی، پھر جماعت اسلامی، اور آخر میں اہل حدیث مسلک کو اپنایا۔ اصل اسلام کی تلاش میں تمام مسلکوں کو خیر آباد کہہ دیا، پھر قرآنسٹ کے نام پر پرویزی گروپ میں تقریباً سات سال شامل رہا۔ اس کے بعد قمر الزماں اور ڈاکٹر شبیر احمد کو فالو کرتارہا مگر چین و سکون واطمینان کہیں نصیب نہیں ہوا۔ حق کی تلاش میں علامہ نیاز فتح پوری کی کتاب "من ویز دال" پڑھی۔ علامہ نے شروع میں انکار کرنے کے بعد آخر میں دین اسلام کی طرف رجوع کر لیا

گر میں نے نہیں کیا۔ ویسے تو غلام جیلانی برق، سر سید احمد خان کی کتب سے بھی استفادہ حاصل کیا مگر نیاز صاحب کی بات ہی کچھ اور تھی۔ آخر میں میرے شک کو فیس بکی ملحدین علما کر ام نے یقین میں تبدیل کر دیا جن کا تہہ دل سے میں مشکور ہوں، جن کے نام درج ذیل ہیں:

مولوی بشیر استر اصاحب، سید امجد حسین صاحب، پلاو دُهوندُ کا صاحب، حضرت ملا منافق رحمته الله علیه، چنگیز خان علمدار صاحب، محمد احمد صاحب، علی الماس صاحب، ایاز نظامی صاحب، محمد مصطفی صاحب، ار شد محمود صاحب، دانیال تیموری صاحب، محمد رام سنگھ صاحب، شاء خان صاحبه، زر تاشیه صاحبه وغیره وغیره، اور بھی چند نام بھول رہا ہوں جو بالکل صراط المستقیم پر چل رہے ہیں۔نام اس لیے گنایا گیاہے کہ پہلے ان کا شکریه ادا کیا جائے پھر جو ان حضرات سے استفادہ حاصل کرناچاہئے ہیں، وہ ان کی ٹائم لائن میں گھس جائیں۔

گھر والے تولاعلم ہیں مگر بھائی کو پہتہ چل گیا. اس کے علاوہ چار دوستوں کو معلوم ہے، گھر والے پنجو قتہ نمازی ہیں، لہذا ہنگامہ برپاہونے کاڈر ہے اس لیے نہیں بتایایا۔

### سب سے زیادہ مجھے محمد کے کر دار نے سوچنے پر مجبور کیا

### شهب ريار اجسل

| تركاسلام | ذرريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم | جنس | عمر    |
|----------|--------------|---------|---------|-------|-----|--------|
| 2013     | كاروبار      | پاکستان | پاکستان | بی اے | مرد | 36 سال |

طلسمی قسم کے قصے روایات سے تو میں پہلے ہی شک و شبہات میں تھا۔ ایک فیس بکی دوست کے پاس رفیع رضا صاحب ایڈ تھے وہاں سے ان کی پوسٹ پڑھناشر وع کی، وہیں سے باقی دوستوں کی پروفا کلز دیکھتار ہااور آخر کار اسلام سے نجات حاصل ہو کی۔ سب سے زیادہ مجھے محمد کے کر دار نے سوچنے پر مجبور کیا؛ شادیاں ، لونڈیاں ، قتل و غارت ، مال غنیمت ، جزیے ، عور توں کی تذلیل ، انسانوں سے نفرت ، عائشہ کے ساتھ ریپ ، اوٹ پٹانگ احکام اور باتیں۔

بیوی کو بتایا تھاانہوں نے علیحدگی اختیار کرلی، بعد میں طلاق۔ باقی کسی کو نہیں پتے، سوائے میری بیوی اور ساس کے۔ کچھ رشتہ داروں کو شک ہے لیکن میں اقرار نہیں کر تا اور بس ایک دوست کو پتے ہے جو میرے پاس کام بھی کر تا ہے، قابل اعتماد آدمی ہے۔

### تجربے کے طور پر بلاسفیمی کی عادت پڑگئ

#### **ے اہد فت اروق**

| ترک اسلام     | ذر يعه <sup>م</sup> عاش | رہائش   | وطن | تعليم           | جنس | عر     |
|---------------|-------------------------|---------|-----|-----------------|-----|--------|
| 20 سال کی عمر | تدريس                   | پاکستان |     |                 |     | 48 سال |
|               |                         |         |     | ماسٹر زا نگریزی |     |        |

میں اوکل عمر ہی سے علم وادب، لٹریچر، فلسفہ وغیرہ کاشیدائی تھا۔ درس نظامی نے مجھے ایک متشد دورات العقیدہ سنی مسلمان بنا دیا۔ پھر ہمارے نظام کی خوبی ہے تھی کہ علما کی بارگاہ میں پچھ اس قسم کے فناوی دیے جاتے تھے کہ وہابی یا دیو بندی سے ہاتھ مت ملاؤ، اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کرو، اس کی خیریت وعافیت سے لا تعلق رہو۔ شومئ قسمت خاندان میں متعد دوہابی تھے جن سے اس زمانے میں تعلقات انتہائی کشیدہ رہے۔ پھر شاعری شروع کی، کوئی اسال کی عمر، میں اپنے استاذ محترم فرخ اصفہانی سے اصلاح لیتا تھا۔ انہوں نے مجھے بچے کاراستہ دکھایا اور پچھ پرویزی لٹریچر پڑھنے کو دیا۔ اس سے ذراذ ہنی آبیاری ہوئی اور آبائی عقیدہ تاراج ہوا۔ بعد ازاں سید محمد تقی صاحب کے آگے زانوئے تلمذ تہہ کیا۔ اینگٹر اور مارکس کے خطوط پڑھے، جدلیاتی مادیت اور اور تاریخی، مادی جبریت سے آگاہی ہوئی، رسل کو بالتفصیل پڑھا اور ڈاکٹر فاؤسٹ بچوں کو پڑھائی تو بھین کامل ہو گیا کہ کوئی ہم پر ان معانی میں نگر اس نہیں، جس کاذکر الہمامات کہنہ و پارینہ میں در آیا ہے۔ تجربے کے طور پر بلاسفیمی کی عادت پڑگئی اور جب دیکھا کہ اس طرح تو کوئی رواں تک متاثر نہیں ہوتا، الاّبیہ کہ اس کاننات پر کیسے کوئی فرق مرتب ہوگا۔ پس تب سے شاعری، لٹریچر اور تدریس کو اپنا کر آبائی نہ جب کو خیر یاد کہا۔

میرے گھر والے اس ماہیت قلب سے کماحقہ آشاو آگاہ ہیں۔ ان کارد عمل کوئ خاص نہیں تھا،الاّ اس کے کہ جائے نماز،ٹوپی،وغیرہ کامیرے کمرے سے اخراج،اور سحر وافطار و نماز صبح گاہی وغیر ہم سے جان خلاصی۔

دس سال سے میرے خواب میں حضرت عزرائیل آتے تھے

زوہیب احمب ر

| تركاسلام | ذرريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم         | جنس | عمر    |
|----------|--------------|---------|---------|---------------|-----|--------|
| 2011     | نير ولوجي    | پاکستان | پاکستان | ايم بي بي ايس | مرد | 28 سال |

گھر والوں کو پیۃ ہے۔ گھر میں ہم تین بھائیوں کا ہی چلتا ھے۔ ابو پانچ وقت کے نمازی ہیں، گر پچھ کہہ نہیں پاتے۔ دونوں بڑے بھائی مجھے سمجھاتے ہیں لیکن پچھ کر نہیں پاتے۔ میں بھی انھیں حقیقت سے آگاہ کر تاہوں لیکن ان کی مرضی۔ بڑا بھائی سعو دی میں ایک عرب کے ہاں شاپ چلا تاہے اور دوسر ابولیس میں ہے۔ دونوں گر یجو یٹ اور ذہین ہیں لیکن میرٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ کرنا پڑا۔ امی ابونے ان پڑھ ہوتے ہوئے بھی مجھے ڈاکٹر بنادیا، خاص کرامی کی مخت نے نہ میرے لیے بڑی بات ہے۔

اسلام کا دہشت گر دی والاروپ محمد عمر ان

| تركاسلام | ذرريعةً معاش | رہائش | وطن   | تعليم     | جنس | عمر    |
|----------|--------------|-------|-------|-----------|-----|--------|
| 2010     | كاروبار      | انڈیا | انڈیا | انٹرمیڈیٹ | مرد | 25 سال |

اسلام ترک کرنے کی وجہ اسلام کا دہشت گر دی والاروپ تھا۔ ترک اسلام کے بعد میں بہت سکون محسوس کر تا ہوں۔

### اسلام کے اناپیند خداکوکسی دوناچیز مخلو قات کی محبت سے کیاجلن ہے؟ تیسری د جالی آئکھ

| تركاسلام | ذريعةً معاش | رہائش | وطن     | تعليم             | جنس  | عمر    |
|----------|-------------|-------|---------|-------------------|------|--------|
| 2014     | ?           | پورپ  | پاکستان | کمپیوٹر<br>نی درس | مر د | 27 سال |
|          |             |       |         | انجينرنگ          |      |        |

بچین سے فطری طور پر سوالات ابھرتے رہے ، سائنس کا بچین سے شیدائی رہاہوں۔ پہلاز لزلہ ایمان کی زمین پر اس وقت محسوس ہواجب ۱۵ سال کی عمر میں قر آن میں دسویں پارے کی عربی کی تلاوت کم از کم ۱۰سدن تک اپنی استانی کے سامنے پڑھتارہالیکن وہ یہی سمجھتی رہیں کہ میں روز نیاسبق پڑھتا ہوں۔ اس واقعہ سے یہ شک ہوا کہ یہ سب واقعی دھو کہ تو نہیں جو کلام دستارہالیکن وہ بھی ایمی نہیں یعنی ایمی زبان جو ہمیں آتی ہی نہیں، خداایساکلام کیوں جھیجے گا؟ پھر اس بات کو بھول گیا۔

و قباً فو قباً سوال ابھرتے گئے مگر بیشتر نظر انداز کر دیے۔ آباواجداد کا تعلق ادبی گھرانے اور لکھنو سے ہے۔ شاعری، فلسفہ اور کتاب پڑھنے کو مہذب ہونے سے تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن مذہب کی ادب و شاعری بمعہ موسیقی سے خوف و بیزاری دیکھ کر عجیب کشکش میں مبتلار ہا۔ پورپ پہنچ کر مزید فلسفہ پڑھا، سائنس کو مزید کھنگلا۔ آبائی شہر میں ہی کمپیوٹر انجینئرنگ میں لاجک یعنی منطق سے بے تحاشہ محبت ہوگئ۔ مزید شک و شبہات؛ فلسفہ، سائنس اور منطق کے کم مطالع سے شروع ہوئے۔ پھر مشہور اسلامی اسپیکر ذاکر نائک کی ظاہری شعلہ بیانی کے راز کھولنے کے لیے پچھ عربی سیھی، پچھ عربی حضرات سے خاص الفاظ کے معنی پوچھے تو شعلہ بیان ذاکرین کے جھوٹ بھی ثابت ہوتے گئے۔ آدھا لیسین تو تھا ہی، مزید احادیث کا مطالعہ اور قران کو فلسفہ و منطق کے سامنے ایک لاچار مفروضا جات کی کتاب کے طور پر

پایا۔ پھر غیر ملکی وغیر اہل کتاب لڑک سے محبت، اور ایک سوال ابھر اکہ اسلام کے انا پیند خدا کو کسی دونا چیز مخلو قات کی محبت سے کیا جلن ہے ؟ یعنی جب کوئی ایک معثوق اہل کتاب نہ ہو؟ معثوق کے دشمن کو دشمن پاکر مذہبی تصور خداسے مزید اکتاب نہ ہو گئے۔ دنیا کے ہر کونے سے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا انسان سے محبت بڑھا تا گیا۔ مے کدوں اور محفلوں میں زبان سے سچ اداہو تاد کیھ کریہ معلوم ہوا کہ مذہب کو مے اور مے کدے کاڈر اسی وجہ سے ہے کہ اسے سچ بر داشت نہیں اور تنقید سے ڈر ہے۔ نفرت آمیز مذہب سے دوری کو اور انسان سے محبت میں اضافہ کو اصور خدا کو ایس کر تا گیا۔ ساکنس، منطق، محبت اور فلسفہ ، انا پیند تصور خدا کو بے بس کر تا گیا۔

احباب اور گھر والوں کو شک و شبہات سے آگاہ کیا اور مزید آگاہی دینے کا منصوبہ ہے، مگر کسی کویہ نہیں معلوم کہ مکمل طور پر مذہب سے عقلی، فطری اور علمی عاجزی بریا ہے۔ کچھ قریبی دوستوں کو معلوم ہے اور کچھ دوستوں کو لا مذہبیت کی انسانی فطرت کے بارے میں آگاہی دے کر ان کی دین سے منسلک شک و شبہات کی آگ میں تیل بھی حچھڑک چکاہوں۔

### مجھے اب ڈر نہیں کہ میں نے پر دہ نہ کیا تو کیا ہوگا زارادانش

| تركاسلام | ذ ريع معاش | رہائش   | وطن     | تعليم          | جنس  | عمر    |
|----------|------------|---------|---------|----------------|------|--------|
| 2015     | ليكجرار    | پاکستان | پاکستان | ايم فل أكنامكس | عورت | 27 سال |

اسلام کے بارے میں سوالات ہمیشہ سے ذہن میں تھے، بچپن سے ہی سب ڈانٹ کر چپ کرادیتے تھے، میری تسلی بھی نہ ہوتی۔ لوگوں کو جب نماز میں سکون ملتا تھا تو میں اور پریثان ہو جاتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا۔ ۲۰۰۱ میں، میں نے "النور انٹر نیشنل"سے قران کی تفییر کا کورس کیا، لیکن اس کے بعد میں مزید الجھن کا شکار ہوگئی کہ یہ سب بچھ تواب بالکل ہی بے تکالگتا ہے؛ عورت کی گواہی کم کاؤنٹ ہونا، روزہ رکھ کر بلاوجہ بھوکار ہنا، ہندوؤں کو بتوں کی پوجا کرنے پر برا کہنا لیکن خود ایک چار دیواری کے گرد چکر لگانا، عورت تو جیسے کوئی کمتر چیز ہو، بے انتہا غیر ضروری پابندیال، میں تنگ آگئی تھی۔ میں نے کوشش نہیں کی کہ سے کاپتالگاؤں لیکن دماغ سکون نہ لینے دیتا۔ آخر میری الحجمن کا حل تب نکانا شروع ہوا، جب میری یونیورسٹی کے ایک ٹیچر نے مجھے ایک کتاب ای میل کی؛"دی گاڈ بلوین"، رچر ڈڈاکنز کی۔ پھر میں نے سوچنا شروع کیا اور چار سال بعد میں نے آخی ٹیچر کے کہنے پر یہ گروپ (پاکستانی فری ڈیلوین"، رچر ڈڈاکنز کی۔ پھر میں نے سوچنا شروع کیا اور چار سال بعد میں نے آخی ٹیچر کے کہنے پر یہ گروپ (پاکستانی فری

تھنکرز)جوائن کیا۔ پھر میرے دماغ کے سب سوالوں کے جواب ملنے لگے۔ مجھے احساس ہوا کہ میں اسی وجہ سے الحجھن اور ڈر کا شکار تھی۔ مجھے آزادی مل گئی۔ میں اب زیادہ خوش رہتی ہوں۔ مجھے اب ڈر نہیں کہ میں نے پر دہ نہ کیا تو کیا ہو گا۔ حلال حرام کی فضول باتوں کا بھی ڈر نہیں۔ مجھے سنی سنائی کہانیوں پر یقین نہیں آتا۔ اپنے سٹوڈ نٹس کو بھی سوچنے کا کہتی ہوں۔ میرے اندر آنے والی تبدیلی سے سب کو اچھی لگتی ہوں، البتہ جان کی فکر رہتی ہے، سود کھاوے کے لیے نماز بھی پڑھ لیتی ہوں۔ البتہ جان کی فکر سکی کہ میں آزاد ہو پکی ہوں اس لیے اب تک ظاہر نہیں کر سکی کہ میں آزاد ہو پکی ہوں اس بے وقونی کی زندگی سے۔

میں نے کبھی کسی سے اس بارے میں بات نہیں کی ، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میری فیملی مجھے بہت ڈانٹے گی اور ہو سکتاہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔

#### اب میرے گھر والے مجھ سے کم ہی بات کرتے ہیں سواے میری والدہ کے

#### المسيراياز

| تركاسلام | ذ/يعۂمعاش     | رہائش   | وطن     | تعليم         | جنس | عمر    |
|----------|---------------|---------|---------|---------------|-----|--------|
| 2015     | زمین کی خریدو | پاکستان | پاکستان | ايم فل        | مرد | 25 سال |
|          | فروخت         |         |         | بين الا قوامي |     |        |
|          |               |         |         | تعلقات        |     |        |

میں نے خود اپنے گھر والوں کو اسلام ترک کرنے کا نہیں بتایا بلکہ میرے کچھ رشتہ داروں نے میری غیر اسلامی حرکات اور اسلام پر سوالات کرنے کے بارے میں میرے گھر والوں کو شکایت کی۔ اب میرے گھر والے مجھ سے کم ہی بات کرتے ہیں سواے میری والدہ کے۔ میں نے اسلام کو موجودہ دور کے تقاضوں پر پورانہ اتر نے اور سائنس و فلفے کی تعلیم کے بعد چھوڑا۔ مذہب ایسا جھوٹ ہے جس پر لوگ بغیر شخقیق کے ایمان لے آتے ہیں، تاریخ کے مطالعہ نے میری انگھیں کھولنے میں بڑا کر دار اداکیا۔

#### حوالے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑی

#### Axcah

| تركاسلام | ذ ريع معاش | رہائش   | وطن     | تعليم  | جنس | عمر   |
|----------|------------|---------|---------|--------|-----|-------|
| ?        | سر کاری    | پاکستان | پاکستان | بی کوم | مرد | 27سال |
|          | ملازمت     |         |         |        |     |       |

ایک دوست جو اس گروپ (ساؤتھ ایشین فری تھنکرز گروپ) میں ہے، اسے راہ راست پر لانے کے لیے ملا قات رکھی مگر خود سے تعلیم کیے بغیر نہ رہ سکا، کیوں کہ اسلام کوخود برٹھ رکھا تھا، اس لیے حوالے ڈھونڈ نے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پھر آہتہ آہتہ اس گروپ سے پتہ چاتا گیا کہ اسلام نے کیا کیا گل کھلائے ہیں۔ شروع سے ہی حقیقت پیند اور مشاہدہ کاعادی ہوں، اس لیے اسلام کی حقیقت کا جلد ہی پتہ چل گیا اور یوں سلسلہ وار اسلام مشکوک ہو تا چلا گیا۔ اب میں خود کو دل ہی ول میں اگنا سٹ کہتا ہوں۔ خوش ہوں مگر ڈرتا ہوں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے۔

## میں مذہب کے خانہ میں مسلم نہیں تکھوانا چاہتا تھا

#### چشتی باوا

| تركاسلام | زىيعةًمعاش | رہائش   | وطن     | تعليم | جنس | عمر    |
|----------|------------|---------|---------|-------|-----|--------|
| 6سال قبل | ملازمت     | برطانيه | پاکستان | جا ك  | مرد | 33 سال |

شروع سے ہی طبیعت متشکک رہی، مطالعہ کی طرف رجان رہا۔ کم عمری میں 5 وقت نماز، نفلی روز ہے، ذکر الہی میں مشغول رہنا عادت رہی؛ لیکن مذہبی تعلیمات و معاملات کے errors ہر وقت پریشان رکھتے تھے۔ حالت میہ تھی کہ جب آئی ڈی کارڈ بنوانے کاوقت آیا تومیں مذہب کے خانے میں مسلم نہیں لکھوانا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی مذہب کی طرف رجحان باقی تھا۔

مطالعہ، غور و فکر اور حقیقت پسند طبیعت کی وجہ سے بتدر تج ذہن صاف ہو تا گیا۔ تقریباً ستائیس اٹھا ئیس سال کی عمر میں مکمل طور پر مذہب کو خیر باد کر دیا۔ اب میں ذہنی طور پر آزاد اور مطمئن ہوں۔

میں عقیدے کوانفرادی اور ذاتی عمل سمجھتا ہوں

شهب رويران

| تركاسلام | ز <i>ر</i> یعۂمعاش | رہائش       | وطن     | تعليم      | جنس | عمر    |
|----------|--------------------|-------------|---------|------------|-----|--------|
| 13-2012  | ر پسرچ             | <i>يورپ</i> | پاکستان | ایم ایس سی | مرد | 32 سال |

میں نے بحیبی سے مذہب اور خدا کو پیار اور صرف پیار کی نظر سے دیکھا اور وہی حالات اور واقعات پڑھے جو مجھے پڑھائے جاتے تھے۔ میں جیران ہوتا تھا کہ کوئی انسان مجہ جیسابا کمال اور مکمل فرشتہ کیسے ہوسکتا ہے؟ پھر دنیا میں بڑھتی دہشت گر دی اور مسلمانوں کی باتوں نے اسلامی تعلیمات کو گہر ائی سے پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے ایک لمباعر صہ کسی نہ کسی طرح ان باتوں کا دفاع کیا، مگر احادیث کی کتابوں اور سیرت ابن ہشام نے اسلام کا وہ چہرہ دکھایا جس نے مجھے جھنجھوڑ کرر کھ دیا۔ جب میں نے یورپ میں پڑھنا شروع کیا تو انسانیت کا وہ خوب صورت چہرہ بھی دیکھا جو اسلام میں ناممکن تھا۔ مختلف علوم اور بہت سے با کمال انسانوں نے دنیا کے وہ راز بتائے اور سوچنے، سوال کرنے کا حوصلہ دیا۔ لہذا فرجب کو خیر باد کہنا کوئی قدر نہیں رہی ہو ہیں۔ کہ مذہب کے لیے میرے دل میں کوئی قدر نہیں رہی اور میں نے بغیر کسی قبل و قال کے مذہب چھوڑ دیا۔

میں نے اس بات کا کبھی با قاعدہ اعلان نہیں کیا، کیوں کہ میں عقیدے کو انفر ادی اور ذاتی عمل سمجھتا ہوں، البتہ کبھی اپنے گھر والوں سے نہیں چھپایالیکن کسی کا دل بھی نہیں و کھایا اور نہ ہی ان سے مطالبہ کیا کہ وہ میری تقلید کریں۔
میں انسانوں اور جانوروں سے زیادہ محبت کرنے لگا ہوں، مجھے پیار کا مطلب سمجھ میں آگیا ہے اور مجھے سوال کرنے اور اختلاف کرنے کا حوصلہ ملاہے۔ اسلام سے دور نے مجھے سمجھایا کہ کسی انسان سے بغیر کسی دستاویزیا معاہدے کے بھی محبت کی جاسکتی ہے چونکہ انسانیت اور اعتماد کے رشتے اصل محبت ہوتے ہیں۔

#### میرے والدنے مجھے الحاد کے بارے میں سمجھایا

### لادين ختكــــــ

|                                                               | عه |
|---------------------------------------------------------------|----|
| مال مرد سافٹ وئیر پاکستان پاکستان بیروزگار 2013<br>انجبینئرنگ | 25 |

اسلام چھوڑنے سے پہلے میں ایک جہادی سوچ کا انسان تھااور جان لینادینامیرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، اگر مجھے موقع ملتاتو پیتہ نہیں میں کیا کر بیٹھتا۔ شکر ہے کہ میں مسلمان نہیں رہا، اچھاانسان بن گیاہوں۔

### ہر نماز میں تین ہز ار کی تشبیح گالیوں کی دیتا تھا

#### حباويداخت ر

| تركاسلام | ذ ريعةً معاش | رہائش     | وطن     | تعليم | جنس | عمر    |
|----------|--------------|-----------|---------|-------|-----|--------|
| 2014     | ?            | خايجي ملك | پاکستان | بي اك | مرد | 30 سال |

گتاخانہ خاکے شائع ہونے کے بعد سوچ کی دھارا بدلتی گئے۔ انڈین فلم "پی کے" نے بھی اہم کر دار ادا کیا۔

پاکتانی فری تھنکرز کے بعد خو داعتادی بحال ہوئی۔ خوف کے سائے اس وقت ہوا گم ہو گئے، جب خانہ کعبہ اپنی والدہ کے
ساتھ گیا اور دل کھول کر اللہ اور تمام پیغیبروں کو آخری نبی کے ساتھ گالیاں دیں۔ پھر تو جیسے معمول ہو گیا تھا کہ ہر نماز
میں تین ہزار کی تنبیح گالیوں کی دیتا تھا۔ والدہ بڑی خوش تھیں کہ بیٹا میرے کہنے پر نماز پڑھتا تھا، اور اب خانہ خدا کی
زیارت کرنے کے بعد سارادن تنبیح پڑھتا ہے، کوئی ایک نماز بھی ناغہ نہیں کرتا۔

اسلام ترک کرنے کے بعد خو داعتادی پیدا ہوئی، زندگی کے دو تین اہم فیصلے خو د لیے۔

جہاں اسلام نام کی کوئی چیز نہ ہو اسلام الدین اظہسر

| تركاسلام | ذ ريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم | جنس | عمر    |
|----------|--------------|---------|---------|-------|-----|--------|
| 2014     | ملازمت       | پاکستان | پاکستان | مدل   | مرد | 36 سال |

میں اسلام سے بچین میں ہی متنفر تھا، وجہ یہ بنی کہ میرے نانا کٹر وہانی اہلحدیث تھے اور دادا جی کہنے کو تو سنی تھے لیکن ان کا اپنے پیشہ زراعت کے علاوہ مذہب کی طرف بالکل رجحان نہیں تھا۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر لفظ ملحد اس وقت متعارف ہو تا تووہ ملحد ہی کہلاتے۔

میرے ایک چپاکی شادی ہوئی، کچھ عرصہ تقریباً دوسال بعد گھریلوناچاقی کے سبب طلاق واقع ہو گئی۔ اس کے بعد بچوں کو دیکھ کر چپانے بیوی سے صلح کرنی چاہی لیکن مولویوں نے کہا حلالہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وہابی مولویوں نے کہا کہ حلالہ حرام ہے، بریلوی مولویوں نے حلالہ قرآن میں دکھادیا، پھر کیا تھا، وہابیوں اور بریلیوں کے در میان لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، میں اس وقت سمجھ گیا کہ یہ شیطانی مذہب ہے۔

دادااور چپاکسی صورت بھی حلالہ کے حامی نہ تھے،اس لیے چپااور چچی کے در میان صلح نہ ہو سکی، میں آج بھی چپا اور ان کے بچوں کی اجڑی زندگی دیکھتا ہوں تو کلیجہ منھ کو آتا ہے۔

میری تعلیم کچھ زیادہ نہیں ہے، میٹرک کے بعد ولایت حسین کالج، ملتان میں داخلہ لیالیکن زیادہ عرصہ تعلیم جاری نہ رکھ سکا، کیوں کہ داداجی کی وفات کے بعد اخر اجات بر داشت سے باہر ہو گئے۔

بعد ازاں، خیر المدارس، ملتان میں قرآن کی تفسیر پڑھی اور بیہ امتحان اچھے نمبر وں سے پاس کیا۔ بیہ ان دنوں کی بات ہے جب حق نواز جھنگو کی عروج کا دور تھا۔ خیر المدارس میں جھنگو کی صاحب نے تقریر کی، ان سے متاثر ہو کر میں نے سیاہ صحابہ میں شمولیت اختیار کی۔

جھنگوی کے قتل کے بعد ایک ایساواقعہ ہوا جس سے میں اسلام سے مکمل باغی ہو گیا۔ واقعہ یہ کہ وہابیوں کی ایک مسجد ممتاز آباد میں نمازیوں کو اندھا دھند فائر نگ کر کے شہید کیا گیا، بدلے میں کچھ عرصہ بعد مظفر گڑھ بصیرہ قند رانی میں ریاض بسیرہ اینڈ سمپنی نے امام بارگاہ میں در جنوں شیعوں کو موت کے گھاٹ اتاردیا۔

اس کے بعد میر ادل کرتا تھا کہ کسی ایسے ملک نکل جاؤں جہاں اسلام نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ سنگاپور کے لیے کوشش کی، ویزالگ گیالیکن امی جی نے کہاتم کہیں نہیں جاؤگے، اگر جانا ہی ہے تو سعودی عرب جاسکتے ہو۔ لہذا ایک طویل عرصہ سعودی عرب میں گذارالیکن اب اسے بھی الوداع کہہ چکاہوں۔

میں نے فیس بک پر شروع میں بھی دوستوں سے اپیل کی تھی اور اب بھی وہی ہے کہ اگر کوئی مجھے ایسی جگہ پر بلالے جہاں اسلام کے شرسے بچا جاسکے تو یہ اس کی مجھ پر عنایت ہو گی۔ میر می والدہ مجھے اب بھی نہیں جانے دیں گی لیکن کوشش کروں گا کہ انھیں منالوں۔

#### سوشل میڈیانے نئے ذہنی افق واکیے ہیں

#### سامزیری

| تركاسلام | ذ ريعةً معاش | رہائش  | وطن      | تعليم  | جنس | عمر    |
|----------|--------------|--------|----------|--------|-----|--------|
| 1970     | مصوري        | آسٹریا | هندوستان | ایم اے | مرد | 60 سال |

جب ساتویں کلاس میں تھا، خلیل جبر ان، کر شن چندر، ساحر، فیض نے ذرا آزاد خیالی کی بنیاد ڈالی ورنہ میں نجیب الطر فین سیدعالموں کے گھر انے کا کٹر شیعہ مومن ہوا کر تا تھا۔

ہائی اسکول کے زمانے میں ہی جب بنگلہ دیش میں اسلام کے بچاؤ کے لیے قبال شروع ہواتو پیانہ لبریز ہوااور قشقہ تھینچا۔

زمانہ طالب علمی میں (1973-80، کراچی) بائیں بازو کی طلباتحریک سے منسلک رہا۔ اسی ربط سے اسکالرشپ پر اعلیٰ تعلیم کے لیے مشرقی یورپ پہنچا(1985)۔ فکری محرک کی بنیاد آج بھی مار کسزم سے قریب ترین فلسفہ ہی ہے (پچھ پہلی محبت کاسامعاملہ ہے)۔

روشن خیالی کے فروغ میں بطور فن کار اپنا کر دار ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ "اسی در ددل کے واسطے پیدا ہو اانسان ہے" کا قائل ہوں، یہی دلی طمانیت کا منبع ہے۔

اب سوشل میڈیانے نئے ذہنی افق واکیے ہیں، خصوصاً آپ کی کاوشوں کو دل و جان سے سر اہاہوں، ملا قات کا بھی متمنی ہوں،اگریورپ آئیں تومیز بانی کاشر ف دیں۔

> دوستوں سے اب ویسا تعلق نہیں رہا اولیس عسلی

| تركاسلام | زريعمًمعاش | رہائش  | وطن     | تعليم          | جنس  | عمر    |
|----------|------------|--------|---------|----------------|------|--------|
| 2010     | مترجم      | آسٹریا | پاکستان | سول انجينتر نگ | مر د | 28 سال |

تثر وع میں فرقہ واریت اسلام بیزاری کا سبب بنی۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے نفرت کرنا، نسل، ذات پات، صوبائی و ملکی بنیادوں پر الباکتانیوں کا ایک دوسرے سے نفرت کرنالیکن سب سے خطرناک نفرت مجھے مذہب کے نام پر نظر آئی، پھر خواہ وہ فرقہ واریت کی بنیاد پر مسلمان خود آپس میں کریں یا ہندوستان سے نظریہ پاکستان کی بنیاد پر کریں۔ یہ نفرت اتنی شدید ہوتی ہے کہ انسان دوسرے انسان کو مار کریا خود مرکز شر مندہ ہونے کی بجائے خوش ہوتا ہے؛ مرگیا تو شہید ورنہ غازی۔ گویا اسلام زندگی سے پیار کرنے کا درس نہیں دیتا بلکہ مرنے مارنے پرخوش ہوتا ہے۔

میں اسلام کو 2010 میں ہی چھوڑ چکا تھالیکن با قاعدہ اس کا کھل کر اظہار کرنے کا موقع 2010 میں ملا۔ جس مذہب کو آپ نے اپنی مرضی سے قبول ہی نہ کیا ہو، اسے چھوڑ نے کی سزاموت ہو تو وہ مذہب کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ قر آن میں اسے تضادات کہ اگر آپ کمزور ہیں تو "لکم دینکم ولی الدین" اور اگر مضبوط ہیں تو پھر 76 جنگیں لڑنا اور کہنا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس وقت تک کفاروں سے جنگ کروں جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول اور آخرت پر ایمان نہ لے آئیں۔ پھر یہ کہ مفتوحین کی عور توں کو لونڈیاں بنانا، انھیں بازار میں بچپنا، کمس بچیوں سے شادی اور پھر مجمد کے مرجانے کے بعد ان کی بیواؤں پر دوسری شادی نہ کرنے کی پابندی عائد کرنا؛ یہ ساری باتیں مجھے غیر انسانی بلکہ حوانی لگیں۔

### کھو دا پہاڑ نکلا چوہا مجسبر مصطفیٰ

| تركاسلام | ذ ريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم  | جنس | عمر    |
|----------|--------------|---------|---------|--------|-----|--------|
| 2014     | <b>,</b>     | پاکستان | پاکستان | ايم فل | مرد | 33 سال |
|          | انجينئر      |         |         |        |     |        |

جب تک اسلام کو پڑھااور پر کھانہیں تھا، اسلام پر کار بند رہا۔ اسلام کو پڑھنااور پر کھناشر وع کیا تو پول کھلٹا گیا۔ تاریخ، فزکس،ار تقاوغیر ہنے اس کا پول خوب اچھی طرح کھول کر ر کھ دیا۔ ترک اسلام کے بعد اب کافی سکون محسوس کر تاہوں۔ زیادہ پر یکٹیکل ہو گیاہوں، محبت کا عضر بڑھ گیاہے، علم کا دروازہ جسے مذہب نے بند کیاہواتھاوہ کھل گیا۔ مذہبی لو گوں سے نفرت نہیں کر تا،ان پر ترس آتاہے۔

#### فیس بک کومیں انسائیٹ بک سمجھنا ہوں

#### سيد ابوصىيان نقوى

| تركاسلام | ذى يعدِّمعاش | رہائش     | وطن     | تعليم    | جنس | عمر    |
|----------|--------------|-----------|---------|----------|-----|--------|
| 2017     | كاروبار      | سعودي عرب | پاکستان | ایم اے   | مرد | 50 سال |
|          |              |           |         | اسلامیات |     |        |

پہلے فرقہ اثناعشری، پھر وحدت الوجو دی۔ جی ایم سید اور کیرن آرم اسٹر انگ کی تحریروں نے متاثر کیا۔ تبدیلی کے بعد "جرات تحقیق" پڑھی۔ پہلے آپریشن گروپ میں پچھ تھوڑا بہت لکھتاتھا، پھر "دین اکبر" میں سید ساجد علی شاہ خدا کے وجو دپر مکالمہ رہا۔ آپ کو بھی فالو کر تارہا اور آہتہ آہتہ اگنوسٹک ہوا۔ خاص کر نظامی صاحب کی گر فتاری کے بعد ان کی فیملی کی تفصیلات مشتہر کرنے پر بہت غصہ آیا۔ تبدیلی کے بعد مجھے دو طرح کے احساسات کا تجربہ ہوا؛ پہلا احساس آزادی، دو سراز مین کو اپنا گھر اور انسانوں کو بھائی بہن سمجھنا۔ اب بیہ اطمینان ہے کہ مرنے کے بعد بھی میں اس کا کئات کا حصہ رہوں گا۔

فیس بک میں "انسائیٹ بک" سمجھتا ہوں۔ تین گروپس چلارہا ہوں، تہذیبی مکالمہ جس میں میرے ساتھ محمد شفق اور اعزازی ہاشم ہیں، "نظریاتی اختلاف" اویس علی کے ساتھ، جب کہ "فریڈم آف ایسپریشن" عامر ریاض صاحب کے ساتھ چلارہا ہوں۔ اپنے گروپس کے ساتھ ساؤتھ ایشین فری تھنکرز، پاکستانی فری تھنکرز، زنجیرشکن اور کیفے سیکولرمیں بھی لکھتارہتا ہوں۔

#### I enjoy my life without any guilt

#### ومشاصاحمسد

| تركاسلام | ذ ربيعة معاش | رہائش   | وطن     | تعليم         | جنس | عمر    |
|----------|--------------|---------|---------|---------------|-----|--------|
| 2016     | طالب علم     | پاکستان | پاکستان | ايم بي بي ايس | مرد | 23 سال |

I had more knowledge of Islam than an average muslim because I had read Quran with translation, Ahadees and Fiqah etc. I was favoured by Mufti of local mosque because I used to teach his son. He contributed a lot to my knowledge of Islam. I was introduced to freethinkers group by my colleague, where initially I liked a lot, the articles about relationships, science, economics but I used to get offended when posted against Islam, then I came across an article by I think Ayaz Kashmiri "Why I am not a muslim". That really got me into thinking. I started to research religions and I came to conclusion that all religions are man made and Islam is just plagiarized from Judaism and Christianity. I read Tariq Fateh, Ali Sina, Ibn Warraq, Richard Dawkins, Bertrand Russell, Sam Harris, Hitchens etc, and our brilliant local writer of which Arshad Mehmood sahib really deserves the mention. I really hated my faith due to its treatment with women and the bloody history of Muhammad and Muslims.

After becoming an atheist at first I was angry at my parents and society that they lied to me and I felt disappointed but then I realized that they were brain-washed just like me. Now I enjoy my life without any guilt, I live fear free life because now I know I will not be judged by a sadistic diety. I love humans and biggist thing is I don't hate anyone on basis of gender and religion. I don't get offended and respect everyone's right of free speech. Now I feel I have more to do in my life than worshipping a God.

Forgive me for just writing random things as I am not used to writing and that's the first I spoke my heart about how I feel.

#### غيرت شلوار ميں نہيں دماغ ميں آگئی

#### معظب عباسس

| تركاسلام | ذ ربيعة معاش | رہائش     | وطن     | تعليم | جنس | عمر    |
|----------|--------------|-----------|---------|-------|-----|--------|
| 2016     | ملازمت       | سعودی عرب | پاکستان | میٹرک | مرد | 32 سال |

شروع میں بہت خوف محسوس ہو تا تھا۔ ایک فیس بک پہنچ سونیا فیروز سے ابتدا ہوئی، ان سے جب سوال کیا تو انتہائی احترام سے تسلی بخش جواب ملا۔ آپ کی "اعجاز القر آن: ایک تنقیدی مطالعہ "پڑھی اور گذر سے ہوئے کل کو چھانا پھٹکا، مولویوں کی باتیں جھوٹی گئے لگیں، ہر جگہ تضاد۔ پھر ڈر نکل گیا اور میں خوش رہنے لگا۔

اسلام چھوڑنے کے بعد میں بہت خوش رہتا ہوں، ہر وقت کا خوف ختم اور اب بھی میں انسانیت کے ناتے بنالا کچ وخوف کے اچھے اور برے کا فیصلہ کرتا ہوں اور سب سے بڑی بات یہ کہ غیرت شلوار میں نہیں، دماغ میں آگئی۔

### مجھے کہا گیا کہ زیادہ مت سوچو

### عسلی عمسر

| تركاسلام | زريعۂمعاش      | رہائش   | وطن     | تعليم              | جنس | عمر    |
|----------|----------------|---------|---------|--------------------|-----|--------|
| ;        | ہاڈو ئیر میکنک | پاکستان | پاکستان | سافٹ وئیر<br>نہ پر | مرد | 17 سال |
|          |                |         |         | انجينئر            |     |        |

مدرسہ کی دنیامیں وقت ضائع کرنے کے بعد کافی کچھ سکھنے کو ملا۔ وہاں اسلام کا چورن بیچنے والے لوگ بچوں کا بلیک میل کرکے کس طرح انھیں زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، اپنی آئکھوں سے دیکھا اور بھی بہت ہی وجوہات تھیں۔ مجھے چیزوں کو بارے میں جاننے کا بہت شوق تھا، اکثر او قات سوال پوچھ لیتا۔ ایک دفعہ اپنے قاری سے میں نے سوال کیا کہ اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے یا پیار کرنا چاہیے؟ انھوں نے جو اب دینے کی بجائے مجھے ذلیل کرکے درجہ سے باہر نکال دیا۔ لیکن سوالوں کا سلسلہ تھا نہیں، جس پر مجھے کہا گیا کہ زیادہ مت سوچو، اس پر بھی سوال اٹھا کہ اگر اللہ نے دماغ دیا ہے تو

اسلام سے نفرت کی سب سے بڑی وجہ عورت کو اس کے جائز حقوق نہ دینا ہے، خواہ وہ جائد اد کا معاملہ ہویا شہادت کا یااس کی زندگی کا۔ اسلام سے دوری کی ایک اور وجہ مشال خان کا قتل بھی تھا۔ اب اسلام کے بعد میری سوچ آزاد ہے، میں اب انسانوں میں فرق نہیں کر تا۔ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اب میرے دوست ہیں جنھیں میں مہمی کہتا تھا۔

# دوستوں سے اب ویسا تعلق نہیں رہا محسد ذیث ان

| تركاسلام | ذىريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم | جنس | عمر    |
|----------|--------------|---------|---------|-------|-----|--------|
| 2014     | ملازمت       | پاکستان | پاکستان | مدل   | مرد | 36 سال |

بچپن سے ذہن میں خدشات سے اسلام کے بارے میں۔ ہم جنسوں کے جہنمی ہونے، ارتقا، اور اس جیسی کئی چھوٹی چھوٹی چیوٹی باتیں ذہن میں اکھٹی ہوتیں گئیں۔ ایک دن"پاکتانی فری تھنکرز"میں آیا، غلام رسول صاحب کی کچھ پوسٹس دیکھیں اور بس اسی دن طے کر لیا کہ بہت ہو گیا۔ وہ ۱۴۰۲کار مضان مبارک تھاجب میں نے ترک اسلام کیا۔ بیوی کو پہتہ ہے، دو دوستوں کو پہتہ ہے اور ایک اگناسٹک رشتہ دار کو پہتہ ہے۔ بیوی نے تو نہیں چھوڑا، ہاں مگر دوستوں سے اب ویبا تعلق نہیں رہا۔

#### I looked Islam from eyes of a kaafir and left this death cult

سام

| تركاسلام | ذىرىعةً معاش         | رہائش    | وطن     | تعليم    | جنس | عمر    |
|----------|----------------------|----------|---------|----------|-----|--------|
| 2015     | اليكٹريكل<br>انجينئر | آسٹریلیا | پاکستان | انجينرنگ | م د | 34 سال |

Three years ago I read "God Delusion" I was still muslim afterwords but started to think. the very first point of shock I got when I read soor-e-kahaf, " sun sets in

murky water" it took me 2 more years to investigate every confusing Quranic verse and no proper justification from muslims, Afterwards I read about Muhammad's character and was never able digest, " brutal slaughtering of banu quraiza children, marrige to Safia. I just imagined if Mirza Qadiyani was alive and his ordered killing of me and my wife's family, after my death under what situation my wife will marry Mirza

Qadiyani, I looked islam from eyes of a kaafir and left this death cult

### شر وع سے ہی صوفی تھا ہیٹے ونسٹ کنگ

| تركاسلام | ذ ريع معاش           | رہائش | وطن     | تعليم                | جنس  | عمر    |
|----------|----------------------|-------|---------|----------------------|------|--------|
| 2014     | سافٹ ویئر<br>انجینئر | روس   | پاکستان | سافٹ ویئر<br>انجینئر | مر د | 28 سال |

بہت بورنگ کہانی ہے۔ کوئی مرچ مسالہ نہیں۔ شروع سے ہی صوفی تھا۔ ایک دن اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب ہاتھ لگی، جس نے سوچنے کا طریقہ واضح کر دیا کہ ماڈرن تھنکنگ ہوتی کیا ہے۔ پھر انہی اصولوں پہ سب کچھ سوچااور جان چھڑوا لیا پئی۔

گھر والوں کو بس اتنا پیتہ ہے کہ میں مذہب اور روایت سے الرجک ہوں مگر گھر والوں کو کھل کر بتا نہیں سکتا، کیوں کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہوں اور خواہ مخواہ پریشان ہو جائیں گے۔ابیانہیں کہ ان کا کوئی ڈرہے۔میں روزے نہیں رکھتا اور نہ ہی نماز پڑھتا ہوں اور انہوں نے کبھی کچھ کہا بھی نہیں۔دوست احباب جانتے ہیں اور ان کو بھی اس سے کوئی پر اہلم نہیں۔

| تركاسلام | ذىرىعةً معاش         | رہائش | وطن | تعليم         | جنس | عمر    |
|----------|----------------------|-------|-----|---------------|-----|--------|
| 2015     | الىكٹر يكل<br>پەرىيە |       |     |               |     | 26 سال |
|          | سپر وائزر            |       |     | <b>ڈیلومہ</b> |     |        |

سب سے بڑا جھٹکا لونڈی کے بارے میں پڑھ کر لگا۔ اس کے بعد تقدیر کا مسئلہ، مرتد کا قتل، صحابہ کی آپی لڑائیاں، شدت پبند افکار اور فطری خواہشات پر پابندی لگانا جیسے موضوعات نے مجھے بالآخر اسلام سے برگشتہ کر دیا۔گھر والوں کو اب تک نہیں بتایا۔

#### شیطان کی کہانی نے سب سے پہلے ذہن میں بے یقینی کا بیج ہویا

#### زاہدکریم

| تركاسلام | ذىيعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم     | جنس | عمر    |
|----------|-------------|---------|---------|-----------|-----|--------|
| 1985     | ?           | پاکستان | پاکستان | انجينر نگ | مرد | 43 سال |

بارہ سال کی عمر میں شیطان کی کہانی نے سب سے پہلے ذہن میں بے یقینی کا بیج بویا، اس کے بعد جتنا قر آن پڑھتا گیا، سمجھتا گیااور دور ہو تا گیا۔

گھر والے جانتے ہیں۔ والدہ اور بیوی نصیحت کرتے ہیں۔ والد صاحب روشن خیال ہیں، میر اساتھ دیتے ہیں، مگر کھلے عام اظہار کرنے سے منع کرتے ہیں۔

# ابراہیم تو کبھی مکہ گیاہی نہیں

### دانسيال كفسيل حنان

| تركاسلام | ذرريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم       | جنس | عمر    |
|----------|--------------|---------|---------|-------------|-----|--------|
| 2016     | طالب علم     | پاکستان | پاکستان | ا پچ ایس سی | مرد | 16 سال |

ترک مذہب کی وجہ نویں جماعت میں خراب رزلٹ، حالاں کہ میں پنج وقتہ نمازی تھااور دل سے دعائیں اور منتیں کرنے کے باوجود دعائیں قبول نہیں ہوئیں۔اس کے بعد فلم "نی کے "نے بھی دماغ کافی حد تک ٹھکانے لگایا۔2014 میں اور اس کے بعد موبائل اور انٹر نیٹ کنکشن ملتے ہی دو سرے مذاہب کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنی شر وع کی ، پھر تورات کا مطالعہ کیاتو پیتہ چلا کہ ابر اہیم تو تبھی مکہ گیاہی نہیں۔

#### كاش ميں اس مذہب كانہ ہو تا

#### انحب

| المعاش عر تاسرم | رہائش ذریع  | وطن     | تعليم                  | جنس | عمر    |
|-----------------|-------------|---------|------------------------|-----|--------|
| مت 2014         | پاکستان ملا | پاکستان | چار ٹر ڈ<br>اکاؤ نٹینٹ | مرد | 23 سال |

میں شروع میں تھوڑامتشکک تھا۔ سوالات کر تا تھا توڈانٹ پڑا کرتی۔ایک بار والدسے یو جھا کہ ہمارے اسلامیات کے استاد نے بتایا کہ گھڑی خود نہیں بن سکتی، سائیکل خود نہیں بن سکتی، اس لیے کائنات بھی خود نہیں بن سکتی۔ اس کا ئنات کا خالق اللہ ہے۔ تو آپ کے خیال میں اللہ تعالیٰ خود کیسے بن گئے؟ والد نے مشورہ دیا کہ اس طرح کے سوالات سوچا نہیں کرتے۔ وہ ہمیں مزید تسلی کے لیے کہتے کہ دیکھو بیٹا، اگر اللہ تعالیٰ نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر ہوئے تو ہم سدا جہنم میں نہیں رہ سکتے ، اس لیے مان لیناہی بہتر ہے اور ہمارے پیارے نبی کریم اتنے اچھے ، سیجے اور صادق و امین ٹائپ کے تھے تووہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ میں اس وقت جھوٹا تھا، دیگر کسی مذہب کا مطالعہ بھی نہ تھا، تو یہ منطق مجھے بہت اچھی لگی اور مجھے لگا کہ میرے تمام شک وشبہات دور ہو گئے، بہت سکون محسوس ہوا۔ بڑے ہوئے توشیعہ سنی کا یتہ لگا۔ پھرایک بار نمازسے واپسی پر ایک دوست کے ساتھ دیو بندی بریلوی پر بحث ہوئی توجناب نے ہمیں کافر قرار دے دیا، لیکن اس میں ہمارا کیا قصور؟ ہم تو پیداہی دیو بندی گھر میں ہوئے تھے۔ ہم نے پھر اپنے بزر گوں کو بتایا توانھوں نے کہا دیو بندی کے علاوہ سب کا فرہیں، ٹینشن نہ لو۔ اب ہمارے دماغ میں بیربات آچکی تھی کہ سب لو گوں کے لیے وہ ہر شخص کا فرہے جو اس کے عقیدے سے اتفاق نہیں رکھتا۔ ہم نے کچھ اہل تشیع کی کتب کا مطالعہ کیا، پیۃ لگا کہ ان کے پاس بھی اسی طرح کے دلائل ہیں جیسے اہل سنت کے پاس ہوتے ہیں۔ رفتہ رفتہ دیگر فر قوں کے بارے میں معلومات ہوتی گئیں۔ یۃ لگا کہ آنحضرت نے تو 72 فرقوں کی بیشن گوئی کی تھی لیکن ہمارے ہاں 172 فرقوں سے بھی زیادہ موجو دہیں۔ اس دوران کچھ باتیں احادیث سے بیتہ لگیں کہ محمد صلعم کا کر دار تھوڑا مشکوک لگنے لگا، مثلاً آپ کی محترمہ عائشہ کی صرف 6 سال کی عمر میں شادی، بنو قریضہ کا قتل عام وغیرہ، مگرخود کو بیہ سوچ کر تسلی دیتے رہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے،

اس لیے آپ کچھ بھی کرسکتے سے لیکن اس کے باوجود ایمان اب پہلے سامضوط نہیں رہاتھا، اس قلعہ میں دراڑیں پڑنی شروع ہوگئ تھیں۔ پھر ایک بار فیس بک کے کسی گروپ میں ایک عیسائی کو تبلیغ تو اس کے پاس بھی عیسائیت پر مضبوط ایمان تھا۔ وہ بھی اتناہی پکا تھا جتنا کوئی راتخ العقیدہ مسلمان۔ بعد میں سیاست میں بھی د کچیسی پیدا ہوگئ۔ بین الا قوامی منظر نامے پر جنگیں ہی جنگیں اور اکثر جنگ کی وجہ اسلام۔ پھر ذرانیوٹرل ہو کر سوچاتو معلوم ہوا کہ اسلام تو 1400 سال سے نامے پر جنگیں ہی جنگرت کے بعد ان کا واحد ذریعہ معاش تلوار اور قتل وغارت ہی تھا۔ اب مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں کس جگہ پیدا ہوا، کاش میں اس مذہب کا نہ ہو تا۔ لیکن کروں تو کیا کروں، مجھے دو سرے مذاہب بھی اسے ہی الیند تھے۔

کالج میں پیۃ چلا کہ atheism بھی ایک thought ہے۔ اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے رچر ڈ ڈاکٹر، سیم ہیرس، ڈاکٹر پرویز ہو د بھائی، عاصمہ جہانگیر، تسلیمہ نسرین، ڈینیل ڈینیٹ، حسن نثار وغیرہ کو سنا۔ ایکس مسلم آف نارتھ امریکہ، ایکس مسلمز آف برٹین وغیرہ کا پیۃ لگا، پھر میں نے 2014 میں اسلام کو دل ہی دل میں چھوڑ دیا۔ 2015 میں پہلی بارکسی دوست کو بتایا کہ میں اب محمد کے کسی بھی ڈرامے کو نہیں مانتا۔ میں کسی مسلمان کے سامنے گستاخی نہیں کر تالیکن اکثر دوستوں کے سامنے سیکولر فکر اور بر داشت کے حوالے سے ضرور بات کر تاہوں۔

اسلام چھوڑنے کے بعد مجھ میں جو تبدیلی آئی ہے ،وہ یہ ہے کہ میں غیر مسلموں کو بھی اچھاانسان سبھنے لگاہوں۔ اسلام سے نفرت کر تاہوں مگر مسلمانوں سے محبت کر تاہوں، کیوں کہ انھی کی طرح میں بھی کبھی اسلام کا مریض تھا۔

#### تصور خدامیرے لیے ذہنی اور نفسیاتی آسودگی کا سبب تھا

#### عثمان عساكم

| تركاسلام | ذىرىعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم      | جنس | عمر    |
|----------|--------------|---------|---------|------------|-----|--------|
| 2015     | ميڙيا        | پاکستان | پاکستان |            | 2)  | 35 سال |
|          |              |         |         | سائيكالوجي |     |        |

میرے اسلام ترک کرنے کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے بلکہ بہت سی وجوہات ہیں اور یہ ایک دن کی بات بھی نہیں۔ اس کے پیچھے کئی برسوں کو ذہنی ارتقار ہا۔ پہلا نیج اس وقت بویا گیا جب میں نے میٹرک کی چھٹیوں میں تبلیغی جماعت کے ساتھ عشرہ لگایا۔ میں اپنے بچپن کے مسیحی دوست جمشید گل کے متعلق آخرت کے حوالے سے سوال کیا اور جواب میں امیر جماعت نے اس کے لیے جہنم کی آگ کی خبر سنائی۔ میرے ذہن میں خداکا تصور ایک اعلیٰ ترین عادل کا تھا، جو اپنی مخلوق کو بغیر کسی مذہب، نسل، فرقے اور مسلک کے دیکھتا ہے۔ میر اذہن یہ ماننے سے انکاری تھا کہ میں ہر گناہ اور برائی کرکے صرف مسلمان کے گھر پیدا ہو کر جنت کا حصول کرنے میں کا میاب ہو جاؤں گا، جب کہ میر ا دوست اچھے اور بہترین کام کرکے بھی ابدی جہنم میں رہے گا۔ یہ بات 1998 کی ہے، بظاہر یہ بات چھوٹی اور معمولی لگتی ہے لیکن اس واقعہ نے میرے دل میں خدا کے الہامی تصور میں پہلی دراڑ ڈال دی۔

میر اتعلق ایک مذہبی گھر انے سے ہے، والد صاحب کڑ مماتی دیوبندی تھے جن کی نظر میں شیعہ کافر اور سنی بدعتی تھا۔ والدہ جماعت اسلامی کی خواتین کی ونگ میں ایک متحرک کارکن تھیں اور ہیں۔ مجھ سے بڑا اُگی (ہزارہ) مجاہدین کے ٹریننگ کیمپ میں رہا، وہ شاب ملی (جماعت اسلامی) ضلع راولپنڈی کا جزل سکریٹری بھی رہا۔ اسی وجہ سے میں بھی پچھ وقت تک شاب ملی کا متحرک کارکن اور بعد میں علاقائی یونٹ کا سکریٹری رہالیکن اس کے ساتھ ساتھ ادب اور نفسیات سے میر اتعلق اسکول کے ابتدائی دور میں ہی پیدا ہو گیا تھا۔ غیر نصابی کتب نے ذہن کی تشکیل ایسے کرنا شروع کر دی کہ بغیر جانچ پڑتال اور دلاکل کے پچھ بھی قبول نہ کرتا۔ ادب اور نفسیات کے ساتھ ساتھ سوشل سائنسز اور سائنس کے مضامین، دینیات اور ایمانیات میں دلچپی بڑھتی چلی گئی جس کی وجہ سے ذہن شکی اور تشکیکی صورت اختیار کرتا چلا گیا۔

قصہ مخضر، جب قر آن اور احادیث کا مطالعہ گہر ائی سے شر وع کیا تو پہلے مرحلے میں ضعیف احادیث کے ساتھ ساتھ وہ احادیث بھی دماغ سے اتر ناشر وع ہو گئیں جو بخاری اور مسلم میں سند کا در جہر کھتی تھیں۔

دوسری طرف فرائڈ، اڈلر اور آٹورینک دماغ میں چھاتے چلے گئے، پھر پرویز صاحب کی کتاب کے مطالعہ نے غلام جیلانی برق کے "دو قرآن" اور "دو اسلام" نے کاری ضرب لگادی اور میں احادیث اور سنت سے باغی ہو کر صرف قرآن کو حتمی اور صحیح ماننے تک محدود ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹر نیشنل اسلامک یونیور سٹی، اسلام آباد سے گھر بیٹے دعوۃ اکیڈمی کے کور سس کرنے لگا، وہیں پر ہی "کر سپین کار سپانڈراولپنڈی" مطالعہ انجیل اور اصحاب جاری رکھا (عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید)، ان کے مطالعے نے قرآن کو سبحنے اور پر کھنے میں سہولت اور آسانی پیدا کی۔

دوسری جانب ڈاکٹر مبارک علی، علی عباس جلال پوری اور سبط حسن جیسے نابغہ کی کتب نے ذہمن کے دریچے وا کیے۔ حلقہ ارباب ذوق نے تنقید سننے اور بر داشت کرنے کامادہ پیدا کیا۔ اس ادبی فضامیں جہال میر اافسانہ پر وان چڑھ رہا تھا، وہیں پر اب میں ادبی تھیوریز اور تنقید کی جانب متوجہ ہوا۔ ان ادبی تھیوریز کی سمجھ اور مطالعہ نے ادب اور ادیب کی حقیقت واضح کر ناشر وع کر دیا، دوسری جانب قر آنی مطالعہ ذہن میں آئے دن نئے نئے سوالات جنم دے رہاتھا جن کے جوابات بعض تو مغربی مفکرین نے دیے اور بعض کے جوابات اردو کے مستشر قین نے دینا شر وع کیے۔ جب تنقیدی تقید کی تحقید ریز کو قر آن پر ایلائی کیاتو قر آن کی آیات ڈی کوڈ ہونا شر وع ہو گئیں۔

یکی وہ دور تھاجب ججھے فہ ہبی و تر نی تاریخ، علم البشریات اور آرکیالوبی میں دگیری پیداہوناشر وع ہوگئ۔ان

کے مزید مطالعے سے قرآن کی حقیقت مزید کھل کر میرے سامنے آگئ۔ ذہن کے بت ایک ایک کرے ٹوٹے جارہے
سے۔ مجد اور اللہ وہ بت سے، جب بیہ ٹوٹے تو میں ذہنی اذیت میں مبتلا ہو گیا، جب کہ تصور خدامیرے لیے ایک ذہنی اور
نفسیاتی آ سود گی کا سبب تھا۔ اس صورت حال نے جھے اینزا کئی اور پھر ڈپریشن میں مبتلا کر دیا۔ ای دور میں خود کشی کی بھی
کوشش کی، پھر مسلسل ذہنی علاج سے دوبارہ زندگی کی طرف راغب ہوگیا۔ بتائے، سنانے اور لکھنے کو بہت پھے ہے،
انکشافات کے دور میں جب نہ بہی ٹمبوز عقلی دلائل سے رد ہور ہے سے توساتھ ساتھ طبیعت میں جذباتیت بھی پیدا ہوئی
شروع ہوگئی۔ بیچین اور ادبی دوستوں سے اپنا مطالعہ شیئر کرتا۔ گھر والوں سے اکثر میں چھپاتا اور چند ایک بتا بھی جاتا۔
اس طرح کی شیئر نگ سے بہت سے مسائل بیدا ہوگئے، گھر میں اختلافات بڑھنا شروع ہوگئے۔ قربی دوست دور ہونا
شروع ہوگئے لیکن پھر آہستہ آہستہ ذہنی تھر ہراؤپید ابوناشر وع ہوگیا۔ کہاں پر کیابات کرنی ہے اور کیا نہیں، یہ سمجھ آنے
شروع ہوگئے لیکن پھر آہستہ آہستہ ذہنی تھر ہراؤپید ابوناشر وع ہوگیا۔ کہاں پر کیابات کرنی ہو اور کیا نہیں، یہ سمجھ آنے
اس طرح کی شیئر نگ ہو آہستہ آہستہ ذہنی تھر او نوان الون افرانوں اور کہانیوں میں سانے لگے۔ ان افسانوں کے سامنے آتے ہی
ادیب دوستوں کی اکثریت نے رافنڈ ڈ اور سمگا فنڈ ڈ کی گردان الاپنا شروع کردی۔ خاص طور پر افسانہ "خواب جو سنایانہ
گیا" جو تحریک پاکستان، بانی پاکستان اور پہلے وزیر قانون جو گندر ناتھ منڈل کے حوالے سے تھا، اس افسانے کی وجہ سے
گیا" اور تھی متحرک ہوگئے اور اکثر ادبی میٹرین میرے افسانے چھا ہے سانکاری ہوگئے۔

اس وقت جو ذہنی آزادی کا تصور ہے، اس کے بارے میں، میں پہلے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ذہنی آزادی کیا چیز ہوتی ہے، اس کا ادراک صحیح معنوں میں گذشتہ دوسالوں میں ہوا۔ گھٹن، فرسٹر یشن جاتی رہی، انسانیت کی سمجھ آنے گئی۔ عورت، مرد، قوم، قبیلہ، مذہب، مسالک؛ اب سب کو انسانیت کی بنیاد پر دیکھنا شروع کر دیا اور جن چیزوں کی ممانعت تھیں، سب سے پہلے وہ اپنے اوپر واجب کی، یعنی کھل کر سیس کیا، جی بھر کر شراب پی، اجتماعی اور انفرادی ڈانس اور میوزک سے محفوظ ہوا، وغیرہ و غیرہ و غیرہ دان چیزوں کے کرنے سے عجیب بات یہ ہوئی کہ رشتے نا ملے پہلے سے کہیں زیادہ حساس اور کیئر نگ ہو گیا۔ مذہب نے بہتر اور خوب صورت لگنے لگے۔ بیوی اور بچوں کے بارے میں پہلے سے کہیں زیادہ حساس اور کیئر نگ ہو گیا۔ مذہب نے

جو گھٹی میں دنیااور پیسے سے نفرت ڈالی تھی،اب یہ چیزیں بنیادی ضرورت بنتی چلی گئیں۔ پیسہ کمانے کی خواہش اور معیار زندگی کو بہتر کرنے کی لگن میں تیزی آتی گئی۔

#### اب توبیوی بھی واری واری جاتی ہے

#### تنويراحمسد

| تركاسلام | ذ ريع معاش | رہائش   | وطن     | تعليم | جنس | عمر    |
|----------|------------|---------|---------|-------|-----|--------|
| 2016     | ڈرائیور    | پاکستان | پاکستان | میٹرک | مرد | 38 سال |

میر افیس بک پر ایک دوست شیطان نام کی آئی ڈی سے بناجو معاشرے کی بر ائیاں اجاگر کیا کر تا تھا۔ اس سے ان باکس میں باتیں کرنی شروع کر دیں۔ پہلے اس کی باتیں بڑی عجیب لگیں لیکن ذہن ہروفت اس کے سوالات میں اٹکار ہتا۔ وہ کبھی کبھی ہی مجھ سے بات کریا تا تھا، میں نے ایک دن تھوڑی ناراضگی کا اظہار کیا تووہ بولا یہ معاشر ہ مذہبی ہے، میں آپ سے زیادہ بات نہیں کر پاؤں گا۔ پھر اس نے مجھے اس گروپ کاراستہ د کھایالیکن ہدایت کی کہ کوئی بدتمیزی نہ کرنا۔ مجھے اس وقت فیس بک بھی اچھی طرح چلانے نہیں آتا تھا، کافی کو ششوں کے بعد گروپ جوائن کیا۔ یہاں سوال کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، چونکہ میرے سارے سوالات کے جواب یہاں پہلے ہی سے موجو دیتھے۔ یہاں آتے ہی میری نظر سرسیدامجد صاحب کی تحریروں پریری، پھر کیاتھا2ماہ تک مسلسل ان کی تحریروں کویڑھتارہا، نہ کام کاہوش اور نہ کھانے ینے کا۔امجد سر کی ایک کتاب پڑھنے کو ملی، تعلیم کم تھی، پڑھنی شروع کی توالفاظ مشکل لگے، پھر ڈرتے ڈرتے امجد صاحب سے ان باکس میں الفاظ کے معنی یو چھے جس کا جو اب سرنے بڑی محبت سے دیا۔ اس کے بعد ایبالگا جیسے دنیا ہی بدل گئی۔ گھر پر ہمیشہ بیٹیوں پر بے جاشختی، بیوی کو ہر وقت نیجے د باکرر کھنا، گھر میں کسی نہ کسی طرح کا جھکڑ الگار ہتا تھا۔ اب میں بہت خوش ہوں، میرے بیچے بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں اور بیوی بھی واری واری جاتی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ اللہ نے جو مقدر میں لکھاہے، وہی ملناہے لیکن ملحد ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ جتنی محنت کروگے، اتنی خوشحالی آئے گی۔اب نہ کسی کا ڈر ہے نہ خوف۔ اب اگر کوئی اچھاکام کرتا ہوں تو صرف اس لیے کہ ہماری بقااسی میں ہے۔ ایک دوسرے کی مد د کرنا ہم سب پرلازم ہے۔ یہ دنیاہم سب کی ہے، آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں اپنا حصہ ڈال کر جانا چاہیے۔ لکھنے کے لیے کافی کچھ ہے لیکن مضمون لمبا ہوا جارہا ہے۔ آخر میں شکر گذار ہوں اپنے محسن سر امجد کا اور شیطان نام کی آئی ڈی والے دوست کا جن کی بدولت میں آج اچھی اور یُر سکون زندگی گذار رہاہوں۔

#### جو کچھ طالبان کہتے ہیں،وہ واقعی قرآن وحدیث میں موجو دہے

#### حسرعسلی نقوی

| - | تر کاسلام | ذىيعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم       | جنس | عمر    |
|---|-----------|-------------|---------|---------|-------------|-----|--------|
|   | 2012      | اين جي او   | پاکستان | پاکستان | بیچار ڈ گری | مرد | 27 سال |

میں نے ایک ایسے مذہبی گھرانے میں آ تکھ کھولی جو شیعہ سنی اتحاد کا عملی نمونہ تھا۔ میں بچپن سے ہی مذہبی تھا۔

با قاعد گی سے نماز روزے کی پابندی کرتا، حسین کے ماتم میں بھی شامل ہو تااور محفل میلاد میں بھی۔لیکن پھر سکول کے مذہبی دوستوں نے مجھے سخت گیر وہانی فرقے کی طرف ماکل کر دیا۔ 14 سال کی عمرتک میں انہا پسندی کی جانب راغب ہو گیا تھا۔ پھر ہائی سکول کے دوران ایک دن مجھے نیشنل جیو گرافک کا ٹی وی شو "ایئر کریش انولیٹی گیٹس" دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں مسلمان ہائی جیکرز کے طیارہ اغواء کو دکھایا گیا تھا۔ یہاں میں نے دیکھا کہ فلسطینی "مجاہدین" نے ایک بے گناہ لڑکی کو صرف اس وجہ سے گولی مار کر ہلاک کر دیا کیونکہ اس کے پاس اسر ائیلی پاسپورٹ تھا تو زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے سے احساس ہوا کہ ایساکرنا غیر انسانی فعل ہے۔ اس کے بعد میں نے دیگر ٹی وی شوز دیکھے، اسلامی احادیث کے علاوہ دیگر کتابیں اور میگزین وغیرہ پڑھے اور یوں اگے چند سالوں میں انہا پسندی سے جان چھڑ اکر میں "اعتدال پسند" مسلم دیگر کتابیں اور میگزین وغیرہ پڑھے اور یوں اگے چند سالوں میں انہا پسندی سے جان چھڑ اکر میں "اعتدال پسند" مسلم بی گیا۔

میری زندگی کا دوسرا اہم موڑ 2008 میں اس وقت آیا جب میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ اس دور میں پاکستان کے ہزاروں شہری دہشت گرد حملوں کی نظر ہوگئے۔ ایک مرتبہ تو میں خود چند منٹ کے فرق سے خود کش بم حملے سے بال بال بچا۔ یونیورسٹی میں جہاں دیگر طلباء کلاس کے بعد موج مستی کرتے، وہاں میں لا ئبریری کارخ کر لیتا۔ یہاں میں نے ایک بار پھر قرآن و حدیث کا بغور مطالعہ کیا تو انکشاف ہوا کہ جو پچھ طالبان کہتے ہیں، وہ واقعی قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ معروف سائنسدان نیل ڈی گریس ٹائی سن کے ٹی وی شو "کوس موس" حدیث میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ معروف سائنسدان نیل ڈی گریس ٹائی سن کے ٹی وی شو "کوس موس" محدیث میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ معروف سائنس" کے غبارے سے ہوا بھی نکل گئے۔ میں اسلام سے بد ظن تھالیکن ابھی تک اللہ رسول سے بغاوت کی صورت میں مجھ پر "عذاب علیم" کاخوف طاری تھا۔ اور پھر ممتاز قادری نے گورنر سلمان تاثیر کو ناموس رسالت پر قتل کر دیا۔ اس واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور اسی دن میں نے پہلی مرتبہ ترک

اسلام کے بارے میں سوچا۔ میں نے پاکستان میں لادینیت کے بارے میں ریسر چ شروع کی۔ اس وقت سوشل میڈیا پر پاکستانی ملحدین اس طرح منظم نہیں تھے جیسا کہ آج ہیں۔ یہاں مجھے "مولوی استرا" کی کچھ تحریریں پڑھنے کو ملیں اور یوں میں اسلام کی باقی مانندہ زنجیریں بھی توڑنے میں کامیاب رہا۔ 2012 میں غالباً نومبر کا آخری یا دسمبر کا پہلا جمعہ تھا جب میں آخری مرتبہ بو جھل قدموں کے ساتھ نماز پڑھنے مسجد گیا۔ اسلام سے الحاد کا یہ سفر میرے لئے بہت کھن تھا، مجھے کسی نے بھی " تبلیغ الحاد "کی دعوت نہیں دی۔ اس سفر کا آغاز میں نے خود کیا اور میں بالکل تنہا تھا لیکن سچائی کی تلاش کے جذبے نے منزل کا حصول ممکن بنادیا!

ترک کے اسلام کے بعد ابتدائی چند ماہ میرے لئے بہت بھاری ثابت ہوئے۔ جب میں نے اپنے والدین اور کالجے، یونیور سٹی کے ساتھیوں سے اسلام کے بارے میں تقیدی سوالات ثر وع کئے توجھے انتہائی سخت ردعمل کاسامناکرنا پڑا۔ ہمارے معاشرے میں اسلام کے بارے میں سوال کرنا بھی جرم ہے جس کی سزاموت ہوسکتی ہے، اس لئے حقیقی زندگی میں آج تک میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ میں "مر تد"ہوں۔ لیکن تمام تر مشکلات کے باوجو دمیں خود کو پہلے سے کافی بہتر محسوس کر تاہوں۔ آج میں عبادت میں اپناوقت ضائع کرنے کے بجائے پچھ نیا سکھنے اور سیر تفریخ کو ترجی دیتا ہوں۔ اب میں صرف جرائم کو برا سبھتا ہوں، میر کی نظر میں "گناہ" کی کوئی اہمیت نہیں۔ ساجی تنظیم کے کارکن کی حیثیت سے بلا تفریق انسانیت کی خدمت میر کی اولین ترجیج ہے۔ ہماری فلاحی سر گرمیوں سے استفادہ کرنے والوں میں حیثیت سے بلا تفریق انسانیت کی خدمت میر کی اولین ترجیج ہے۔ ہماری فلاحی سر گرمیوں سے استفادہ کرنے والوں میں ایسے افراد کی کمی نہیں جو ممتاز قادری جیسی سوچ رکھتے ہیں لیکن میں پھر بھی ان کی مدد کرنے میں برائی محسوس نہیں کر تا کیونکہ میر ی جنگ اسلام کے خلاف ہے۔ میر انظر بیہ ہے کہ اگر اسلام کو شکست دینی ہے تواسے بے نقاب کرناہو گا تا کہ نوادہ سے زیادہ مسلمانوں کو بغاوت پر اکساکر اپنااتحادی بنایا جاسکے!

### اسلام چھوڑنے کے بعد لفظ تحقیق سے محبت ہوگئ

#### عليشا

| تركاسلام | ذىيعةً معاش | رہائش | وطن     | تعليم       | جنس  | عمر    |
|----------|-------------|-------|---------|-------------|------|--------|
| 2010     | ?           | نورپ  | پاکستان | گر پېچو پېځ | عورت | 37 سال |

میرے والد ایک امام مسجد تھے اور مال بہت اسلامی۔ ہم چار بہن بھائی ہیں، میر انمبر تیسر اہے۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے مختلف تھی، انتہائی حساس طبیعت، خاموش گولیکن ذہن میں سوالوں کا ایک طوفان۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا،"اللہ کو کس نے بنایا؟" تو مجھے یہ کہہ کرچپ کرادیا گیا کہ ایسے سوال کرنا گناہ ہے۔ ہمارے گھر میں دوعیسائی لڑکیاں
کام کرتی تھیں، ان دونوں سے میری بہت اچھی دوستی تھی۔ جب گھر میں کھانا بنہا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید
کھانے کی خوشبوسے ان کا بھی دل کھانے کو للچارہا ہے۔ چند ایک بار تو میں نے انھیں ساتھ بیٹے کر کھانے کی دعوت دی
لیکن نتیج میں مجھے کافی اسلامی بھاشن سننے پڑے۔ میں اپنے موقف پر اڑی رہی، پھر فیصلہ یہ کیا گیا کہ انھیں کھانا دے دیا
جائے گالیکن ان کے برتن الگ رکھے جائیں گے۔ میں شش و بنج میں پڑگئی، بھلا ایسا کیوں؟ ہمارے کھانا کھانے کے بعد
بھی تو وہی ہمارے جھوٹے برتن دھوتی ہیں، اس وقت بھی تو وہ ہمارے سارے برتنوں کو چھوتی ہیں۔ یہ تو محض ایک مثال
ہے ورنہ اس طرح کے منافقانہ رویے میں نے بہت دیکھے ہیں۔

میں ہمیشہ مر داور عورت کے حقوق کو لے کرپریثان رہی؛ مر دکی چارشادیاں اور محمد کی تولا تعداد۔ میں نے اپنے باپ کو بیہ بھی کہتے سنا، "عورت کو محمد کے لیے پسند فرمایا گیا ہے۔" مجھے ٹین ات کے سے ہی بیہ سب رام کہانیاں لگتی تھیں، اس لیے غیر شعوری طرف میں مذہب سے بہت دور جا چکی تھی۔

در حقیقت مجھے کبھی بھی براہ راست مذہب میں دلچیبی نہیں رہی، میر اموضوع ہمیشہ خدار ہاہے لیکن اب تک نہیں سمجھ سکی کہ بیہ کیسا خداہے جسے میری عبادت کی بھوک ہے، کیا بیہ کوئی deal ہے۔اگر ہے تو پھر خدا کی صفتوں میں بیہ خامی ہے لیکن اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ ہر خامی سے پاک ہے۔

جیرت کی بات ہے کہ ان سب تضادات کو سیجھنے اور پر کھنے کے باوجود میں کہیں نہ کہیں فدا کی ذات پر تقین رکھتی تھی۔2007 میں کافی بیار ہو گئی۔ ایک لمباعرصہ ہپتال کے بستر پر گذرا۔ میر ہے بیڈ کے سامنے ایک ٹی وی رکھا تھا۔ میں زیادہ تر ڈاکیو منٹریز دیکھا کرتی تھی۔ ایک دن جانوروں کی ایک ڈاکیو منٹری میں دیکھا کہ ایک ہر نی اور اس کے بچھے شیر وں کا حجنڈ بھاگر ہوں کے جھنڈ سے نچ کر ہرن کے بچے کی ماں زخمی ہونے کے باوجو دبھا گئ ہوئی تیزی سے آگے نکل گئی لیکن بچہ شیر وں کے جھنڈ سے نچ کر ہرن کے بچے کی ماں زخمی ہونے کے باوجو دبھا گئ ہوئی تیزی سے آگے نکل گئی لیکن بچہ شیر وں کے ہاتھ لگ گیا۔ اب اس زندہ جان کی چیر بھاڑ کی جارہی تھی۔ بچکی ہی مارامنظر آگھوں میں خوف اور تکلیف کی اس شدت نے جھے بیڈ پر لیٹے ہوئے تڑ پادیا۔ دوسری طرف ماں دور کھڑی بے سارامنظر دیکھر ہی تھی۔ میرے اوپر ایک کپکی می طاری تھی آئی میں بے بچکے کو بچا نہیں سکتی تھی۔ میرے اوپر ایک کپکی می طاری تھی، آگھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا جو نہ باہر نکل رہا تھا اور نہ اندر واپس جانے کو تیار تھا۔ اس تکلیف نے خدا کے لیے بہت سارے اہم سوالوں کو میرے اندر جنم دے دیا۔ شیر وں نے شکار کیا، کیوں کہ گوشت کھاناان کی فطرت ہے، وہ بہی فطرت لے کر بید امور نہیں، ایک مرے گاتو دو سرے کو وہ بہی فطرت لے کر بید امور خبیں، بہی ان کی خوراک ہے، اس لیے ان کا کوئی قصور نہیں، ایک مرے گاتو دو سرے کو وہ بہی فطرت لے کر بید امور کو بیں، بہی ان کی خوراک ہے، اس لیے ان کا کوئی قصور نہیں، ایک مرے گاتو دو سرے کو

اس کی خوراک ملے گی لینی شرط ہے کہ ایک مرے گا تو دوسر ازندہ درہے گا۔ لیکن میں نے توسناتھا کہ خدا بہت رہم ہے ، کیا یہ رحم ہے ؟ کیا یہ انصاف ہے ؟ ہپتال سے جب میں گھر لوٹی تو بہت سارے سوالوں کو بھی ساتھ لے کر آئی اور ان پر حقیق کرتے کرتے 2009 یا 2010 میں اس جبوٹے اسلامی خدا کو خیر باد کر دیا۔ جب خدا کو ماننے سے ہی انکار کر دیا تو میرے اندر اس مذہب کا بچا تھوڑا ساوجو دخو دبہ خود ہی ختم ہو گیا لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ میں نے اس بات کا اظہار پہلی دفعہ کھل کر مشعل خان کے قتل کے بعد کیا۔ یورپ، میں جہاں رہتی ہوں، مجھے کوئی پاکستانی ملحہ نہیں ملا اور سوشل میڈیا میں تھی نہیں تو مجھے لگا تھا کہ صرف میں ہی اکیلی ہوں جو ایساسوچتی ہوں، میں اکیلی ہوں جس نے مذہب حکے میں کے بعد میرے اندر بہت غصہ تھا، جس کی وجہ سے میں سوشل میڈیا پر آئی۔ ایک ملحہ دوست سے بات ہوئی تو بہت ہمت ملی۔ اس کے بعد میرے اندر بہت غصہ تھا، جس کی وجہ سے میں سوشل میڈیا پر آئی۔ ایک ملحہ خواروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو میر می طرح سوچتے ہیں۔

دوست سے بات ہوئی تو بہت ہمت ملی۔ اس کے بعد میں نے کافی پیچیز جو ائن کیے تو خوشی کی انتہانہ رہی کہ میرے طرح تو خوشی اسلام کو چھوڑانے کے بعد لفظ "تحقیق" سے محبت ہو گئی، زندگی آزاد لگتی ہے۔

اسلام کو چھوڑانے کے بعد لفظ "تحقیق" سے محبت ہو گئی، زندگی آزاد لگتی ہے۔

### ایک ایک کرکے سب مرگئے

#### محسر وسنان احمسار

| ممعاش ترك اسلام      | رہیع زریع | وطن     | تعليم  | جنس | عمر    |
|----------------------|-----------|---------|--------|-----|--------|
| ٹ ویئر 2013<br>یولپر |           | پاکستان | ماسٹرز | مرد | 39 سال |

میں ایک ہو موفیلک ہوں، نثر وغ ہے ہی پریشانی دیکھی ہے، جس ہیپتال (پاکستان) میں میر اعلاج ہو تا تھا وہاں ابلاسٹک انیمیا کے مریضوں کا بھی علاج ہو تا تھا۔ کچھ میرے بہت اچھے دوست بھی بن گئے لیکن ایک ایک کر کے سب مرگئے۔ ایک چھے سال کی بچی دیکھی ابلاسٹک انیمیا کی اور اس کی میرے سامنے ہی موت واقع ہوئی تھی۔ اس کے بعد سب چیز سے ایمان اٹھ گیا، یہ سفر کی نثر وعات تھی۔

گھر والوں کو پیتہ توہے کہ میری سوچ کیاہے ،لیکن پھر بھی انشاللہ ماشاللہ کر دیتا ہوں۔

#### میرے بیچے مذہب کے زہر آلود پر وپیگنڈہ سے کو سول دور ہیں

#### راحب پورسس

| تركاسلام | ذريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم  | جنس | عمر    |
|----------|-------------|---------|---------|--------|-----|--------|
| 2013     | ڈائر یکٹر،  | بإكستان | بإكستان | ایم اے | مرد | 40 سال |
|          | ایڈورٹائزنگ |         |         |        |     |        |
|          | اليجنسى     |         |         |        |     |        |

ابتدائی وجہ شیعہ سنی چپقلش تھی جو کہ ماں اور دادی میں رہتی تھی۔ دادی شیعہ اور ماں بریلوی تھیں میں دونوں سے جذباتی وابسکی کی وجہ سے شش و پنج میں رہتا کہ کون ساعقیدہ درست ہے اور کون ساغلط۔ ایک وقت ایبا آیا کہ ان دونوں سے متنفر ہوااور مذہب اور پھر مذاہب کی درک میں پناہ ڈھونڈی اور پھر سب سے برگانہ ہو گیا۔ جانے کی خواہش اور مذہب سے دوری نے صحیح معنوں میں انسانیت کے قریب کیا اور آج بہت سے رشتوں سے کٹ کر اور بہت سی صعوبتوں سے گذر کرخوش ہوں، زیادہ خوش اس وجہ سے ہوں کہ میر سے بچ میر سے رجان کو سراہتے ہیں اور وہ مذہب کے زہر آلود پر و پیگنڈہ سے کوسوں دور ہیں۔

اوائل میں تو بالکل نہیں لیکن گھر والوں کو اندازہ ہو گیا تھا۔ دادی اور والدہ کی وفات کے بعد میں نے کھل کر اظہار کیالیکن گھر کی حد تک۔شادی کے بعد بیوی کے ساتھ اختلاف کی بڑی وجہ بھی مذہب ہی رہی، وہ کٹر مذہبی ہے اور میں بالکل مخالف سمت میں بہتا ہوں،کافی عرصہ لگا کمپر ومائز کرنے میں،اب بیگم کچھ نہیں کہتی۔

### پھر تونبی نے تمام سیارے بھی دیکھے ہوں گے

#### فنسر عون

| تركاسلام | ذر،يعۂمعاش | رہائش   | وطن     | تعليم                | جنس | عمر    |
|----------|------------|---------|---------|----------------------|-----|--------|
| ?        | طالب علم   | پاکستان | پاکستان | بزنس<br>ایڈ منسٹریشن | مرد | 20 سال |
|          |            |         |         | ايڈمنسٹریشن          |     |        |

ایک دن فزکس کے ٹیچر فزکس کی ایک مساوات پڑھارہے تھے، جس کے مطابق کا کنات کا وقت رک گیا تھا اور جناب نے کہا کہ محمد عرش معلی پر گئے تھے، یہ مساوات اس بات کا ثبوت ہے۔ میں نے ان سے بوچھا، پھر تو نبی نے تمام سیارے بھی دیکھے ہوں گے، آپ نے ان کاذکر قر آن میں کیوں نہیں کیا؟ اس بات پر ٹیچر نے مجھے کلاس سے باہر نکال دیا لیکن اس واقعہ نے مجھ میں سے ڈھونڈنے کی تحریک بخش دی اور اس طرح روشنی کاسفر جاری ہو گیا۔

Then I read about sex with female war captives

حباويداقبال

| تركاسلام | ذىرىعة معاش  | رہائش      | وطن     | تعليمر     | جنس | عمر    |
|----------|--------------|------------|---------|------------|-----|--------|
| ¿        | ذاتی کاروبار | بير ون ملك | پاکستان | اليكثر يكل | مرد | 60 سال |
|          |              |            |         | انجينرنگ   |     |        |

During my student life I was very religious and had a very close affiliation with Jammat Islami. It took a long time, at least 30 years to conclude that religion is all FAKE. I was just like any common Pakistani emotional Muslim without knowing anything other than hearsay and what I was taught in Islamic Studies, which was all my source of knowledge about Islam. Some 30 years ago I started looking at the things rationally rather arbitrarily and my whole conception started changing. Almost 16 years ago, I started reading Quran with translation and that's it. In the beginning I tried to give my own meanings to what I was reading in Quran but it didn't help. Then I read about sex with female war captives and couldn't justify how would God allow (rather push) the believers to rape the female captives. I read Ahadith also and it confirmed that Islam was manufactured 1400 years ago to simply rule the people. I would add here that your page helped me a lot to further strengthen my conclusion

### اسلام کانام اسلام رکھناہی سب سے بڑی منافقت ہے

#### روحيل حنان

| تركاسلام | ذر،يعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم     | جنس | عمر    |
|----------|--------------|---------|---------|-----------|-----|--------|
| 2014     | طالب علم     | پاکستان | پاکستان | بی ایس سی | مرد | 23 سال |

ہم نے اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا اور پھر اس رسی کو توڑ کر چھوڑا۔ وجوہات تو کافی ہیں۔ پہلی خاص وجہ تو کہی ہے کہ اسلام کا نام اسلام رکھنا ہی سب سے بڑی منافقت ہے۔ کیا نام سلامتی رکھ لینے سے امن پرست ہوجانا ثابت ہوجاتا ہے۔ یہ مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے کوئی مال باپ اپنی اولاد کا نام امن رکھ لیس اور وہ بڑا ہو کر معاشر سے کی تباہی و بربادی کا سبب بن جائے۔ میں فرقہ وہابی سے تعلق رکھتا تھا جس میں شدت پہندی، سختی اور غیر مسلموں سے نفرت نے بربادی کا سبب بن جائے۔ میں فرقہ وہابی سے تعلق رکھتا تھا جس میں شدت پہندی، سختی اور غیر مسلموں سے نفرت نے میرے ذہن میں کئی سوال پیدا کر نے شروع کر دیے تھے۔ جہاد، خود کش حملوں نے شک وشبہات کو راستہ دیا جس میں ہز اروں معصوم جانیں ضائع ہو جایا کرتی ہیں، پھر براہ راست اللہ کے وجود پر ہی سوال اٹھانے شروع کر دیے۔ بالآخر مذہب کو خیر باد کہا اور انسانیت سے محبت کو اپنالیا۔

والد صاحب کو چھوڑ کر سب کو میرے خیالات کا پہتہ ہے، بقیہ دوست اسے مذاق سمجھتے ہیں۔ جب بھی کوئی ایسی بات کہتا ہوں توسب ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ مار کر مجھے پاگل اور سائنس داں کی اولاد کا طعنہ مار کر ہنس دیتے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ ہنس دیتا ہوں اور بات وہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔

#### I made them unfriend

#### فت رہاد عسلی

| تركاسلام | ذر،يعۂمعاش | رہائش   | وطن     | تعليم | جنس | عمر    |
|----------|------------|---------|---------|-------|-----|--------|
| 2006     | ٹیچر, فزکس | پاکستان | پاکستان | ?     | مرد | 28 سال |

I became atheist by studying science deeply, my whole family knows about it and they are comfortable with it, some of my friends are not digesting it so i made them unfriend on facebook

#### مجاہدین کاساتھ جھوڑ کر گھر آگیا

#### نيازحنان

| تركاسلام | ذىيعةً معاش        | رہائش   | وطن     | تعليم       | جنس | عمر    |
|----------|--------------------|---------|---------|-------------|-----|--------|
| 2010     | سر کاری<br>ملاز مت | پاکستان | پاکستان | گر يېچو بېٹ | مرد | 28 سال |

جب میں خدا اور مذہب کی محبت میں پوری دنیا میں اسلام نافذ کرنے کی نیت سے مجاہدین کے گروپ میں شامل ہو گیا تھا اور پھر مجھے مجاہدین اسلام سے بچھ اختلافات ہو گئے تو انہوں نے مجھے قران و حدیث کے حوالے دے کر مطمئن کرنے کی کوشش کی تو مجھے قران و حدیث میں بچھ باتیں دکھ کر بہت حیرانی ہوئی۔ پھر میں نے خود سارے اسلام کے مطابعے کا فیصلہ کرلیا۔ بس مجاہدین کاساتھ حجھوڑ کر گھر آگیا اور اسلام کا مطابعہ شروع کر دیا۔

جب اسلام کا مطالعہ کیا تو اسلام کی ساری گندگی میرے سامنے آگئی جے میں نہ چاہتے ہوئے قبول نہ کر سکا اور کا فر ہو گیا۔ اب مجھے کسی مذہب میں کوئی دلچیں نہیں تھی پر مجھے یہ نہیں بہتہ تھا کہ میں ملحد ہو چکا ہوں۔ مجھے تو الحاد کے بارے میں کچھ بھی پیتہ نہیں تھا، پھر میں فیس بک پر آیا، اپنے خیالات شئیر کرنے نثر وع کر دیے، بہت عرصے بعد پچھ ہم خیال لوگوں کے گروپ دیکھنے کو ملے تو پیتہ چلا کہ میرے خیالات کے لوگوں کو ملحد کہا جاتا ہے۔

#### جماعت الدعوہ سے میر اقریبی تعلق رہاہے

#### اوليسر

| تركاسلام | ذرريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم     | جنس | عمر    |
|----------|--------------|---------|---------|-----------|-----|--------|
| 2014     | کسٹمر سپپورٹ | پاکستان | پاکستان | گر يېوپىڭ | مرد | 24 سال |

میرے گھر میں مذہب کی شدت بھی بچپن میں میری وجہ سے ہی آئی، جب میں نے یہ حدیث سنی کہ موسیقی حرام ہے توسب گھر والوں کو ٹی وی پر موسیقی سننے سے روکنے لگا۔ وہاں سے یہ سفر شروع ہوا۔ میرے والد بالکل بھی مذہبی نہیں تھے، نماز کبھی کبھار پڑھتے تھے۔ میری کو ششوں سے داڑھی رکھی، سگریٹ چھوڑی میوزک چھوڑااور نماز

شروع کی اور اس وقت میں صرف گیارہ سال کا تھا۔ اسی شوق کی وجہ سے میں نے قر آن بھی حفظ کیا۔ بنیا دی جہادی تربیت بھی حاصل کی۔

جماعت الدعوہ سے میر اقریبی تعلق رہا ہے۔ آج میر اگھر انہ اتناشدید مذہبی ہو چُکا ہے کہ وہاں میوزک چلانے پر مجھے مار بھی پڑسکتی ہے۔ میں نے ماضی میں داعش کو بھی سپورٹ کیا۔ پھر میری ایک دوست نے میرے شدت پسندانہ رجحانات کی وجہ سے ہمت کر کے مجھے سے چند سوالات کیے اوران سوالات کا جواب ڈھونڈ نے کے لیے میں نے ذاکر نائک کارُخ کیا۔ ذاکر نائک کے پچھ جو ابات نے مجھے بری طرح کنفیوز کر دیا اور میں نے اسلام کو دوبارہ پڑھنا شروع کیا۔ اب میں نے مذہب کو دوسرے فرقوں اور مذہبی لوگوں کے لیے Empathy کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ خود کو ان کی جگہ میں نے مذہب کو دوسرے فرقوں اور مذہبی لوگوں کے لیے Empathy کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ خود کو ان کی جگہ میں میں نے مذہب کو دوسرے فرقوں اور خجھے سب سے زیادہ جھنجوڑا۔ اس کے بعد پھر تحقیق اور تجسس کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا۔

### کوئی خاص فرق نہیں پڑاگھر والوں کو زبیب عسلی عمس ر

| تركاسلام      | ذىيعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم      | جنس | عمر    |
|---------------|-------------|---------|---------|------------|-----|--------|
| 20 سال کی عمر | شعبه وكالت  | پاکستان | پاکستان | ايل ايل بي | مرد | 39 سال |

مذہب جھوڑنے کا واقعہ ایک حادثہ کی صورت ہوا کہ گریجویشن کے دوران ہاسٹل میں ایک رات ایک دوست سے مذہب پر بحث شر وع ہو گئی اور خدا کی عدم وجو دیت پر دوست کے دلائل کے جواب کے لیے ایک مہینہ تگ و دو کی لیکن ناکام ہو کر مذہب کا دامن جھوڑ دیا۔گھر والوں کو با قاعدہ تو بھی نہیں بتایا،نہ بتانے کی کوئی وجہ تھی، البتہ باتوں اور حرکتوں سے انہیں اندازہ ہے۔کوئی خاص فرق نہیں پڑا گھر والوں کو۔

اگرالله مال سے ستر گناہ زیادہ پیار کر تاہے تو نکلیف کیوں دیتاہے

سحب رملک

| تركاسلام    | ذرريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم          | جنس  | عمر    |
|-------------|--------------|---------|---------|----------------|------|--------|
| آٹھ ماہ قبل | طالب علم     | پاکستان | پاکستان | ماسٹر زانگریزی | عورت | 21 سال |

اسلام اس لیے چھوڑا کہ سوالات سے دو دوہاتھ کرنے کی شروع سے عادت تھی۔ مجھے ایک سوال بہت پریشان کرتا تھا، جب خود کو اور لوگوں کو تکلیف میں دیکھتی تھی کہ اگر اللہ مال سے ستر گناہ زیادہ پیار کرتا ہے تو تکلیف کیوں دیتا ہے، معصوم بچوں کو کیسے بھوکار ہنے دیتا ہے، وہ جس کا دعویٰ پھر میں موجود کیڑے کورزق دینے کا ہے۔ پھر لونڈی کلچر اور عورت کی پستی نے رہی سہی کسر پوری کی۔خوشی اس بات کی ہے کے جو بھی پڑھا اس نے سوچنے پر مجبور کیا۔ ان میں علی عباس جلالپوری، نیاز فتح پوری، سبط حسن اور Samuel Becket کی شکر گزار ہوں، Waiting For Godot نے زندگی کو الگ طرح سے دیکھنے پر مجبور کیا۔ دیگر معلومات میں اضافہ گروپ (پاکستانی فری تھنکرس) کی بدولت ہو رہا ہے اور ہو تارہے گا۔

گھر والوں کو نہیں بتایا کیونکہ کٹر مذہبی ہیں اور سخت مزاح بھی، ابھی dependent ہوں شاید اپنے پیروں پر کھڑے ہو جانے پر یہ بھی کر گذروں۔

### کوئی انسان بغیر آئسیجن کے کیسے رہ سکتاہے؟ ڈاکٹ مصب ٹو

| تركاسلام | ذريعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم  | جنس  | عمر    |
|----------|-------------|---------|---------|--------|------|--------|
| 2014     | ملازمت      | پاکستان | پاکستان | ماسٹرز | مر د | 40 سال |

اسلام چھوڑنے کی سب سے بڑی وجہ ہے ڈر تھاجو ہر وقت رہتا تھا کہ اگر پچھ رہ گیا تو وہ تل کے مار دے گا۔ پھر مجزوں کے بارے میں سناتو عقل جیر ان رہ گئ؛ انسان مجھلی کے پیٹ میں ، کوئی انسان بغیر آئیجن کے کیسے رہ سکتا ہے۔ پھر سب سے اہم وجہ قتل وغارت ، محض کسی ان دیکھی ہستی کوخوش کرنے کے لیے اور بدلے میں بہتر حوریں اور عیاشیاں۔ مزید یہ کہ جولوگ ساری زندگی انسانیت کی خدمت کرتے رہے ، وہ محض اس لیے دوزخ میں جلتے رہیں گے کیوں کہ وہ صاحب ایمان نہیں شھے۔ اور بھی بہت ساری باتیں تھیں جن کے سبب مجھے یہاں اپنا ٹکٹ کٹانا پڑا۔

### سارا مذہب نکل گیاجب ہم وطن سے نکل گئے

#### عنلام مصطفیٰ چودھسری

| تركاسلام | ذرريعةً معاش       | رہائش       | وطن     | تعليم                | جنس | عمر    |
|----------|--------------------|-------------|---------|----------------------|-----|--------|
| ¿        | متفرق<br>ملاز متیں | مختلف ممالك | پاکستان | ایم بی اے،<br>آئی ٹی | م د | 42 سال |

میر ااسلام سے کافی پر انا تعلق ہے، گلی میں پانچ وقت نماز پڑھنے جانا، مولانا کی محفلوں میں بیٹھنااور مذہبی سنظیموں کی سربراہی بھی کر چکا۔ سوال کرنے کا کیڑا شروع سے ہی تھا۔ سارا مذہب نکل گیاجب ہم وطن سے نکل گئے۔ ونیا میں نکلے تو پیۃ چلا کہ عقیدت کی عینک سے باہر اصلی زندگی ہے۔ بس پھر کیا تھا، ہمارے ترکش میں سیجے سوالوں کے تیر وں کاکسی کے پاس جواب نہ تھا۔ ہوائی باتوں سے ہم کہاں متاثر ہونے والے۔مالی حالات تھوڑے خراب ہیں، اس لیے بہرا سے بہری ہیں، اللہ لیے کہ دیکھو تم خدا کو مانتے نہیں، اس لیے تمہارے ساتھ یہ ہورہا ہے۔خاندان کڑ مذہبی ہیں، الفاظ کے ہیر پھیرسے کام چل جاتا ہے۔

#### بہت مشکل ہو تاہے بجین سے جڑے عقائد کو جھوڑنا

#### اطهب رعسلی شاه

| تركاسلام | ذر،يعۂمعاش | رہائش   | وطن     | تعليم | جنس | عمر    |
|----------|------------|---------|---------|-------|-----|--------|
| 2013     | سرکاری     | پاکستان | پاکستان | ;     | مرد | 30 سال |
|          | ملازمت     |         |         |       |     |        |

میں شروع ہی سے سائنس میں دلچیپی رکھتا تھا اور مذہبی میری سائنسی لاجک پر مبنی سوالات کا جواب نہیں دے پاتے تھے۔ میں نے وہ سوال جب بھی اپنے دوست احباب یا اردگرد کے لوگوں سے کیے تو مجھے ہمیشہ غیر تشفی بخش جوابات ملے یا پھر مجھے ڈانٹ کر چپ کر ادیا جاتا تھا۔ پھر سوشل میڈیا میں مجھے وہ ماحول میسر آیا اور میں یہاں کھل کروہ سارے سوال کرنے لگا جوعرصہ دراز سے مجھے پریشان کررہے تھے۔ میں لوگوں کے مباحثے کو غورسے پڑھتا تھا۔ قرآن واحادیث کے بغور مطالعہ کا اشتیاق بھی یہیں سے پیدا ہوا۔ میر اسلمان اور ایتھسٹ کے بچوالا عرصہ جو کم و بیش یا پی

سے چھ ماہ پر محیط تھا، بڑا تکلیف دہ گذرا، میں ایک عجیب نفسیاتی البحصن کا شکار ہو گیا، بہت مشکل ہو تاہے اپنے بجین سے فالو کیے گئے عقاید کو حجھوڑنا۔ ایک طرف اللہ، قبر کے عذاب اور قیامت ڈر تو دوسری طرف تمام ثبوتوں کے ساتھ نگی حقیقت، سچے مچے بڑا گمجھیر مسکلہ تھا۔

اسلام ترک کرنے کے بعد تمام نفسیاتی مسائل سے باہر نکل آیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ جن دیگر مذاہب کے پیروکاروں، مثلاً ہندوؤں کے لیے ہمیشہ دل میں نفرت محسوس کرتا تھاوہ ختم ہوگئ، ورنہ اس سے پہلے وہ کسی برتن کو ہاتھ لگالیں تواسے میں اپنے لیے استعال نہیں کرتا تھا۔ ترک اسلام کے بعد بے شک مسلمانوں کی مخالفت مول لی لیکن دوسرے مذاہب کے کئی روشن خیال لوگ اب میرے دوست ہیں۔

#### عقیدے کے ساتھ دعایر یقین بھی ختم ہوا

#### ذ کی حب در

| تركاسلام | ذر،يعةً معاش | رہائش   | وطن     | تعليم | جنس | عمر    |
|----------|--------------|---------|---------|-------|-----|--------|
| 2012     | ملازمت       | پاکستان | پاکستان | ?     | مرد | 24 سال |

مذہب انسان کوعقیدے کے عقوبت خانے میں اپناقیدی بنا تاہے اور غیبی قوتوں کاغلام۔عقیدہ ختم ہواتو دعاؤں پریقین بھی ختم ہو گیا، اب سب کچھ خود آپ پر منحصر ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج نہیں تو کل ہم ان بیڑیوں سے مکمل طور پر آزاد ہوں گے اور دنیا کی بقیہ قوموں کے ساتھ ہم بھی ترقی کے سفر میں ان کے ہمراہی ہوں گے۔

حنتم شد